# SIDDIQUE AKBAR

خلیفهٔ اول، رفیق غارِثور، نام مبارک عبدالله لقب صدیق اورعتیق، کنیت ابو بکر



www.kitabosunnat.com



ترتیب تختین جدید حکیم سیدخاور حسین قادری مترجم ڈاکٹر محمداحمہ

مصنف مرحسین ہیکل محکمہ



## معدث النبريري

ناب وسنت في روشي مي تحي مان والحارد والموقي ميت كاب عين الملت مركز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- جِجُلِینُوالِجُ قَیْفُ لَا فِینَ لَا فِیْ کے علی نے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - ، دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کوڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے موانعت ہے کے معانعت ہے کے معانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات مشتمل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فر مائیں۔

- www.KitaboSunnat.com

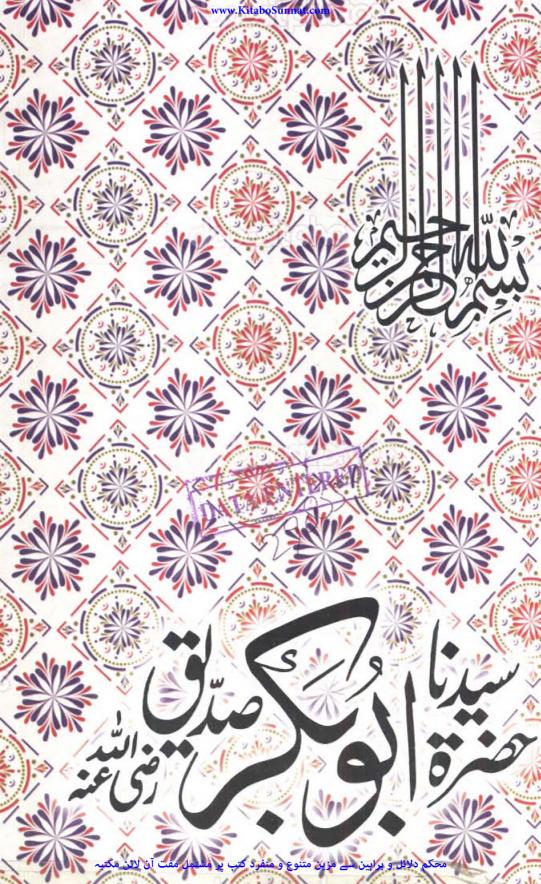







www.KitaboSunnat.com حضرت ابوبکرصد ایق ن<sup>خ</sup> کے گھر مبارک کی اصل عمارت

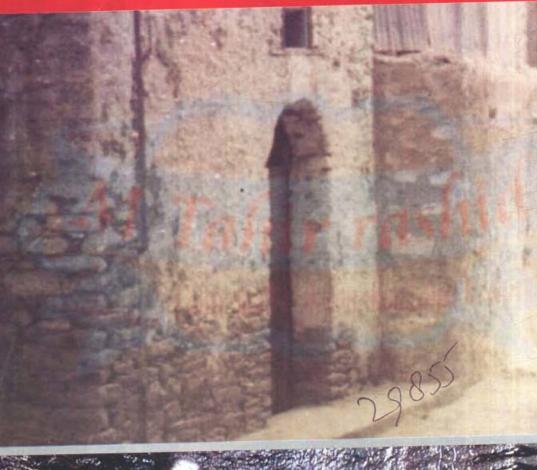





ختی (منسوب) حصرت الوبگر صدر الق محکم دلائل و برابین سے مزین متوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com چراغ (منوب به)حضرت ابو بکرصدیق ه محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

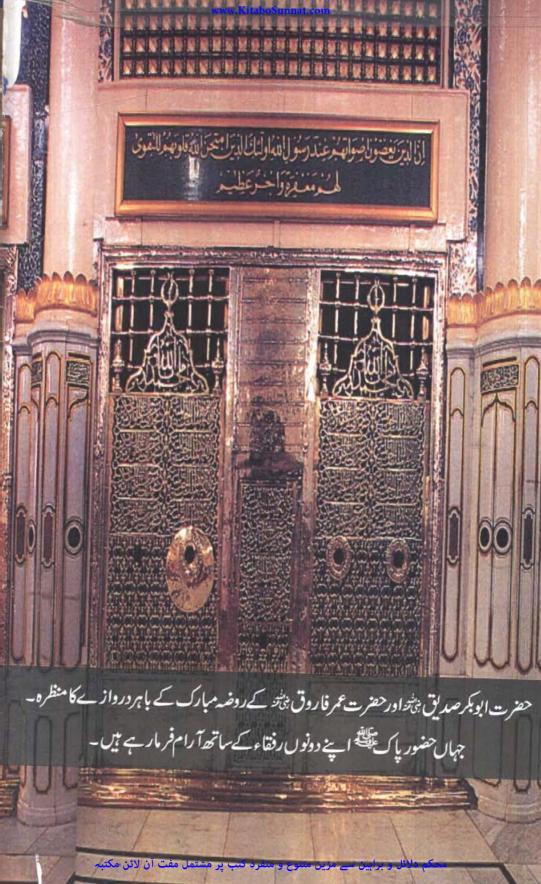

www.KitaboSunnat.com

ا فهرست کی

|      | 29855                                      | فهرا  | [PATA ES TOTAL                               |
|------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| صفحه | عسنوان                                     | فنفحه | تمسنوان                                      |
| 44   | غار توريين گجراهث کی وجه                   | 17    | حرف إول                                      |
| 45   | مديرنه ييس                                 | 33    | حضرت ابو بكر والثين محمد مضيطة الى زند كى يس |
| 46   | غيرت ايماني                                | 33    | ابتدائي مالات                                |
| 47   | رومیول کے غلبے کی پیش محو ئی               | 33    | قبيد                                         |
| 48   | جنگ بدر                                    | 34    | نام، نقب اور کنیت                            |
| 49   | امیران بدر کی سفارش                        | 35    | بيجين اور جواني                              |
| 50   | جنگ بدر                                    | 35    | پیشه، صلیداوراخلاق و عادات                   |
| 51   | جنگ آمد                                    | 36    | محد مضيحية بستعلق اور قبول اسلام             |
| 52   | صلح مدييبي                                 | .37   | بلاترد د قبول اسلام كاسبب                    |
| 53   | اميرانج ،                                  | 37    | جرأت <i>إيما</i> ني                          |
| 53   | ججة الوداع                                 | 38    | خادم اذلیں                                   |
| 54   | نماز پژھانے کا حکم                         | 38    | غرباء،مساکین اورمظلومول کی امداد             |
| 54   | حضرت ابوبكر والفئز ،محد مضاعِقَة إلى نظريس | 39    | حضرت محمد مطيعة بنك تائيد وحمايت             |

وفات محمد مطيئة برمتلمانول مين سراتيمكي

حضرت ابوبكرصدين والثنية كاضبطفس

| *      | www.KitaboSunnat.com            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CE LE  | 10 300 300                      |       | ع المحاركة ا |  |  |  |
| ىدۇنچە | عمنوان                          | فيقحد | مسنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 71     | خلافت كا پهلاخطبه               | 58    | انصاراورمهاجرين ميس اختلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 72     | الوبكر ولافظ كى بيعت بالاجماع   | 60    | سقیفه بنی ساعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 72     | بیعت سےمہاجرین حبار کی علیحد گی | 60    | معد بن عباده کی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 72     | مخالفين كااجتماع                | 61    | انسار کی بلکی کمزوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 73     | ا نکار بیعت کی مشہور روایت      | 61    | اوس خزرج کی موروثی عداوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 75     | انتخاب متفقه كے تعلق روایات     | 62    | الل يثرب يس احجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 76     | بیعت علی کے متعلق درمیانی رائے  | 62    | حضرت عمر دلاثيَّةُ ادرا بوعبيده ولاثنيُّة مِس كَفْتُكُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 76     | بنواميه کی فتنه کوشی            | 63-   | حضرت عمر والثينة اورحضرت ابوبكر والثينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 77     | ميراث كامطلب                    | 63    | بنی سقیفه ساعده میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 79     | ا بوبکر داهنهٔ کی پرامن خلافت   | 64    | سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 79     | مسلما نول كاتصورخلافت           | 64    | حاضرين سقيفه سے ابو بكر دانشؤ كا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 80     | اسلام كانظام حكومت              | 66    | بعض انصار کی مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 81     | عرب محد مطاع يتألى وفات كے وقت  | 66    | حباب بن منذرانصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 81     | الل مكدارتداد كے دروازے پر      | 67    | حضرت عمر والغينة كى تقريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 82     | فتنه ارتداد اورقبيله ثقيف       | 67    | حضرت عمر وفافنؤ اورحباب مين حجرنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 82     | ديگر قبائل كاطرزعمل             | 67    | لبعض منافقین کی شرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 83     | بغاوت اورارتداد كےعوامل         | 68    | بثير بن سعد كي تقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 83     | جغرافيائي عوامل                 | 68    | عمراورا بوعبيده وتافخنا كي بيعت إبوبكر والثنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 84     | اجنبي عوامل                     | 69    | بشير بن معد والنه اور دوسر الصارى بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

منگرین زکاة کی منطق مدعیان نبوت کا خردج

عنر وا معنفردكاتكا فيزمشتمل مفت آن لائن مكتب

84

85

86

69

70

مز**ل**ي م

سعد بن عباده کا نکار بیعت بیعت پرانصار کا قیام معجد نبوی میس بیعت میتام دلائل و برابین س

| CERT 11 BEDETETETED #13-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                 |                                        |     |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 25.00                                                                        | م <b>ت</b> وان                         | 200 | مسنواان                               |  |
| 102                                                                          | لكار كونسيختي                          | 87  | يمن ميں فتنه اسود                     |  |
| 103                                                                          | لفكر، بلقاء كى جانب كوچ                | 88  | اسودمنسی کے فتنے کا آغاز              |  |
| 103                                                                          | اسامه دلاشنؤ کی کامیاب واپسی           | 88  | فتنه عنسى كے عوامل                    |  |
| 104                                                                          | لفكر كااستقبال                         | 89  | فتنن كامقابله                         |  |
| 106                                                                          | منکرین زکوٰۃ ہے جنگ                    | 89  | اسو عنسی کے عہد بدار                  |  |
| 106                                                                          | مدينه مين بغاوتول كى خبر               | 90  | امو دمنسی کے خلاف بغاوت               |  |
| 107                                                                          | محابه فكالمثل سيمشوره                  | 91  | اسود كاقتل                            |  |
| 108                                                                          | رحمن قبائل کے وفود                     | 92  | جنوبي عرب مين بغادت                   |  |
| 108                                                                          | وفود کی ناکام واپسی                    | 92  | میلمه کا دعوائے نبوت                  |  |
| 108                                                                          | ابو بحر خاتشؤ کی ہدایت                 | 93  | حضرت محد يطيئة الى حكمت عملي          |  |
| 109                                                                          | عبد صد تقی دلان کا پبلامعرکه           | 94  | عرب اورفتند مدعيان نبوت               |  |
| 110                                                                          | جنك ذى القصه اورجنك بدريس مثابهت       | 95  | مدعیان نبوت کی مارضی کامیابی          |  |
| 111                                                                          | ابوبكر دلاثلثؤ كاعزم وثبات             | 96  | فتتندارتداد اورمتشرقين                |  |
| 111                                                                          | مثور و محابہ وی ایک کے عدم قبول کی وجہ | 97  | ارتداد میں امنی ہاتھ                  |  |
| 112                                                                          | بیرونی مسلمانوں کی ادائے زکاۃ          | 98  | آسامه دلافظ کی روانگی                 |  |
| 113                                                                          | شام سے اسامہ داشنہ کی واپسی            | 98  | خلیفداول کا پہلاحکم                   |  |
| 113                                                                          | دو باره جنگ                            | 99  | حضرت محد مضافة الى بدايت              |  |
| 114                                                                          | فنكت خورد وقبائل كى روش                | 99  | حضرت محد مضيئة بكى اسامه ولالله سيحبت |  |
| 115                                                                          | مرتدین سے جنگ کی تیاریاں               | 99  | اسامه دی فی امارت بداعتراض            |  |
| 115                                                                          | جنگ کی تیاری                           | 101 | الوبحر خاشخ کی نارانگی                |  |
| 117                                                                          | قیام مدینه کی وجه                      | 101 | تفكر كوزوا بنجي كالتحتم               |  |
| 117                                                                          | مهاجرین کی قیادت کاسبب                 | 102 | روا بی تکر کی تیار یاں                |  |
| مَصْحُم دِلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |                                        |     |                                       |  |

| अंदा              | www.Kitabos                                          | unnat con               | E Selection of the Service of                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| میماندی<br>در غور | منوان                                                | الم تعقد                | مستوان                                                                 |
| 134               | قاتلول پر خالد دلانتیا کی سختی                       | 118                     | ابو بحر خالطینا کی بے تعصبی                                            |
| 134               | خالد خالفيُّؤ كى روش پر ابو بكر خالفيُّؤ كى خوشنو دى | 119                     | فالدبن وليد دافن                                                       |
| 135               | مرتدقيديون كوابوبكر طانينا كي معاني                  | 120                     | مرتدین کو آخری پیش کش                                                  |
| 135               | قره بن مبيره                                         | 121                     | مرتدین کے نام خطوط                                                     |
| 135               | ، علقمه بن علاية                                     | 121                     | ہدایت کی کوئشش                                                         |
| 136               | فجاءره اياس                                          | 122                     | بهترین میاست کا کرشمه                                                  |
| 136               | الوثبمره                                             | 123                     | جنگ ہائے،ارتداد کی اہمیت<br>فلیحہ اور جنگ بزاخہ                        |
| 137               | ام زمل كاخروج                                        | 124                     |                                                                        |
| 138               | ام زمل كُناشكت                                       | 124                     | طلیحه کادعوائے نبوت                                                    |
| 139               | جونی مصے کے مرتدین                                   | 126                     | مرتدین کی سرکوبی اور ضرار داشتهٔ کی روانگی<br>عیینه اور میلمه کا الحاق |
| 140               | سجاح ادرما لکه ۰ بن نویره                            | 126                     | یمیننه اور میمه کا انحاق<br>مرتدین کو ابو بکر جانین کی دهمکی           |
| 140               | بنوعامراوران کے مسکن                                 | 127                     |                                                                        |
| 140               | ادائے زکوٰۃ ہے انکار                                 | 127                     | مدی ذکی سعی و جدوجهد<br>خرطهٔ رین ما قدا                               |
| 141               | ميم ين سجاح كاورود                                   | 127                     |                                                                        |
| 141               | سجاح کے آنے کی عرض                                   | 129                     | 7                                                                      |
| 142               | بني قيم كاطرز عمل                                    | -                       |                                                                        |
| 142               | سجاح اورما لك بن نويره                               | -                       |                                                                        |
| 142               |                                                      | _                       | ی طنی کااظهار معذرت<br>از جنگ اور فرار طلیحه 0                         |
| 143               |                                                      |                         |                                                                        |
| 144               | عجاح اورمیلمه کی شادی                                | 13                      |                                                                        |
| 145               |                                                      | _                       |                                                                        |
| 146               | ما لك كل بريشاني مفت آن لائن مكتبه                   | 13<br><u>ين متنوع و</u> | مرتدقبائل معمد دلائل و بدایین ملس من                                   |

|               | www.KitaboSunnat.com                              |       |                                             |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|--|--|
| CE S          | الله الموالي الله الله الله الله الله الله الله ا |       |                                             |  |  |  |
| صافحه<br>محمد | ع <b>ن</b> وان                                    | فتفحه | مسنوان                                      |  |  |  |
| 162           | مجابدين اوراسلام كاعزم وشبات                      | 146   | خالد خالفنهٔ کا کوج                         |  |  |  |
| 163           | فالد والنفي قل ميلمه كدر ب                        | 147   | ما لک کااپنی قرم کومشوره                    |  |  |  |
| 163           | میلمه کاتر د د واضطراب                            | 148   | ما لک بن نویره کی گرفتاری                   |  |  |  |
| 164           | ميلمه كافرار                                      | 148   | قتل ما لك پرمختلف روائتیں                   |  |  |  |
| 164           | باغ كامحاصره                                      | 151   | خالد دانشهٔ ہے ابوقیادہ کی ناراضی           |  |  |  |
| 165           | بنی صنیفه کاقتل                                   | 152   | مدينه مين خالد دانفيهٔ کی طبی               |  |  |  |
| 165           | ميلمه كاقتل                                       | 153   | خالد دلالفیٔ کے بارے میں عمر دلالفیُ کاموقف |  |  |  |
| 166           | مفرورین کا تعاقب اورمحاصره                        | 153   | خلد ڈائٹو کے باے میں او بحر ڈائٹو کاموقت    |  |  |  |
| 166           | ملح کی بات چیت                                    | 154   | يمامه پرخالد دلائفيّا کي چينهائي            |  |  |  |
| 167           | مجامه کی بیال بازی                                | 155   | جنگ يمام                                    |  |  |  |
| 167           | خالد والنفيظ اور بنو حنيفه يس صلح                 | 155   | ميلمه كے خلاف خالد جلائيَّة كى چروحانى      |  |  |  |
| 168           | بنى صنيفه الوبكر والفيئ كي خدمت ميس               | 156   | ملمانون كىغىرمعمولى كاميابي                 |  |  |  |
| 168           | مجامه كا فريب اور خالد ولاثنيَّهُ كي مصالحت       | 156   | عکرمہ والنیئو کی ہزیمت                      |  |  |  |
| 168           | بنی منیفه کے مقتولین کی تعداد                     | 157   | ميلمه کی قت کا سبب                          |  |  |  |
| 169           | مسلمان شهداء کی تعداد                             | 158   | ميلمه كي الهاعت كيول قبول كي محتى؟          |  |  |  |
| 169           | مسلمانول كوحزن والم                               | 159   | شرجيل في شكست                               |  |  |  |
| 169           | بنت مجامه سے فالد دانشن کی شادی                   | 159   | فالد والثين سے مجامہ کی مذبھیر              |  |  |  |
| 170           | اس نثادی پر ابو بکر را نفوهٔ کی ناراضی            | 160   | غالد خالفيا اورميلمه بين جنگ                |  |  |  |
| 171           | بقيه محاربات ارتداد                               | 161   | ابن میلمه کی آتش بیانی                      |  |  |  |
| 171           | بحرين عمان مهره ، يمن ، كنده او دحضرت موت         | 161   | مىلمانول پرېنى منيفه كاد باؤ                |  |  |  |

| ~~    | _ www.KitaboSunnat.com                                          |     |                                    |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--|--|--|
| CEL   | (C) 14 ) S (C) 14 (C) S (C) |     |                                    |  |  |  |
| 2     | المستودين                                                       | 2.5 | مسنوان                             |  |  |  |
| 183   | قیں کی فتحت                                                     | 173 | جنگی کارروائی کا آغاز              |  |  |  |
| 184   | یمن اور حجاز کی دیرینه دهمنی                                    | 173 | بحرين مين ارتداد كا آغاز           |  |  |  |
| 184   | عمرو بن معدى كرب كى بغاوت                                       | 174 | علاء بن حضری کی رواجی              |  |  |  |
| 185   | عرمه اورمها جريمن ميس                                           | 175 | مرتدين بحرين كى شحت                |  |  |  |
| 185   | قیں اور عمر و میں چھوٹ                                          | 175 | دارین میں مفرورین کی پناہ          |  |  |  |
| 185   | قیس اور عمرونی گرفتاری                                          | 176 | دارين کي فتح                       |  |  |  |
| 185   | الوبر المائنة كى مانب سيمعاني                                   | 176 | بحرين كاعلام كى واپسى              |  |  |  |
| 186   | يمن مِن امن وامال كا قيام                                       | 177 | مراق کی جانب پیش قدی               |  |  |  |
| 186   | ايرافيول كى حمايت كاسبب                                         | 177 | عمان میں جنگ و مبدل                |  |  |  |
| 187   | محتده اور حضر موت مين جدال وقال                                 | 177 | عمان میں فتنه ارتداد کا بانی       |  |  |  |
| . 187 | مهاجر كى امارت وكنده كاواقعه                                    | 178 | مسلمانوں کی کامیابی                |  |  |  |
| 187   | الل محتده كاارتداد                                              | 178 | مېروين جنگ                         |  |  |  |
| 188   | ملمانوں سے اشعث کی جنگ                                          | 179 | ين مِن قِلْم الن كي ماى            |  |  |  |
| 188   | كنده كومكرمد ومهاجركي روابخي                                    | 179 | يمن ميں بغاوت كے إساب              |  |  |  |
| 189   | همعة يخيركا محاصره                                              | 180 | دورش يمن كا پيلاسبب                |  |  |  |
| 189   | اسين قبلے سے اشعث كى برعمدى                                     | 180 | اسود کے بعد مدد کارول کی سر کرمیال |  |  |  |
| 190   | اشعث كى رواجى مدينه                                             | 181 | دورش واضطراب كادوسراسبب            |  |  |  |
| 190   | الوبكر فالوكى ماب ساشعث كومعانى                                 | 181 | قیس کی فتندانگیری                  |  |  |  |
| 191   | حضرموت اوركنده ميس امن                                          | 182 | معاونین منسی سے قیس کی استداد      |  |  |  |
|       |                                                                 |     |                                    |  |  |  |

183

183

183

داذو يەكاقىل

سنعاء پرقیس کاتسط

ابناء سے قیس کا سلوک

بنت نعمان سے عرمہ کی شادی

عرب كى بغادتون كااختيام

مهاجر کی امارت یمن

192

192

www.KitaboSunnat.com

| CHE.    | 15 B S F F F F F F F F F F F F F F F F F F           | )50(C               | STO - JUNE OF BURNE                   |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| نه فرنه | مسنوان                                               | i de                | <sup>م</sup> سنوان                    |
| 234     | انبار                                                | 193                 | آئنده اقدام                           |
| 235     | عين التمر                                            | 194                 | اسلامی فتوحات کی ابتداء               |
| 236     | دومة الجندل                                          | 194                 | عرب کی شمالی مدود                     |
| 240     | خالد دِیْنِیْوَ کی عراق میں واپسی                    | 194                 | صحرائے شام کی جانب نقل مکان           |
| 240     | ئصيد،خنافس اور ضيح                                   | 196                 | عرب طرز معیشت سے وابتگی               |
| 241     | فراض                                                 | 197                 | ايرانيول سے ردميول سے تعلقات كى نوعيت |
| 243     | خالد وللنفؤ كا خنيه جج                               | 199                 | اسلامی فتو مات کا پیش خیمه            |
| 246     | ٹام پر تملے کے اباب                                  | 200                 | شابان جيره                            |
| 246     | ردميول كوتشويش                                       | 201                 | عيمائيت                               |
| 248     | فریقین کی جنگی تیار یال                              | 203                 | کنی اورغسانی اوج کمال پر              |
| 250     | الوبكر والفئة كي مصروفيات ادرة مدداريال              | 205                 | ملطنت حیرہ کے آخری دن                 |
| 254     | جهاد اورغنيمت                                        | 206                 | غمانی سلطنت کے آخری دن                |
| 255     | رواعی ثام                                            | 207                 | رومیول اورایانیول کے حملے             |
| 259     | فتح شام                                              | 208                 | ابوبكر دلافئة كاموقت                  |
| 259     | اسلامی فوجوں کی پیش قدمی                             | 211                 | متنیٰ بن ماریهٔ اورعراق               |
| 260     | اسلامی نشکرول کی روانگی                              | 216                 | فتح عراق                              |
| 264     | يرموك روى فوجول كى چروحانى                           | 216                 | حضرت خالد دلاثيَّة كي روانگيّ عراق    |
| 267     | خالد ولافنو کی روانگی شام                            | 218                 | مرمز سے مقابلہ                        |
| 276     | جنگ کا آغاز                                          | 222                 | جنگ مذار                              |
| 279     | فع يرموك                                             | 224                 | جنگ ولجه                              |
| 282     | فتح شام کے متعلق دوسری روایات                        | 225                 | جنگ اِلنیں                            |
| 291     | مثنی عراق میں<br>نفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ | 228<br>پن متنوع و م | چره محکم دلائل و برابین سے من         |

|     |          | tabosumaticom |                   |   |
|-----|----------|---------------|-------------------|---|
| CHI | 16 BY EE | (学)(学)        | الم مع (او كومالا | E |
|     |          | حدة ا         |                   |   |

| 0 -   |                                    |       |                                        |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| تتفحد | عتنوان                             | فتفحه | عسنوان                                 |
| 317   | حضرت عمر بالغينة كالقب             | 291   | عراق میں مثنیٰ کے لیے مشکلات           |
| 318   | عرب كامياسي نظام                   | 293   | ایران میں دوبارہ خلفشار                |
| 319   | مهاجرين وانصاراورخلافت             | 295   | جمع قرآن                               |
| 321   | اسلام میں حکومت کا نظام            | 295   | غروہ یمامہ کے اثرات                    |
| 324   | ابوبكر دلانفؤ اورعرب كى سياسى وصدت | 296   | حضرت عمر فاروق وفاتغظ كامشوره          |
| 325   | اسلام کی طاقت کاسبب                | 297   | دیگر روایات                            |
| 327   | ابوبكر يزانفني كانظام حكومت        | 298   | قرآن جمع ہونے کا زمانہ                 |
| 331   | حضرت ابوبكر صديات دايني كي وفات    | 304   | حضرت عثمان والثيؤ كے عہد میں جمع قرآن  |
| 332   | موت کے بارے میں روایات             | 306   | ابن مسعود کی ناراننگی                  |
| 332   | جانثيني كامئله                     | 309   | زيد كاطريت كار                         |
| 338   | محاسبنس                            | 310   | سورتوں کی ترتیب                        |
| 339   | وظیفے کی واپسی                     | 312   | جمع قرآن کی محمیل                      |
| 341   | تجهيز وتكفين كمتعلق وصيت           | 313   | حضرت ابوبكر ملافئة كاسب سے بڑا كارنامه |
| 342   | وفات                               | 315   | خلافت الوبحر وخالفين                   |
| 346   | ون آفر                             | 315   | خلافت كاتصور                           |

CL 17 DE LEVER ( 1985) TE CLE

# حسرفيب اوّل

عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقاً اس وقت سے ہوتا ہے جب محد مضطح آنا اللہ وطن کے سلسل مظالم سے نہایت درجہ پریٹان ہو کرمکہ کی سرزیین سے ہجرت کرنے اور مدینہ میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے۔اس عظیم الثان واقعے کو اسلامی تاریخ کا مبدا اس لیے قسسرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد ای وقت سے پڑی ،اللہ کی

اسان والصفواطا ی خاری کا مبدا اس میلی مسلمار دیا جا جائے کہ رہی اطلامی ہیاد ای وحث سے پری اللہ ک تائید ونصرت نہایت شائدار طور پر ظاہر ہوئی اور مفار مکہ کو جو مسلمل تیرہ سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے

اورا بن مقسد میں ناکام رہنے کے بعد بالآ فرمحد من من کر اللہ کے قبل پرمتفق ہو کیا تھے، ایک بار پھرز بردست ناکای کا مند دیکھنا پڑا۔ اس موقع پر الو بحر دلائن واحد شخص تھے جنہیں محد من منازی رفاقت کا شرف عاصل ہوا۔ اس

ہ مند دیمن پراراں موں پر ابوبر ہی تی واحد من سے میں منظیقید رافعت و سرف ما اس ہوا۔ اس واقعے کے دس برس بعد جب محمد بین المرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لاسکے تو آپ میں بین بین جگہ جس مخص کو امامت کے لیے منتخب کسیا وہ بھی ابو بحر والٹی می تھے۔ یہ عظیم

الثان شرف ايما تقا جو حضرت عمر والفيط بن خطاب جيب جليل القدر صحافي كو بھي ماصل مد موسكا۔

محمد منظی بنے ہجرت جیسے نازک موقع پر ابو بکر رہائی کا ماتھی کیوں چنا اور مرض الموت میں اپنی کے جگہ نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، ابو بکر دہائی کی سب سے پہلے آپ کی رسالت پر کے ایمان لائے تھے اور دین حق کی خاطر جان و مال اور عزت کی قربانی دینے میں بھی ان کا قدم دوسرے تمام

مسلمانوں سے آ کے رہا تھا۔ وہ قبول اسلام سے محد مطابقہ کی وفات تک کے طویل عرصے میں برابر آپ کی اعانت دین اسلام کی اثاعت اور کھار کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں ہم۔ تن مشغول رہے تھے۔ محد مطابقہ کے ارثاد کو انہوں نے اپنے ہرکام پر مقدم رکھا تھا۔ محد مطابقہ کے لیے اپنی جان تک کی مطلق پروانہ

کی تھی اور ہر جنگ میں آپ کے دوش بدوش کفار سے مقابلہ ومقا تلہ کیا تھا۔ نہایت پختہ ایمان کے علاوہ ان کے افلاق حمد دلعزیز تھے اور ہر مسلمان ان سے مدالت وہ سے مددلعزیز تھے اور ہر مسلمان ان سے

مجت کرتا تھا۔ ابوبکر والنی کے دینی مرتبے اور ان سے لوگوں کی مد درجہ عقیدت ہی کا نتیجہ تھا کہ محد میں ہیں ہی کی وفات

کے بعد جب آپ کی جائشینی کاسوال مسلمانوں کے سامنے آیا تو ان کی نظر انہیں پر پڑی اور سب نے انہیں بالا تفاق پہلا غلیفتسلیم کرلیا۔ اپنے مختصر عہد خلافت میں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو اولو العزمانہ کوشششیں میں النے کی نظیر عالم السلام کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے خیرت الوز کر مشاہدی کی میارک زمانے سے

PHI 18 BOURTHER WILLIAM WILLIA اس اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا جس نے چھیلتے چھیلتے دنیا کے کثیر جھے کو ایسے دامن میں سمیٹ لیا۔اس عظسیہ

الثان مملکت کے کنارے ایٹیاء میں ہندوستان اور چین تک ، افریقہ میں مصر اور تیونس و مراکشس تک اور یورپ میں اندنس و فرانس تک پھیل گئے۔ ہی سلطنت تھی جس نے انسانی تہذیب وتمدن کو پروان چروھانے

کے لیےوہ کارہائے نمایاں انجام دیئیے جن کا اثر رہتی دنیا تک رواں دواں رہے گا۔ ا پنی مخاب، حیات محمد مطریقة اور فی منزل الوحی، سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے دل میں

خیال آیا کہ میں اسلامی سلطنت کی تاریخ اور اس کے عروج و زوال کے اساب کے متعلق بھی کچھتھتی کام کروں ۔اس خیال نے اس وجہ سے اور بھی شدت اختیار کی کہ اسسلامی سلطنت کا قب م کلیت ہ رسول اللہ من منت ہے۔ محمد من کی انسانیت کی بقااور ہدایت کے لیے جو بے مثال تعسیم پیش کی وہی۔

اس عظیم الثان سلطنت کے قیام کا باعث بنی اور اس تغلیم کے مظاہر جمیں جابہ جا اسلامی حکومت کے مختلف ادوار میں نظرآتے ہیں۔

فی الواقع ماضی ، حال اورمنتقبل آپس میں کچھاس حد تک مربوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا بھی قوم کے منتقبل کا اندازہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے ماضی کا بغور مطالعہ کیا جائے ۔قوم میں جو خرابیاں راہ پاجاتی میں انہیں دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایام گزشتہ پر نظر دوڑائی جائے جیسے کسی مریض کے مرض کی تخیص اور اس کے علاج کے لیے مرض سے پہلے کے مالات کی اچھی طرح چھان بین کرنی ضروری ہوتی ہے۔آج مسلمانوں پربھی انحطاط کادور دورہ ہے۔جوقو مصدیوں تک

بڑی ثان سے دنیا کے ایک بڑے خطے پر حکومت کرچ کی ہے وہ آج قعرمذلت میں پڑی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی چود ہ سوبرس پہلے کے حالات و واقعات کا بہ نظر غائر جائز ہ لے کر و ہ اباب ڈھونڈیں جو ہمارے انحطاط كا باعث بينے اور وہ راستے تلاش كريں جن پر گامزن ہو كر جميں آج بھى اپنى گھو ئى ہو ئى شان و شوكت اور قدر ومنزلت حاصل ہوسکتی ہے۔

میں انہیں افکار میں غلطاں و پیچاں تھا کہ میر ہے بعض کرم فرماؤں نے میری کتاب حیات مجمد م کی کا میں سے یہ اصرار کیا کہ میں اسی طرز پرمحد میں کیا کے خلفا اور اسلام کے جلیل القد رفر زندوں کے موانح حیات بھی معرض تحریر میں لاؤں ۔ میں تو پہلے ہی اس امر کے متعلق موج رہا تھا۔ دوستوں کے اصرار نے میرے سمند شوق کے لیے تازیانے کا کام کیا اور میں نے اس کام کا بیراا ٹھا لیا اگر چہ میں مجھتا ہوں کہ یہ کام مجھ اکیلے کے بس کا نہیں بلکہ اسے انجام دینے کے لیے اہل علم کی ایک پوری جماعت کی ضرورت ہے۔

حضرت عمرِ بن خطابِ مُنْ عَلَيْ بِحَمِّ تعلق تو تحقیقی کام بہت ہو چکا ہے اور ان کی بیشتر سوانح عمریاں مختلف اصحاب کی طرف سے بھی جاجپ کی ہیں لیکن حضرت ابو بحرصد پن دلائنۂ کے متعلق کوئی مفصل سوانح عمری موجود یہ تحى اس ليه مس مف مهدنت يبلداني ونك والغ والنف في طرود و في مرت إن الإنكر مكتبان والنا عمد

بلہ یہ اس بارکت عہد کے جو واقعات ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے میں وہ انتہائی تعجب خیز اور مرعوب کن اور ان سے حضرت صدیل بڑائیا کی عظیم شخصیت کے عجیب وغریب پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ایک طرف یہ مردح تو یوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے ہر لحظہ بے چین نظر آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اِن طرف یہ مردح تا غریب نظر آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اِن جیمیا در دمندانسان دنیا کے پردے پرکوئی نہ ہوگا۔ دوسری طرف اعلان کلمۃ الحق اور اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ بڑا خطر ہ قبول کر لینے کے لیے تیار ہوجاتا ہے اور دنیا کی تمام طاقین مل کربھی انہیں ان کے عزم واراد ہ سے بڑا خطر ہ قبول کر لینے کے لیے تیار ہوجاتا ہے اور دنیا کی تمام طاقین مل کربھی انہیں ان کے عزم واراد ہ سے باز نہیں رکھ مخفی صلاحیتوں کو بھانپ کرانہیں اُجا گر کرنے اور ان سے ان کی استعداد کے مطابی کام لینے میں ملکہ حاصل تھا۔

محد من الله المراحد من الوبكرصد الق والنيز نے ایک عاش صادق کی طرح زندگی بسر کی۔ جب قریش محمد من الله بحر والله کا نشانہ بنارہ تھے و کفار کے مقابلے میں الوبکر والنیز بی سینہ سپر ہوتے تھے۔ محمد من وقع پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ الوبکر والنیز بی تھے۔ الوبکر والنیز بی نے ہجرت کے نازک ترین موقع پر غارثور سے بیرب تک پوری جال نثاری سے محمد من بی رفاقت کی۔ مدینہ میں محمد من بی مار بول اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑااور قریش مکہ اور مہود مدینہ کی پ در ہے کو سشوں کے نتیج میں سارا عرب آپ کے مقابلے میں الله کھڑا ہوا تو حضر سے ابوبکر والنیز نے آپ کے فاص الخاص مثیر کار کے فرائض انجام دیہے۔

حضرت محمد مطابقة كى وفات كے بعد حضرت ابو بكر والفؤ كے عہد خلافت ميں جو واقعات پيش آئے ان سے ان كاحن بھيرت اور دوررى مزيد آشكاره ہوگئى مرتدين عرب سے فراغت پانے كے بعد جب آپ نے ايران اور روم پر توجہ مبذول كى تو سب سے بڑا ہتھيار جو انہوں نے إن دونوں كے خلاف استعمال كيا و، مماوات كا تھا جے اسلام نے اصل الاصول كے طور پر دنيا كے سامنے پيش كيا تھا۔

اس ہتھیار کا سامنا ایرانی سلطنت کر سکتی تھی نہ دوی مملکت۔ ایران اور دوم کے باشد سے شخصی اقتدار کی جی میں پس رہے تھے، رعایا کے درمیان مختلف طبقات قائم تھے، کی امتیاز کی بعنت بری طرح مسلطنی، حکم ان طبقہ ملک میں لینے والے دوسر کے طبقوں کو اپنے سے کم تر بلکہ اچھوت مجھتا تھا، اور انہیں ہر کھاظ سے دبانا فرض خیال کرتا تھا۔ بین اس وقت اسلامی عدل و انساف اور مماوات کا علم بلند کسیا حضرت ابو بکر ڈواٹٹٹ نے ایران اور روم میں جانے والی افواج کے سپر سالاروں کو خاص طور پر ہدایات فرمائیں کہ وہ عدل و انساف کا دامن کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور مفقو حدمما لک کے تمام لوگوں سے بلا امتیاز مذہب و ملت، مماوی سلوک کریں۔ اس طرح جو باشدے ایک عرصے سے جو روستم اور عدم مماوات کا شکار چلے آرہے تھے وہ اسلام کے مضافات اصولوں کی جھلکیاں دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے مماوات کا شکار چلے آرہے تھے وہ اسلام کے مضافات اور ان سلطنتوں کو اپنی زبر دست عسکری قوت اور عظیم الثان مسلح افواج کے باوجو دمملمانوں کے مقابلے میں بھی نہیں شہر سکتی جو عدل و میں ہزیں ہی سے بیان ہوں ایر اس کی خاہم ہوں ایری امتیاز روار کھنے والی سلطنت خواہ اس کی ظاہر سری طاقت کتی ہی شوں اور اس کی فرج کتی ہی منظم ہوں ایری قرم کے مقابلے میں بھی نہیں شہر سکتی جو عدل و انساف اور مماوات کی خصر و ابو بکر خالفی نے دنیا کے سامنے پیش کی بیں ڈھلی ہو۔ یہ طسرز زندگی انہیں سانچوں میں ڈھلی ہو۔ یہ طسرز زندگی انہیں سانچوں میں ڈھلی ہو۔ یہ طسرز زندگی مناف اور مماوات کی خصر و بکر خالفی نے دنیا کے سامنے پیش کی۔

عہدِ رسالت اور خلافت ِ ثانیہ کے اتصال کے باعث حضرت ابو بکر صدیاتی ڈائٹیؤ کا دور ایک خاص انفرادیت کا حامل ہے محمد مطابقہ کا عہد شاد و اصلاح کا عہد تھا۔ آپ مطابقہ کے عہد میں شریعت کا نزول ہور ہا تھا اللہ کی طرف سے بندول کی ہدایت کے لیے اسپنے رسول مطابقہ کو مسلمال احکام دیئے جارہے تھے۔ اس کے بالمقابل حضرت عمر ڈائٹوؤ کا عہد تھی تھا۔ نو زائیدہ اسلامی سلطنت کے انتظام و انصسرام کے لیے اصول وضو ابط بالمقابل حضرت عمر ڈائٹوؤ کا عہد تھی تھا۔ نو زائیدہ اسلامی سلطنت کے انتظام و انصسرام کے لیے اصول وضو ابط مراتب کیے جارہے تھے اور مختلف محکمول کا قیام عمل میں لایا جارہا تھا۔ حضر ست ابو بکر دائٹوؤ کا دور جہاں ان دونوں دوروں کی درمیانی کردی تھا وہاں ان غیر معمولی حالات کی وجہ سے جو آپ کے عہد میں پیش آئے ان دونوں سے بڑی حد تک مختلف بھی تھا۔

اسپیے مختصر دور میں حضرت ابو بکر دلائنۂ کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کے باعث اسلام کا وجو دبی خطریت میں پڑ گیا۔ چضرت مجدیث میں وفات وسکے معالم بعدائی مصرت عربینہ ملک انتثار کے آثار نظرآنے لگے جے محد مطابق انتیس برس کی محنت ثاقہ کے بعد قائم کیا تھا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ انتثار کے آثار محد من اللہ کی زندگی کے اواخر ہی میں نظر آنے لگے تھے میلمہ بن مبیب نے یمامہ میں بوت کا دعویٰ کر دیااور اپنے قاصد کے ہاتھ محد منظ تھا کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے بھی اللہ

نے نبوت کے مقام پرسرفراز کیا ہے اس لیے عرب کی نصف زمین میری ہے اورنصف قریش کی۔ میلمہ کی دیکھا دیکھی اسو دمنسی بھی نبی بن بیٹھا اور شعیدے دکھا دکھا کر اہل یمن کو اپنی طرف مائل كرنے لا \_ طاقت حاصل ہونے پراس نے جنوب كارخ كيا اور محد مين الكي كار كا پنى حومت قائم کرلی۔اس کے بعدوہ نجران کی طرف بڑھااوروہاں بھی تسلط قائم کرلیا۔ یہ مالات دیکھ کرمحمد مضطحة کو مجورا اسے عمال کو ان باغیول کی سرکونی کے لیے روانہ کرنا پڑا۔اصل بات یتھی کہ عرب کو تو حید کے قسائل ہو کیے تھے اور بت پرمتی بھی انہول نے ترک کردی تھی لیکن ان میں سے بیشتر کو اس حقیقت کا علم مذتھا کہ دینی ومدت اورساسی احماد میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور اسلام قبول کرنے کامطلب مدینہ کی حسکومت کے آگے سرسلیم خم کرناہے۔ اہل عرب آزادمنش انسان تھے اور کسی منظم حکومت کے آگے سر جھکا نااور دل وحبان سے اں کی الحاعت کرناان کی سرشت کے خلاف تھا۔ ہی وجھی کہ جول ہی محمد مطبیق کی وفات کی خبر چھیلی عرب کے اکثر قبائل نے اسلام سے ارتداد اورمدینہ کی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔

بغاوت کا فتنہ جنگل کی آگ کی طرح عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھیل محیا۔ جب يه خبرين مدينة بيجين تو لوگول مين سخت كهراهث اور بي چيني پيدا هوئي .... ان كي مجهر مين مه آتها تها كه اس نازک موقع پر بغاوت فرو کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں یعض لوگوں کی .....جن میں حضرت عمر بن خطاب ولافيز بھی شامل تھے ..... پر رائے تھی کہ اس موقع پر مانعین زکوٰۃ کو نہ چھیرا جاتے اور جب تک وہ كلمد لااله الاالله معمد دسول الله ك اقرارى ريس انبيس ان ك مال برقام رست ديا جائدان لوكول کا خیال تھا کہ اگر مانعین زواۃ کو بھی مرتدین کے زمرے میں شامل کرایا محیا تو جنگ کی آگ وسیع پیانے پر بھیل جائے گئ جب کا انجام خدا جانے میا ہولیکن حضرت ابو بکر طالغہ نے تمام خطرات کو بالائے فاق رکھتے ہوئے مرتدین کی طرح مالعین زکوٰۃ ہے بھی جنگ کرنے کامصم ارادہ کرلیااور کوئی طاقت اور کوئی دباؤ انہسیں ایسا كرنے سے باز ندركھ مكا۔

جنگ بائے ارتداد کومعمولی مجھ کرنظر انداز نہیں میا جاسکتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلاہے کہ ان جسنگوں میں فریقین کی تعداد چندسو سے متجاوز مدہوتی تھی۔اس کے برعکس بعض الزائیوں میں دس دس ہزارلوگوں نے حصدلیاً اور فریقین کے ہزارول آدمی ال جنگول میں کام آئے۔مزید برآل تاریخ اسلام میں انہسیں فیمسلکن اہمیت حاصل ہے۔ اگر حضرت ابو بحر والنظائل مدینہ کی اکثریت کی رائے قبول کرکے ان لوگوں سے جنگ مد کرتے تو فتنہ فسادیں تھی ہونے کے بجائے اور زیادہ شدت پیدا ہوجاتی اور اسلامی سلطنت کا قیام بھی عمل میں ندلایا جاسکتار اگرندانخواست ان جنگول میں حضرت ابو بکر داشت کی فرجوں کو کامیابی حاصل ندہوتی تو معامله انتہائی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ تمام طالات دیکھ کر بلاشہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھڈ نے مرتدین سے جنگ کرنے کا فیصلہ کرکے اور ان پر کامل تبلا پاکر تاریخ عالم کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور اس طرح کو یا نئے سرے سے انسانی تہذیب وتمدن کی بنیاد رکھی۔

اگر جنگ ہائے ارتداد میں حضرت ابو بحر طائفۂ کو کامیا بی نصیب نہ ہوتی تو ایرانی اور روی سلطنتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا فائز المرام ہونا تو کجا، عراق اور شام کی طرف پیش قدمی کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس وقت نہ الن عظیم الثان سلطنتوں کے کھنڈروں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جاسکتی اور نہ ایرانی ورومی تہذیب و تمدن کے بجائے، اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے راسة ہموار کیا جاسکتا۔

ا گرمرتدین کی جنگیں وقوع میں نہ آتیں اوران میں کشرت سے حفاظ قرآن کا اتلاف حبان نہ ہوتا تو غالباً حضرت عمر مٹائنڈ ،حضرت ابو بکر مٹائنڈ کو جمع قرآن کا مشورہ نہ دیستے اوراس طرح قرآن کریم کو جمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جگہ محفوظ کرنے کا جلیل القدر کارنام عمل میں نہ آتا۔

اگر جنگ ہائے ارتداد خدانخواسۃ معلمانوں کی شکست پر منتج ہوتیں تو حضرت ابو بکر جلافؤ کے لیے مدینہ میں بھی نظام حکومت قائم کرنا شکل ہوجا تا اور اس نظام کی بنیاد پر حضرت عمر جلافؤ ایک رفیع المنزلت عمارت بھی تعمیر نہ کرسکتے ۔ یہ ظیم الثان واقعات تائیس ماہ کی قلیل ترین مدت میں انجام پاگئے۔ اس قلیل مدت کو دیجھتے ہوئے بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر جلافؤ کے عہد کو فظر انداز کرکے اپنی تمام تر توجہ حضرت عمر جلافؤ کے عہد کی جانب منعطف کردی ۔ ان کا خیال ہے کہ گنتی کے چند مہینے کسی طرح بھی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے عظیم امور کی انجام دہی کے لیے کافی نہیں ہو سکتے لیکن یہ درست نہیں ۔ وہ انقلاب جنہوں نے انسانیت کو درجہ بہ درجہ اوج کمال تک بہنجایا، بالعموم قلیل وقفوں ہی میں برپا ہوتے رہیں دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے ۔

لاریب حضرت الو بحر والنیز کی عدیم النظیر کامیایول بین ان کے ذاتی اوصاف کو بھی بڑی عد تک دخل تھا۔ کین سب سے بڑا دخل محمد میں ہیں گئی اس باک صحبت کا ہے جو متواتر بین سال تک انہیں عاصل رہی۔ اسی وجہ سے مؤرخین اس امر پرمتفق بین کہ حضسرت الو بحر والنیز کی عظمت کلیت محمد میں ہیں کہ صحبت کی رہین منت ہے۔ آپ ہی کے فیض کا نتیجہ تھا کہ اُن کی رگ رگ رگ میں اسلام کی مجمت سرایت کر گئی اور انہوں نے القاء کے ذریعے سے اس حقیقی روح کو پالیا جو محمد میں ہیں کا مراس حقیقت کا دراک بھی ہوگیا کہ ایمان ایک ایسی قوت ہے جس پر اس وقت تک کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی جب تک کا دراک بھی ہوگیا کہ ایمان ایک ایسی قوت ہے جس پر اس وقت تک کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی جب تک مومن تمام نفیانی خواہشات سے کلیت منز و ہو کر محف تبلیغ حق وصداقت کی خاطر اپنی زندگی وقف کیے رکھتا ہے۔ مومن تمام نفیانی خواہشات سے کلیت سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ محتم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

یسی ایمان صادق تھا جس کی بدولت حضرت ابو بحر دلاٹیؤ میں اس قدر بے نظیر جرأت اور عدیم المثال عربیت پیدا ہوگئی کہ جب مرتدین سے جنگ کرنے کا سوال پیش ہوا اور تمام صحابہ نے انہسیں موقع کی نزاکت کے لحاظ سے زمی برتنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے نہایت سختی سے اسے رد کر دیا اور فرمایا کہ میں مسسرتدین سے جنگ کروں گاخواہ مجھے اس کے لیے تنہا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔

اولوالعزی کا یہ بیق محمد میں ہے۔ خضرت ابوبکر طاقیہ کو پڑھایا تھا اور اپنے پاک نمونے کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات رائے کردی تھی کہت کے مقابلے میں جھکنے اور کمزوری دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا حضرت ابوبکر طاقیہ وہ وقت بھول سکتے تھے جب شدید مخالفت کے باوجود محمد میں ہیں جہا مکہ کی گلیوں میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ مال و دولت اور عرت وجا بت کا کوئی لائچ ، ظلم و سستم ، بائیکاٹ اور قتل کی کوئی دھمکی آپ کو صراط متقیم سے بال برابر بھی مثانے میں کامیاب مدہوسکی اور آپ محب زانہ اولوالعزی واستقامت سے برابر یہ اعلان فرماتے رہے:

الله کی قسم! اگریدلوگ سورج کومیرے دائیں اور چاند کو بائیں بھی لاکھڑا کریں ، تو بھی میں سبکیغ کا فریضہ ادا کرنے سے بازیدآؤل گا خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔

کیا حضرت ابوبکر دلائی کی نظروں سے وہ واقعہ اوجمل ہوسکتا تھا کہ احد کی جنگ میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد کی شہادت کے باوجود جب محمد کاٹی آئی نے بیر سنا کہ کھار قریش بلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حمسانہ کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں تو آپ تمام خطرات کو پس پشت ڈالتے اور تمام عواقب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو لے کر (جن میں زخمیوں کی خاصی تعداد بھی شامل تھی ) کف ادر کے اور عمراء الاسر پہنچ کر قیام فرمایا۔ مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر کف ارکے حوصلے بست ہوگئے اور انہوں نے مقابلے میں آئے بغیر مکہ کوچ کر جانے ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں سے وہ زخم بھی بڑی حد تک مندمل ہوگئے جو جنگ اور کی وجہ سے انہیں تاہیں تاہیج تھے۔

ہو گئے اور انہوں نے مقابلے میں آئے بغیر مکہ کوچ کر جانے ہی میں اپنی خیریت جھی۔ اس طرح مسلما نول کے دلول سے وہ زخم بھی بڑی حد تک مندمل ہو گئے جو جنگ اِحد کی وجہ سے انہیں چہنچے تھے۔

پھر حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤاس واقعے کوکس طرح فراموش کر سکتے تھے جب غروہ خین کے موقع پر بعض نومسلموں کی بے تدبیری سے اکثر مسلمانوں کی سواریاں بھا گ کھڑی ہو میں ایسیکن محد ہے چہز چندصحابہ کے ہمراہ انتہائی پامر دی سے دشمنوں کے مقابلے میں ڈتے رہے اور ان کے تیروں کی بے پناہ بو چھاڑ کی مطلق پرواہ دکی۔ بالآخر جب حضرت عباس ذیے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا: اے گروہ انصار! جنہوں نے محمد ہے چہز کو پناہ دی اور بہر موقع پر موت کی بیعت بناہ دی اور اس کی مدد کی اور اے گروہ مہاجرین! جنھوں نے سلح حدید ہے موقع پر موت کی بیعت محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی، خدا کاربول زندہ ہے اور تمہیں بلاتا ہے۔ تو مسلمان پلنے اور دوبارہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے صف آرا ہوگئے۔ حضرت ابو بکر طالبی کے سامنے محد ہے ہی نمونے تھے جو انھوں نے آپ کے سے اور کامل متبع کی حیثیت سے اختیار کیے۔ اس اولوالعزی ہی کے باعث مٹمی بھر مسلمانوں کو عرب کے طول وعرض میں متبع کی حیثیت سے اختیار کیے۔ اس اولوالعزی ہی کے باعث مٹمی بھر مسلمانوں کو عرب کے طول وعرض میں کھیلے ہوئے لا تعداد مرتد قبائل کے مقابلے میں زبر دست کامیا بی نصیب ہوئی اور ان کے دلوں میں یہ بات شخول دکی طرح گرمخی کہ ان کی سرشت میں ناکامی کا خمیر ہی نہیں ۔ جق وصداقت کے راستے میں شہادت پانے کا جذبہ اس مدتک بڑھ کیا کہ ان کی نظروں میں شہادت ہی کامیا بی کے حصول کا ذریعہ قرار پائی۔

آپ کو اس کتاب میں اس قیم کے بہت سے واقعات ملیں مے جن کی نظیر تاریخ میں شاذو نادر ہی پائی جاتی ہے۔ محمد میں کتاب میں اس قیم کے بہت سے واقعات ملیں مے جن کی نظیر تاریخ میں شاذو نادر ہی پائی جاتی ہے۔ محمد میں مسلمان ابنی کامیا بی کی طرف سے پور سے طور پر مطائن تھے کیونکہ اللہ نے ایپ رسول میں ہوتا تھا اکین حضرت ابو بکر دانی کے عہد میں ایسی کوئی بات مذھی۔ وقی کا نزول محمد میں ہوتا تھا۔ اب صرف دلوں میں جذبہ ایمانی کو قسائم رکھنے اور محمد میں ہوتا تھا۔ اب صرف دلوں میں جذبہ ایمانی کو قسائم رکھنے اور محمد میں ہوتا تھے۔

حضرت ابوبکر ڈاٹٹئؤ نے کامیابی کا پیر معلوم کرلیا تھااور بھی گراختیار کرنے سے انہوں نے اپنے مختصر

عہد خلافت میں وہ عظیم الثان کارنامے انجام دیتے جن پر ایک دنیاانگشت بہ دندال ہے۔

ایمان کاجو جذبہ آپ کے دل میں موجز ن تھا اور دین کی خدمت کی جوروح آپ کے اندرکام کردہی تھی اس کی بنا پریمکن ہوا کہ نہایت قلیل عرصے میں ایسے جلیل القدر امور انجام پاگئے جو عام حالات میں سالہا سال کی ان تھک کوسٹ شوں کے باوجود پایہ تحمیل کو نہ پہنچ سکتے۔

الوالعزمانة قابو یا کرمنزل مقصود کی مانب قدم بر هاتے رہنا ماسے بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

حضرت الوبكر فالنظا ورمتی بحر ملمانوں كی شاند روز جدو جهد کے نتیجے میں جوسلطنت عالم وجود میں آئی اس كی بنیاد كلیتهٔ مساوات پرتھی ہے ہی سبب تھا كہوہ دوسری سلطنتوں كے برعكس چند روز بہار دكھا كر جميعتہ جميعتہ كے ليے نالود نه ہوگئی بلكه صديوں تك اپنی جلوہ افروزی سے دنیا كومنوركرتی رہی ۔

کی کی سے سر روز کوسلاف دائلیں کی گئی کا اور جو دینی وعلی مفاد کی فاطرا پنی جان، مال، عورت اور وقت کو قربان کرنے کے لیے اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہم کھند منتے تھے۔ محمد یون کا کنے اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہم کھند منتے تھے۔ محمد یون کا کنے نے مول کے دلول سے ال کی نہی شرافت، عدرت اور

کرنے کے لیے ہر لحظہ متعدر ہے تھے مجمد میں بیٹانے عربوں کے دلوں سے ان کی نبی شرافت، عرت اور فضیلت کا غرور بالکل نکال دیا تھا اور عربی مجمی آزاد اور غلام کا فرق مٹا کر انہیں ایک تانعی پر لاکھڑا کیا تھا۔

حضرت ابو بکر دانٹونے نے بھی اپنے آقائی اِس سنت پر پوری طرح عمل کیا اور و او کوں کے درمیان سخیح اسلامی میاوات قائم کرنے میں آخر وقت تک کو شاں رہے۔

ادات کام رہے یں اگر وحت مک و حال رہے۔ ای میادات کااثر تھیا کہ سلمان ایک ایسی متحدہ قوت بن کرا کھے جس کا مقابلہ کرنے سے ایرانی اور .

رومی افواج قاہرو ماجز آگئیں اوراُٹھیں ان مٹھی بھرلیسکن آہنی لماقت والے عربوں کے سامنے سے بھاگتے ہی بن پڑی۔

حضرت ابوبکر دانشهٔ کو اس حقیقت کا بھی پوری طرح احماس تھا کداسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور

اس کی دعوت کادائر ہ صرف جزیرہ عرب تک محدو دہنیں بلکہ اس کے مخاطب دنیا کے آخری تحزاروں تک بینے والے انسان ہیں۔ بہی و جتھی کہ محمد مطابقہ نے بیرونِ عرب کے بادشاہوں اور فرماز واؤں کو کثرت سے تبلیغی خطوط اور فرامین ارسال فرمائے تھے۔ یہ امرتسلیم کرنے کے ساتھ ہی ہرمسلمان کا فرض ہوجا تا ہے کہ اس نے

خطوط اور فرامین ارسال فرمائے تھے۔ یہ امرتنگیم کرنے کے ساتھ ہی ہرمسلمان کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے جس عظیم الثان نعمت سے حصدلیا ہے اسے صرف اپنے تک محدود ندر کھے بلکہ دوسسروں کو بھی اس نعمت سے

حصدعطا کرے اور دین خدا کی اثاعت میں جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہ کرے محمد مطابقہ نے خدا کا پیغام بلالحاظ قوم وملت سب لوگوں تک پہنچایا تھا۔ آپ کی تقلید میں آپ کے خلفاء کا بھی ہی فرض تھا کہ وہ دعوت اسلام کو زمین کے کناروں تک پہنچا تے اور اس راہ میں کئی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔

ہ ہوئی کے میں اور بھر مٹائنڈ نے بھی تکیاوراسلام کو اقصا ہے عالم تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ حضرت ابو بھر مٹائنڈ نے بھی تکیاوراسلام کو اقصا ہے عالم تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ راہ میں انہیں شدیدمشکلات اور مہیسہ مصائب سر دو جارجونا مراکیکن انہوں نے زاتر استرخلافت میں

کیا۔ اس راہ میں انہیں شدیدمشکلات اور مہیب مصائب سے دو چار ہونا پڑالیکن انہوں نے ابتدائے خلافت ہی سے جوعزم کرلیا تھا اس میں آخری کھے تک مطلق کی نہ آنے دی اور اپنی جدو جہد کو پاید تمسیل تک پہنچا کر ہی چھوڑا۔حضرت ابو بکر دلائے کی مردانہ وار کوسٹوں اور اولوالعزی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی سلطنت تھوڑے ہی عرصے جھوڑا۔حضرت ابو بکر دلائے کی مردانہ وار کوسٹوں اور اولوالعزی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی سلطنت تھوڑے ہی عرصے

پیورا۔ صرف اوبر میں تنظیف مردانہ واربو مصلوں اور اووا تعزی کا بیجہ کا کہ اسلامی منطبت طوز ہے ہی عرفے میں معلومہ دنیا کے اطراف تک پہنچ گئی اور صدیوں تک ای سلطنت نے دنیا میں تہذیب وتمدن کا علم بلند اور علم وعمل کا چراغ روثن کیے رکھا۔

۔ کمبے عرصے تک دنیا پرشان و شوکت سے حکمرانی کرنے کے بعد اسسلامی سلطنت پر بھی دوسسری

حکومتوں اورسلفنتوں کی طرح زوال آنا شروع ہوااور بالاخروہ انتہائی نکبت اور پستی کی حالت میں پہنچ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس نکبت اور پستی کا سبب اسلام کے وہ بنیادی اصول میں جن کاوہ علم بردار بن کر تھڑا ہوا تھا یا ان بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دینے کے باعث مسلمانوں کو اضحلال اور کمزوری کا سامنا

کرنا پڑا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ ہماری پستی اور کمزوری کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہم نے ان بنیادی اصولوں کو ترک کردیا ہے جو اسلامی سلطنت کے قیام کا باعث سنے تھے یہ جو بھی شخص اسلامی تاریخ کا مطالعہ محکم دلائل و ہراہین سے مزین متلوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

ابتداءً جزیرہَ عرب میں بہنے والے مسلمانوں کے درمیان معرکے سر ہونے لگے۔ بعدازاں عربوں اور مجمیوں کے درمیان جنگوں کاایک لامتنائی سلسلہ شروع ہوگیا۔جس نے مسلمانوں کی طاقت وقوت عروشرف، شان وشوکت اور رعب و داب کوملیاملیٹ کرکے رکھ دیا۔

اس عبرت ناک دامتان کوتفسیل سے بیان کرنے کے لیے متو وقت ہے اور مذّ کہائش اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیان کو صرف عہد حضرت ابو بکر دائشۂ تک محدود کروں گاجوا گرچہ ہے مدمخضرتها مگراڑ پذیری کے لحاظ سے بڑی بڑی سلطنتوں پر ماوی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں کی جدو جہد کے بعد ق الم مگراڑ پذیری کے لحاظ سے بڑی بڑی سلطنتوں پر ماوی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں کی جدو ہد کے بعد ق الم میں ہی تھیں ۔ حضرت ابو بکر دائشۂ کے مقابلے میں ہی تھیں ۔ حضرت ابو بکر دائشۂ کے عہد کی واضح تصویراور عہد اگر میں اس کتاب کے ذریعے سے قارئین کے سامنے حضر سے ابو بکر دائشۂ کے عہد دکی واضح تصویراور محمد طاق میں بات میں مارق میری استہائی خوش محمد طاق میری استہائی خوش میں کامیاب ہوسکوں تو میری استہائی خوش نصیبی ہوگی۔

جیدا کہ میں پہلے کھ جکا ہوں حضر سے ابو بکر دائیں گا عہدا پنی کو نا کوں خصوصیا سے کے باعث انفرادی حیثیت رکھتا ہے ۔ مختلف کتابوں کے مطالعے سے انسان ان کے عہد زریں کی بعض جملکیاں ویکو کر ان کی رفیج المنزلت تحضیت کا کچھ اندازہ تو کر سکتا ہے گئن اس کے پہلوؤں کا جائزہ لینا آسان نہیں ۔ بام ایک عظیم حدو جہد آزما تحقیق و تو سیق کے بغیر پاید چھیل کو نہیں پہنچ سکتا حقیقت یہ ہے کہ حضن خت ابو بکر دائی تین کے متعلق تحقیق کا حق ابھی تک ادا نہیں ہونکا۔ اس بے نظیر انسان کی زندگی کے سینکو وں کوشے ابھی تک منظرِ عام پر نہیں آسکے اور یہ فورانی شخصیت اپنے پورے جلوے سے دنیا کے سامنے اب تک بو جہد افقاب نہیں ہوئی۔ اند ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی سوائح کھنے کے لیے از سرنو ایک ان تھک جدو جہد کی جا جا و اور ان کی ہم عصر قوییں تہذیب و تمدن کے معاوہ معاصرین سے ان کا کامل موازید کی جا جا ہے اور ان کی ہم عصر قوییں تہذیب و تمدن کے مور میں سے گزر رہی تحسیں، ان کی جا ماج ہی بیا جا ہے کہ ان کی ہم عصر قوییں تہذیب و تمدن کے کس دور میں سے گزر رہی تحسیں، ان کی جا ماج ہی بیا جا ہے کہ ان کی ہم عصر قوییں تہذیب و تمدن کے کس دور میں سے گزر رہی تحسیں، ان ہم کام پر توجہ ہر کی تھا م کو شے اور اس عبد کی تمام کو شے اور اس عبد کی تمام کو شے اور اس عبد کی تمام تفاصیل و ان طور پر بیان کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

حضرت الوبكر طالفؤا كے عہد سے متعلق تو بالحضوص استهائى چھان بين اور كقيق و تدقيق كى ضرورت سے ـ قديم حربى مآخذ جن سے أن كے عبد كا تجھ حال معلوم ہوسكتا ہے روايات كے لحاظ سے آپس ميں محتم دلائل و براہين سے قدين منتوع و منفردا كتب پر مستمل طفت أن لائن منتب

بین اور نقد و جرح کے ایک جگہ جمع کر دیا محیا۔ان روایات کے جمع کرنے میں وہ احتیاط بھی نہ برتی محی جو احادیث اور ایسا ہونا ممکن بھی محس طرح تھا جب اس زمانے میں احادیث رسول مطبق بیان کرنے میں برتی جاتی تھی۔اور ایسا ہونا ممکن بھی مسلمان فتو حات میں مصسروف اور ایک ایسی عظیم سلطنت کی شکیل و تعظیم میں مشغول تھے جس کا دائر ہ روز بروز وسیع ہوتا جارہا تھا۔

چونکداس عہد کی روایات جمع کرنے میں کسی اصول اور قاعدے کو پیش نظر نہیں رکھا گیااس لیے کتب تاریخ میں ہرقتم کی رطب و یابس روایات جمع ہوگئی ہیں۔ دو رِحاضر کے مورخ کے لیے ضروری ہے کہی واقعے کے متعلق اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے وہ کسی ایک روایت پر انحصار نہ کرے بلکد امکانی مدتک اسس واقعے کے متعلق بیان کردہ تمام روایات کی چھال بین کرسے، ایک روایت کا دوسسری روایت سے مواز نہ کرے اور اس طرح اصل حقیقت تک رسانی حاصل کرنے کی کو مششش کرے۔

قدیم مورخین نے روایات کی جرح و تعدیل میں خاصی محنت کی ہے۔ پھسر بھی ان کی کو مشسٹوں کو انتہائی قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجو دہمیں اس امر کا اعترات کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حضر سے الوبکر ڈائٹو اور ان کی ایسی روشن تصویر ہمارے سامنے پیش نہیں کی جس کے حن و جمال سے ہماری آ تھسیں فرحت محموس کر سکیں۔

ہم نے آخریس آن تمابوں کی فہرست درج کی ہے جن سے اِس تماب کی تالیف میں مدد لی محتی ہے۔ تاریخ بی تالیف میں مدد لی محتی ہے۔ قارئین یہ تما بین ملاحظہ فرمائیں، آئیس ہمارے دعوے کی صداقت کا علم ہو جائے گا۔ بعض مورخین نے تو اپنی کتابول میں حضرت ابو بکر دلائڈ کے جلیل القدر کارناموں اور اس عہد میں رونما ہو تے والے عظیم الشان واقعات کو بیان ہی نہیں کیا۔ اگر کہیں کیا بھی ہے تو نہایت معمولی طریقے سے چنانچہ طبری، این اثیر اور بلا ذری

نے جمع قرآن کے متعلق کچھ نہیں لکھا جالا نکہ جمع قرآن کا کارنامہ اتنامہتم بالثان ہے کہا گر حضرت او بر رافظ اس معمد دلائل و براہیں سے مزین مسوع و منفر دکتب پر مشعب او کو کو منافز اس کے سوااور کچھ بھی نہ کرتے تو بھی یہان کے نام کو بقائے دوام کا فلعت پہنانے کے لیے کافی تھا۔ جنگ ہائے ارتداد ، فتح عراق اور فتح شام کے معلق الن مور فین نے جو روایات بیان کی ہیں ان میں اس قدراختا ف۔ اور تفاد ہے کہ فدائی پناہ۔ ہی نہیں ایک تتاب میں کوئی روایت ہے اور دوسری میں کوئی بلکہ ایک بی تاب میں ایک تاب میں کوئی روایت ہے اور دوسری میں کوئی بلکہ ایک بی تاب میں ایک تاب میں ایک کاب میں ایک واقعے کے متعلق اور باہم متفاد روایات درج ہیں۔ جب انہان یہ روایات پڑھتا ہے تو سرحب کرانے میں ایک واقعے کے میں نہیں آتا کہ کل روایت کو لے اور کس کو چھوڑے۔

واقعات کے زمانہ وقوع کے متعلق بھی اختلاف کی کمی نہیں یعض اوقات تو اس باب میں انتہائی اسلامی بروائی برتی گئی ہے۔ درائی برتی گئی ہے اور آبھیں بند کرکے روایات درج کردی گئی ہیں۔ چنانچے طبری میں مذکور ہے کہ جنگ بائے ارتداد ااھ میں وقوع پذیر ہوئیں ، فتو عات عراق کا اھ میں ہوئیں ۔ واقعات کی اس ترتیب پر ایک نظر والنے سے بہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ عراق کی فتو عات اس وقت تک سٹروع نہ ہوئیں جب تک جنگ بائے ارتداد کا فاتمہ نہ ہوگیا اور فتو عات نتام کی ابتداء اس وقت تک نہ ہوئی جب تک فتو عات عراق پایہ بھیل کو نہ بہنچ گئیں مالانکہ واقعت ایس نہیں ۔ عراق پر گئرکٹی کی ابتداء جنگ بائے ارتداد کے دوران ہی میں ہوجی تھی بہنچ گئیں مالانکہ واقعت ایس نہیں ۔ عراق پر گئرکٹی کی ابتداء جنگ بائے ارتداد کے دوران ہی میں ہوجی تھی اور فتو عات بٹام کا سلسلہ جنگ بائے ارتداد کے مابعد اس وقت شروع ہو چکا تھا جب فالد بن ولید دل تھیں ۔ عراق میں ایرانیوں سے برسر پیکارئیں ۔

اختلاف کی مدیمیں ختم نہیں ہوجاتی کتابول میں جہال واقعات کے وقع اور زماندوقوع کے متعلق اختلافات کی بھی کمی نہیں۔ بہا اوقات ان اختلافات کے بھی کمی نہیں۔ بہا اوقات ان اختلافات کے بھی کمی نہیں۔ بہا اوقات ان اختلافات کے بھی مارے ہوئی ماصل کی باعث روایت کا علیہ ہی بگر جاتا ہے اور کچھ بھی میں نہیں آتا کہ اصل حقیقت سے مل طرح آگاہی ماصل کی جائے۔ بعض اوقات ایک ہی نام کے بئی مقامات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں لیکن روایت سے قطعاً پر چہیں چلا جائے۔ بعض مقامات کا نام ونثان تک مٹ چکا ہے اور ان کا حقیقی محل کہ اس جگہون سے مقام کا تذکرہ ہور ہا ہے۔ بعض مقامات کا نام ونثان تک مٹ چکا ہے اور ان کا حقیقی محل وقی معلوم کرنا نہایت دشوار ہے گومتشر سین نے اس مشکل کو بڑی مدتک مل کر دیا ہے اور الیے نقشے تیار کیے ہیں جن کی مدد سے نابود مقامات کا محجے محل وقی معلوم ہوسکتا ہے بعض روایات اس قدر مشکوک ہیں کہ ان کی صحت پر مشکل ہی سے یقین کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالاوجوہ کی بنا پر دور عاضر کے بعض مورخین نے حضرت ابو بکر رڈائٹریؤ کے عہد میں رونما ہونے والے واقعات کی تصدیق کرنے کے لیے آسانی سے دور القعات کی تصدیق کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ بیٹیز مورخین نے ان کے عہد کا تذکرہ نہایت اختصار سے کیا ہے جس سے نہ واقعات کی حقیقی تیار نہیں ہوتے۔ بیٹیز مورخین نے ان کے عہد کا تذکرہ نہایت اختصار سے کیا ہے جس سے نہ واقعات کی حقیقی تصویر سامنے آتی ہے، نہ اس جاہ و جلال کا کوئی واضح نقشہ ممارے سامنے تفخیق ہے جو عہد حضرت ابو بکر دائی ہے کہ مارے سامنے تھا ہے ہو عہد حضرت ابو بکر دائی ہوئے کو تاریخ اسلام اور اسلامی سلطنت کے قیام میں فیصلہ کن امتیاز تھا اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عہد حضرت ابو بکر دائی ہوئے کو تاریخ اسلام اور اسلامی سلطنت کے قیام میں فیصلہ کن امتیان حاصل تھی۔

عَبِدَ حَمْرَ صَالِحَةِ الْمُؤْوِلِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

علاقوں کے عمال ۔ عالانکہ یہ بات صریحاً غلط اورگمراہ کن ہے ۔ حضرت ابو بحر طانیخۂ کے عہد میں استحکام دین اور تعمیر سلطنت کے سلسلے میں جو کچھ ہوا و ہسب کچھ محض ان کی ذاتی توجہ اور کو سشسٹول کے نتیجے میں ہوا اور اس کاسبراان کے سوائسی کے سرپر نہیں باندھا جاسکتا۔

ہم پہلے بھی اشارہ کر بچے ہیں کہ مرتدین اور ماتعین زکوۃ کا فتنہ اٹھنے پر جب حضرت ابو بکر والنیؤ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اکثر مسلمانوں نے جن میں حضرت عمر والنیؤ بھی شامل تھے حضرت ابو بکر والنیؤ کو اس ارادے سے بازر کھنا چا الیکن انہول نے صاف انکار کردیا اور انتہائی اولو العزمی کا مظاہر مرہ کر والنیؤ کو اس ارادے سے بازر کھنا چا الیکن انہول نے صاف انکار کردیا اور انتہائی اولو العزمی کا مظاہر مرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گاخواہ مجھے اکیلا ہی ان کے مقابلے میں نکلن پڑے ۔ مثنی بن حارثہ شیبانی کی جانب سے امداد کی درخواست موصول ہونے پر حضرت ابو بکر والنیؤ ہی نے ان کی مدد کے لیے خالد بن ولید والنیؤ کو عراق بھیجا۔ جب شام پر فوج کئی کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو سارے عرب سے فرجیں انہوں نے اکھی کیں اور جب ابوعبیدہ بن جراح اور شام میں مقیم دوسر سے اسلامی سپ سالاروں نے روی سلطنت پر یورش کرنے میں سستی دکھائی تو انہیں نے اسپنے خاص حکم کے ذریعے سے حضرت خالد بن ولید والنیؤ کو اس اہم کام کی انجام د بی کے لیے مامور کیا۔

ایک طرف حضرت ابوبکر رفیانی عراق اور شام کی جانب فوجیں اور کمک روانہ فرمارہ جھے اور دوسری جانب بیت المال کی تظیم، مال غنیمت کی تقیم، عمال کی تقرری اور سلطنت کے انتظام و انصرام میں ہمہ تن مصروف تھے۔ امور سلطنت کی انجام دہی میں انہیں کسی چیز کاحتی کہ اہل وعیال کا بھی ہوش متھا۔ ایک ہی دھن تھی اور ایک ہی گئ ہے اس کی بجا آوری میں دھن تھی اور ایک ہی گئ ہے اس کی بجا آوری میں سرموفرق نہ آنے پائے۔ امور سلطنت میں اس درجہ انہماک ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے انتہائی قلیل مدت میں و عظیم الثان کام کر دکھائے جو دوسر ہے لوگ سالہا سال کی طویل اور سلسل جدو جہد کے باوجو دنہ میں کرسکتے۔ اور نہ کرسکے۔

ر رہ رہ ۔ مور نین کا حضرت ابو بکر ڈائٹیزاوران کے عہد کی طرف سے اتنی بے پروائی برتنے کا ایک سبب غالباً یہ بھی ہے کہ انہیں مسلس بیس سال تک محمد ہے پہلے کی مبارک اور پاک صحبت میں زندگی بسر کرنے کا سشسرف حاصل ہوا۔ اس دوران میں ان کا جوتعلق آپ سے رہااس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں فسسرمایا:''اگر میں بندوں میں سے بھی تو اپنا فلیل و بدا ہوتا تو سے رہنا ہو بھو جوان میں مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ب ن کی ہے۔ اس بیا ہی ہے۔ اس بیا ہی اور حضرت الو بحر دائی تعاقات کی نوعیت معمولی نہیں بلکہ اپنے اندر انتہائی اہمیت کھتی ہے۔ اس بھر ان کی خلافت کا زمانہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ بت سالہ صحبت کے دوران انتہائی اہمیت کھتی ہے۔ کہ اظہار کاوقت او زمانہ خلافت ہی میں میسر آیا تھا اور یم کمی اظہار انہوں نے بس جو ایقا انہیں عاصل ہوا تھا اس کے عمل اظہار کاوقت او زمانہ خلافت ہی میں میسر آیا تھا اور یم کمی اظہار انہوں نے بس طرح کمیا اور اس امانت کا حق، جو الن کے بسر دکی تھی تھی، جس طرح ادا کیا و ، اس خیا ایک فراموش نہ ہونے مالم کا ایک فراموش نہ ہونے و الاور ق ہے اس کھا قاسے ان کا عہد متحق ہے کہ اس کی مفصل تاریخ قلم بند کی جائے ۔

مافذوں میں اختلاف اور عہد حضرت الو بحر دائی کی کمی مواد ملہ ہے۔ اس کا اثر متا فرین کی کتابوں میں بھی ظاہر کو ایک نظام کی مقالوں میں بھی نظام مورخ تو ہوں کے بیاد کر انتہائی اختصار سے کرکے ہمر تن عہد عمر دائی کی کتابوں میں بھی نظام مورخ تو تو کہ سے مہد کا مواز نہ شروع کر دیے ہیں مالانکہ یہ انتہائی نامناسب امر ہے۔ ہر بزرگ عظمت و شوکت کے مورخ تو تو کو سے مہد کا مواز نہ شروع کر دیے ہیں مالانکہ یہ انتہائی نامناسب امر ہے۔ ہر بزرگ عظمت و شوکت کے مہد کا اختہائی مصر اور دیگر روی و ایرانی مقبوضات پر پہلی بار اسلام کا انتہائی اس امر سے کے سے گئے، نظام حکومت مضبوط شخص کو انکار نہیں ہو کی انکار بیس ہو کی انکار ہیں ہو کی تعرب کیے گئے، نظام حکومت مضبوط شخص کو انکار نہیں ہو کی انکار نہیں ہو کی انکار ہیں ہو کی دورکم میں تھی کی جمہد کا حمد و شکل تھا۔ بالکل اس مرح جیے حضرت ابو بکر دائین کا دورکم میں تھی کی عہد کا حمد و شکلہ تھا۔ بالکل اس طرح جیے حضرت ابو بکر دائین کا دورکم میں تھی کے عہد کا حمد و شکلہ تھا۔ بالکل اس طرح جیے حضرت ابو بکر دائین کے عہد کا حمد و شکلہ تھا۔ بالکل اس طرح جیے حضرت ابو بکر دائین کے عہد کا حمد و شکلہ تھا۔ بالکل اس طرح جیے حضرت ابو بکر دائین کا دورکم میں تھی کہائی کے عہد کا حمد و شکلہ کی انتہائی کی حضرت ابو بکر دائین کا دورکم میں تھی کہائی کے عہد کا حمد و شکلہ کیا کہائی کیا کہائی کے انتہائی کے دورکم کے تھی کہائی کی کی کھی کے دورکم کے تھی کہائی کیا تھی کے دورکم کے تھی کی کی کھی کی کھی کے دورکم کے تھی کہائی کے دورکم کے تھی کی کھی کی کھی کے دورکم کے تھی کہائی کے دورکم کے تھی کی کھی کے دورکم کے

### CET 32 BETTER STRUMENTE CET

اورانہوں نے اس من میں نہایت قابل قدر کام کیا ہے۔

ررد ہوں سے ہم میں میں میں میں میں میں ایک میں ہوئیں کا در کریا ہے وہاں بعض ایسے سلمان اور عرب مورفین کا جہاں میں نے میشر قین کی کوسٹ شول کا ذکر کیا ہے وہاں بعض ایسے سلمان اور عرصی میں ان تذکرہ کر دینا بھی ضروری مجھتا ہوں جنہوں نے عہد حضرت ابو بحر دلائے کی اہمیت کو مجھ کر اپنی کتابوں میں ان کے متعلق تفصیل اور تحقیق سے کام لیا ہے۔

مشہورمورخ رفیق بک العظم نے اپنی مختاب، اشہر مثابیر الاسلام، کے جزاول میں بالحضوص حضرت ابو بحر دلائش اور ان کے عہد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اکثر حصول کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مؤلف متقد مین کے طریقوں سے بڑی مدتک متاثر ہیں۔ مرحوم شیخ محمد حنسسری بک نے بھی حنسسرت ابو بکر دلائش کے عہد کا تذکرہ و فضیل تو ضیح سے کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے:

''ہم بلاخون تر دید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ کا وجود نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کا دھاراکسی اور بی طرف مڑا ہوا ہوتا۔جب آپ نے عنان خلافت ہاتھ میں لی تو تمام سلمانوں کے دلوں پرخوف وخطرطاری اور مایوی و بددلی محیاتھی لیکن حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ نے حیرت انگیز اولوالعزمی سے تمام فتنوں اور شورشوں کا قلع قمع کرڈ اللاور اسلام کا قافلہ ثان وشوکت سے دوبارہ اپنے راستے پرگامزن ہوگیا۔''

انتاد عمر ابوالنصر نے اپنی تحتاب، خلفائے محمد مضائقہ کا پہلا حصہ کلیتۂ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ کے حالات کے لیے وقت کیا۔ اسی طرح شیخ عبدالوہاب نجار اور بعض دوسرے مورضین نے بھی ان کے متعلق بہت مدتک تحقیقی کام کیا ہے۔

میں یہ تہداس دعا پرختم کرتا ہوں، اللہ ہمارے اور مور خین کو تو فسیق عطا فرمائے کہ وہ حسسرت اور بکر جاتئے کا حقیقی مقام مجھیں اور کاوش و جال فٹانی سے ان کے متعلق ایرانحقیقی مواد تیار کردی جس سے آن کی عظیم شخصیت صحیح رنگ میں دنیا کے سامنے آسکے اور اب تک جو ناانسانی آپ سے ہوئی ہے اسس کی تلافی ہوجائے ۔۔۔۔۔آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکر اوا کرتا ہول کہ اس نے سمی مدتک مجھ ناچیز کو یہ فریضہ بجالانے کی توفسیق عطافر مائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام کام اس کی مہربانی و توفیق سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت ابو بکر دلائٹؤ کے مالات کے بعد اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو حضرت عمر دلائٹؤ کے حالات بھی اسی نہج پر لکھنے کا اراد ہ ہے۔

م حمد بن ہیکل محمد بین ہیکل



# ا حضرت ابوبخرصب دین طالعین حضرت محمد دیشے میں زندگی میں

#### ابتدائی حالات:

حضرت الوبر صدیق برائی کے بیجین اور جوانی کے متعلق استے کم واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان سے نہاں دور میں ان کی شخصیت کے بیجی خدو خال معلوم ہوتے ہیں اور نہان کے والدین کے نامول کے سوا ان کے بارے میں کئی اور بات ہی کا پہتہ چلتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے والد بہ قید حیات تھے لیس نان کے بارے میں کہ ان کے والدین ہران کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں تاریخ ہمیں نہیں ستاتی کہ ان کے والدین پر ان کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں منے ایس خیار کی زندگی میں کیا اثر لیا، البتہ جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے مورضین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قدر سے تفصیل سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ قریش میں اسس قبیلے کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔ مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے قدر سے تھی تھیں ہوئی وجہ یہ ہے کہ باوقات محض قبیلے کے ذکر سے تھی شخص کے عادات و اطوار اور اخلاق و خصائل کے متعلق بہت کچے معلوم ہوئی ہے۔

### فبيله:

صفرت ابوبکر طالبیٰ قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ان کا نسب آٹھویں پشت میں مرہ پر جا کرمحد میں بین سے مل جاتیا ہے تفصیل یہ ہے:

( كلاب .....فعى ....عبدمنان ..... باشم ....عبدالمطلب ....عبدالله .....مجد طفيقية) (مره .....تيم ....معد .... كعب ....عمرو ....عامر ....عثمان الوقحافي .... حضرت الوبكرصديل راثينية)

مكه ميں بنے والے تمام قبائل كوكعبہ كے مناصب ميں سے كوئى منصب ضرور پر دہوتا تھے۔

بنوعبدمنات كي سرد عليمولول كي بلي في بهمدولي العدان من آپائش مانياش من الكوان العمارت تھے۔

بنوتیم کے جواوصاف متابول میں بیان ہوئے میں وہ دوسرے عرب قبائل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ان میں کوئی ایرامخصوص وصف نہ پایا جاتا تھا جوانہیں ان کے ہم عصر دوسرے قبائل سے ممتاز کرسکے۔ شجاعت، سخاوت، مروت، بہادری اور ہمسایول کی حمایت و حفاظت کی جوصفات دوسرے قبائل میں موجود تھیں وہی بنو تیم میں بھی تھیں۔

### نام القب اور كنيت:

حضرت ابوبکرصد پن بھائی کا نام عبدالند تھا اور کنیت حضرت ابوبکر بھائی اور الدی کئیت ابوقی فدھی اور نام ملی بنت صخر بن عامر والدہ کی کئیت ام الخیر تھی اور نام ملی بنت صخر بن عام سر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام تبول کرنے سے قبل حضرت ابوبکر بھائی کا نام عبدالکعبہ تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد محمد ہے تاہونے یہ مشر کانہ نام تبدیل کرکے عبداللہ دکھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں عیق کہ آسپ کی والدہ کے لڑکے ندہ ندر ہے تھے انہوں نے ندر مانی کہ اگر ان کے لڑکا پر بیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اسس کا نام عبدالکعبہ رکھیں گی اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقت کردیں گی۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر پیدا ہوئے وانہوں نے ندر کے مطابق ان کا نام عبدالکعبہ رکھا۔ جوان ہونے پروہ عیق (آزاد کردہ غلام) کے نام سے موسوم کیے جانے لگے کیونکہ انہوں نے موت سے رہائی پائی تھی بعض راویوں کا خیال ہے کہ عین کا لقب انہیں نہایت سرخ وسفیہ ہونے کے باعث دیا تھیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ والی نہا سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ان کے والد کو عیق کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا: 'ایک مرتبہ محمد ہے ہے ہے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ھذا عتیق الله من الناد، الذکا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے۔'

یہ روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضر سے ابو بحر بڑاٹیز چند لوگوں کے ساتھ محمد مطابقیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں دیکھ کرآپ مطابقیۃ نے فرمایا:

"جو چاہتا ہوکہ آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے وہ صنصرت ابو بکر والٹیڈ کو دیکھ لے۔" حضرت ابو بکر والٹیڈ ان کی کنیت تھی اور عمر بھر اپنی کنیت ہی سے موسوم کیے جاتے رہے لیکن اس کنیت کا حقیقی سسبب معلوم نہ ہوسکا۔ بعد میں آنے والے بعض مورخین کہتے ہیں یہ کنیت اس لیے پڑی کہ آپ سب سے پہلے اسلام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بچین اور جوانی:

بیچن کا زماندانہوں نے اپنے دوسرے ہمن بچوں کے ساتھ مکہ بی گیوں میں تھیلتے گزارا۔ جوان ہونے پران کی شادی قلیلہ بنت عبدالعزیٰ سے ہوئی ۔ ان سے عبدالله اور اسماء پیدا ہوئے ۔ اسماء کا لقب بعد میں ذات النطا قین قرار پایا۔ قلیلہ کے بعد انہوں نے امرومان بنت عامر بن عویمر سے سے ادی کی ۔ ان سے عبدالرحمن اور عائشہ پیدا ہوئے ۔ اس کے بعد مدینہ آکر پہلے انہوں نے جیلیہ بنت خارجہ سے شادی کی پھر اسماء بنت عمیس سے ۔ اسماء کے بطن سے محمد پیدا ہوا۔

پیشه، حلیه اوراخلاق و عادات:

قریش کی ساری قرم تجارت پیشتھی اوراس کا ہر فرد اس تنفل میں مشغول تھے۔ چنانحپ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے بھی بڑے ہوکر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں انہیں غیر معمولی فسروغ حاصل ہوا اور ان کا شمار بہت حب لدمکہ کے نہایت کا میاب تا جرول میں ہونے لگہ تجارت کی کامیا بی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو بھی بڑا خاصادخل تھا۔

. ان کارنگ سفید، بدن دبلا، دارهی خشخاشی، چپر وفگفته، آنگیس روثن اور پییثانی فراخ تھی۔ ... سترین مفادق کر مرا اکس جمد دل اور زمیز موجه تقسر حموش وخرد، عاقبت اندیشی اور بلنو

وہ بہترین افلاق کے مالک، رتم دل اور زمخو تھے۔ بوش وخرد، عاقبت اندیشی اور بلندی فنکر ونظر
کے لحاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ ان کے ہمہ پلہ تھے۔ عقل وخرد جہال انسان کے قلب ونظر کو بڑا دخل تھا۔
بخشی ہے وہاں برااوقات بے راہ ردی کا موجب بھی ہوجاتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے حضرت الوبکر رڈائٹو کو قلب سلیم و دیعت ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی قوم کے اکثر گمراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ ہو ہوئی فرماتی ہیں کہ انہول نے جا ہمیت اور اسلام دونوں زمانوں میں شراب کا قطسرہ تک نے چھا عالانکہ اہل مکہ شراب کے عادی ہی نہیں بلکہ عاش تھے۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں ان کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' حضرت ابو بحر بران قوم میں بہت ہر دلعزیز تھے علم الانساب کے بہت بڑے ماہ سرتھے۔ قریش مکہ کے تمام خاندانوں کے نب انہیں از بریاد تھے اور ہر قبیلے کے عیوب ونقائص اور محامد وفنس کل سے بہ خوتی واقعت تھے۔ اِس وصف میں قریش کا کوئی فردان کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ وہ خلیق، ایمان داراور ملنسار سے بہتھے ۔ قوم کے تمام وکٹل والے ایس سے کام الحق قام و مدہ برتاہ کے مشتر کے مفتر کا مفتح آنور الفیدی فضائل کے باعث TO LECTE MELETINES ان ہے بے مدمجت کرتے تھے "

محمد ﷺ تعلق اور قبول اسلام:

حضرت ابوبکر بڑھنے؛ کا قیام مکہ کے اس محلے میں تھا جہاں جضرت خدیجہ بنت خویلد ڈھاٹھۂا اور دوسرے بڑے بڑے تا برسکونت پذیر تھے اور جن کی حجارت یمن وشام تک پھسیسلی ہوئی تھی۔اس محلے میں رہنے کے باعث محد مطاع الله الله الله الله الله الله الله والوردونول ايك دوسرے كے مجرے دوست بن مجتے \_ يداس زمانے

کی بات ہے جب آپ حضرت مذیجہ سے ثادی کرنے کے بعد انہیں کے گھرمنتقل ہو گئے تھے۔ . حضرت ابوبکر بڑائنۂ محد مضابقۂ سے دو سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ ہم عمری ، پیشے میں اشتراک مَلْبیعتوں میں یک جہتی،قریش کے عقائد فاسدہ سےنفرت اور بری عادتوں سے احتناب،ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چروھانے میں بہت مدد دی۔مورضین اور راو یوں میں دونوں کی دوستی کے متعلق بھی اختلاف ہے بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی محمد مطاع کہا سے حضرت ابو بحر رہا ہے؛ کی گہری دوستی ہو چکی تھی اور بھی دوستی و یک جہتی ان کےسب سے پہلے اسلام لانے کا عرک ہوئی لیکن بعض مورخین کا بیان یے کہ دونوں کے تعلقات میں استواری اسلام کے بعب دہوئی، اسلام سے پہلے دونوں کے تعلقات صرف ہمائیکی اور ذہنی میلانات ور حجانات میں مکرانی تک محدو د تھے۔اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بعثت سے قبل محمد ﷺ عربت اور کوشتینی پند کرتے تھے اور انہوں نے کئی سال سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تقریب رّک کردکھا تھا۔جب اللہ نے آپ کو رسالت کے شرف سے مشرف کیا تو خیال آیا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ کو اللہ نے عقل وخرد سے حصۂ وافر دے رکھا ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا جس پر حضرت ابو بکر ڈاٹیٹنز نے کئی تر د د کا اظہار نہیں کیا اور ایک لمح کے تو قف کے بغیرایمان لے آھے۔اس وقت سے دونوں کے درمیان تعلقات کا آغیاز ہوااوران تعلقات میں روز بروز استواری پیدا ہوتی حیلی گئی حضرت ابو بکر ماٹنیڈ نے محمد میں پیڈائی محبت و الفت میں ایسے آپ کوسرتاپاغرق کردیا اور ایمان کاو ،نمونه پیش کیاجس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نه کی جاسکتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ خلیجا فسیرماتی میں کہ جب میں نے ہوش سنبھالاا پینے والدین کو دین اسلام کی مجت میں ترقی ہی کرتے ديكها كوئى دن ايها منها جب محد المنظيمة بهمارك كمرضح وثام تشريف مدلات مول \_

آغاز اسلام ہی ہے حضرت ابو بکر مٹائنڈ اپنے اندر دین حق کی اشاعت و ترویج میں محمد مشاہلیّ کی امداد واعانت کاغیرمعمولی جذبہ رکھتے تھے اور ہر وقت نہایت اخلاص سے اس میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ حضرت ابو بحر بڑا ﷺ عوام وخواص میں بہت ہر دالعسزیز تھے اورلوگوں کے دلوں میں ان کی بے مدعزت وعقیدت تھی اس کیے بہت جلدمتعدد اشخاص ان کی تبلیغ سے اسلام لے آئے عشمان بن عفان طالتہ عبدالرحمن بن عوف وظائمَةُ ، طلحہ بن عبیدالله وظائمَةُ ، سعد بن افی وقاص وظائمَةُ اور زبیر بنعوام طالفَةُ جو اولین صحابہ میں سے میں، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشلمل مُفت أن لائن مكتب

الله العالم ا حضرت ابو بکر ملافظ ہی کی کوئشٹوں سے اسلام لائے تھے۔ بعد میں بھی ابوعبیدہ بن جراح دالفیز (یہ سب کے سب بلند پایس حالی اورعشرہ مبشرہ میں سے میں، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر دانشن نے جن لوگوں کومسلمان

کیاد ہتمام اپنے ایمان واخلاص و بے نظیر ثابت ہوئے۔(مترجم)) اوراکٹر دوسرےلوگ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔

بلاتر د د قبول اسلام کاسبب:

حضرت ابو بکر ڈلاٹنئؤ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہی طبعاً دل میں خیال آتا ہے، یہ بڑی ہی جیرت انگیر بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت کسی چھکیا ہٹ اور زود کا اظہار ند کیا اور جونبی محمد مطابق ان

کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے قورا ہے پس و پیش اسے قبول کرلیا۔ چنانچے خو دمحد میں کانے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ '' میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھے نہ کچھ ز د د اور پیچکیا ہٹ کا اظہار کیا سوائے حضرت

ابو بكرين اني قحاف كے جب ميں نے انہيں اسلام كى دعوت دى تو انہوں نے بغير مى تامل كے فرأميرى آواز

صرف میں امرتعب انگیز نہیں کہ حضرت ابوبکر بڑھٹا نے توحید کی دعوت سنتے ہی اس امر پر لبیک تھا بلکہ جب محمد مطابقیہ نے غار حرامیں فرشتے کے نزول اوروی اتر نے کاوا قعدانہ سیں سایا تو بھی انہوں نے خفیف

ترین شک کااظہار نه کیااور بے پس و پیش آپ کی تمام با توں کا یقین کرلیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضہ رہ . ابو بکر دانشو مکہ کے ان عقل مندانسانوں میں سے تھے جو ایک طرف بتوں کی عبادت کو حماقت سے تعبیر کرتے

تھے اور دوسری طرف دل و جان سے محد ﷺ کی صداقت، امانت ، نیکی اور پاک بازی کے قائل تھے۔جب محد ﷺ کی باتیں سیں تو کو کی شک دل میں لاتے بغیروہ فورا آپ پرایمان لے آئے کیونکہ انہیں عصرف آپ کی صداقت پر کامل یقین تھا بلکہ آپ کی پیش کر دہ تمام باتیں بھی سراسر حکمت پرمبنی نظر آتی تھیں اور وہ انہیں

### عقل وفکر کے تقاضوں پر پورا اُترتے دیکھتے تھے۔ جرأت ايماني:

ہمارے نز دیک ان کے بلاتو قف اور بلاتر د د اسلام قبول کرنے سے بھی تعجب خیز امران کی وہ بے نظیر جرأت ہے جو اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اس کی اٹناعت کے سلسلے میں دکھائی۔وہ مذصر ف دل و جان سے تو حید و رسالت پر ایمان لائے بلکہ اعلانیہ ان با تول کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور اس بات کا مطسلق خیال دیمیا کداس طرح آئدہ چل کران کے لیے کتنے خطرات پیدا ہوں گے۔ان کاشمار مکہ کے معزز تاجرول میں ہوتا تھا اور ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے گہرے دوستاندو رواد ارانہ تعلقات رکھے اور ان باتوں کے اظہادے احتراز کرے جوعوام کے مروجہ عقائد و اعمال کے خلاف ہوں، مباد ااس کی تجارت پر محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مُكتبہ

PE 38 DE ET ET DE HIJA 18 PE DE LE PER LE PE

بڑا اثر پڑے۔ دنیا میں اس قتم کے مظاہر عام طور پرنظر آتے ہیں کہ اکثر لوگ عامۃ الناس کے عقائد وخیالات پراعتقاد بذر کھنے کے باوجود مدصرف اپنے فائدے مصلحت یا عافیت کی خاطر مند میں کھنگھنیاں والے خاموش

بیٹھےرہتے ہیں بلکہ براوقات ایسے ذاتی خیالات کے برعکسعوام کی انہی باتوں کی تائبیہ کرنے پرمحببور ہو جاتے ہیں جھیں وہ اپنے دل میں غلا ،فضول اور لا یعنی سمجھتے ہیں ۔ عام لوموں ہی کا یہ حال نہیں ملکہ وہ لوگ

بھی جھیں قوم کی قیادت کا دعویٰ ہوتاہے اور جواس کے لیے را عمل متعین کرنے کے مدعی ہوتے ہیں، بالعموم رائے عامہ کی کھلم کھلا مخالفت کرنے کی جرأت نہیں کرسکتے یمکن حضرت ابو بکر دیائیئے نے اسلام قبول کرنے کے

بعد پہلے ہی دن سے جوعظیم الثان نمونہ دکھایا و ونظیر نہیں رکھتا ۔ اگر و وخفیہ طور پرصرفے محمد ﷺ کی تصدیق پر

اكتفا كرتے اور حجارت ميں نقصان كے در سے اپنے اسلام كومخفى ركھتے تو بھى محد رہے ہے كو شايد كوئى اعتراض مد ہوتااورآپ ان کی طرف سے محض اسلام کے اظہار ہی کو کافی سمجھتے الین حضرت ابوبکر ہولیئی نے ایسا نہ کیا۔ وہ اعلانیداسلام لائے اور مابعدا پنی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے بذا پنی حجارت

کا خیال کیااور نه کفارمکه کی مخالفت و ایذارسانی کا بلکه بڑے انہماک سے تبیغ دین میں مشغول ہو گئے \_ایپ جرأت منداندا قدام صرف و ہی تخص کرسکتا ہے جسے دین کے راہتے میں مذحبیان کی پروا ہو یہ مال کی ،اور جو

مِیال ومنال اور دنیوی و جاہت وعرت کو دین کی خدمت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے مقابلے میں بالکل ہیچ خادم اؤليل:

بے شک حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ذ اور حضرت عمر بن خطاب والٹیؤ نے بھی اسلام کی سر بلندی اور اس کی اثناعت کے لیے زبر دست کو شمٹس کی اور ان کے ذریعے ہے دین کو بے مدتقویت پہنچی کسٹ اس کے باوجود جمیں یہ کہنے میں ذرا تامل نہیں کہ حضرت ابو بکر ہلائیزی و ہتخص تھے جنہیں اللہ نے سب سے پہلے ا پینے وین کی خدمت کے لیے چنا۔ دین اسلام اور اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ بنانے اس نیک نفیس اور انتہا کی رفیق القلب شخص کے دل میں وہ قوت ایمانی پیدا کر دی تھی جس کا پیدا کرنا دنیا میں کسی بھی طب قت کے بس یمل مذتھا۔اورایک حضرت ابو بکر مٹائٹو کی مثال سے معلوم ہوجا تا ہے کہ قوتِ ایمانی اپنے اندر کتنا زبر دست اثر رھتی ہے

### غرباء،مساکین اورمظلومول کی امداد:

حضرت الوبكر بنافيَّة نے اپنے دوستول اور ملنے جلنے والول كوتبليغ كرنے اور ان بےكس ومظلسلوم ملمانوں سے ہمدری کرنے پر بی اکتفا ند کیا جو قریش مکہ کے ہاتھوں میں محض اسلام لانے کی وجہ سے سخت مظالم برداشت کردہے تھے بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی ان غریب لوگوں پر دل کھول کرخرج کیا جہیں اللہ نے اسلام کی جانب رہنمائی کی تھی اور دشمنان حق نے انہیں تکالیت پہنچانے اور ان پرنت سے مطالم توڑنے میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی کی ایک کی کہ اٹھا نہ دکھی تھی ۔ جس روز وہ اسلام لائے ان کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے ہے۔ است کاسلسلہ انہوں نے اسلام کے لائے ان کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے ہے۔ است کاسلسہ انہوں نے اسلام کے لانے کے بعد بھی جاری رکھا اور اس سے وافر نفع عاصل کیا لین اسس کے باوجود جب دس سال بعد جبرت کاموقع پیش آیا تو ان کے پاس صرف پانچ ہزار درہم باقی تھے۔ اس دوران میں انہول نے جو کچھ کھا یا اور جو کچھ پہلے ہیں انداز کر رکھا تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں، اسسلام کی سبلیغ میں اور ان غلامول کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا جو کھی اسلام لانے کے جرم میں اپنے ہے دین آق وں کے ہاتھوں ہوناک سختیاں برداشت کر دہے تھے۔

ایک روز انہوں نے بلال عبشی واٹیڈ کو دیکھا کہ ان کے آقانے انہیں دو بہر کے وقت شدید دھوپ میں بنتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ کرکہا''اسلام چھوڑ دینے کا اعلان کرو ورنہ اسی طرح مار ڈالوں گا۔''یہ دردناک منظر دیکھ کرحضرت ابو بکر دائیڈ نے انہیں ان کے آقاسے خرید کر آزاد کر دیا۔اسی طرح ایک اور غلام عامر بن فہیم و ذکومسلمان ہونے کی وجہ سے شخت تعلیقیں دی جاتی تھیں۔حضرت ابو بکر دائیڈ نے انہیں بھی خرید کر اپنی بکریوں کی مگہداشت اور چرانے کا کام پر دکر دیا۔اسی طرح انہوں نے اور بھی بلیمیوں غلام فرید کر انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔

### حضرت محمد مضييّة كى تائيدوحمايت:

محمد عنظم کا مرتبر قریش میں بلند تھا۔ آپ کا شمنار قبیلے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ ملا وہ اذیل بوہا شریعی آپ کی حمایت پر تھے لیکن ان باتوں کے باوجود آپ قریش کی ایذارسانیوں سے نجی ند سکے۔ بھی حال حضرت ابو بکر ڈائٹو کا بھی تھا۔ انہیں بھی شہر کا سر بر آوردہ فسرد ہونے کے باوجود خض اسلام النے کے جرم میں قریش کے مظالم کا نشانہ بننا پڑتا تھا لیکن اس پر بھی جب بھی آپ نے دیکھا کہ قریش محمد میں تھا تھا کہ تعلقیں پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے جان تک کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھر میں تھا کہ بھی بیانے کے سکھی سے بہت کی برت میں لکھتے ہیں کہ کھر میں بھی ہوئے اپنے آپ کو کھر میں تھا کہ بھی ہوئے اور ایک اس وہ بی بھی ہوئے این ہما ابنی میرت میں آگھتے ہیں کہ کھر میں بھی ہوئے اپنے کو کھر میں ہوئے اور ایک اس وہ بوٹ کی جب بت پرتی کی مذمت میں آیات نازل ہوئیں۔ وہ لوگ فاند کعبہ میں اسمح ہوئے اور ایک شخص کہنے گا تم نے من لیا محمد میں تباری کمزوری کی شخص کہنے گا تم نے من لیا محمد میں تباری کمزوری کی فاموش رہتے ہوں ابھی وہ یہ باتھی کہتا ہے لیے کہتا ہے کہتا ہے لیے کہتا ہے لیے کہتا ہے لیے کہتا ہے لیے کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہ

علی معنی معنی ارب الله ہے؟"راوی ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب محمد منظم کو کفار کے ہاتھوں سخت ترین کلیت کا کھی است کا معنی کو کفار کے ہاتھوں سخت ترین لکیت پہنی ہے۔

ہاتھوں سخت ترین تکلیف بھتی ۔
مرف اسی موقع پر نہیں بلکہ بعد میں بھی اکثر مواقع پر صفرت الوبکر دائیڈ نے خدائی و مدانیت اور محمد طابقہ بھتی کا میں محمد طابقہ بھتے ہیں کہ صفی کہ مطابقہ بھتے ہیں کہ طابقہ بھتے ہیں کہ صفی کہ مطابقہ بھتے ہیں کہ طابقہ کو محمد طابقہ سے می قسم کی محمد طابقہ بھتے ہیں کہ صفی میں کہ حضرت الوبکر دائیڈ ہے می قسم کی و خیری فائدے کی توقع دھی ۔ اس کے بر محسس و و شب و روز یہ دیجھتے تھے کہ ملکہ والے محمد طابقہ کو ہر شے بھتے ہیں کہ مسلم کی تعرف کے بر مسلم کی تعرف کے بر مسلم کی تعرف کے بر مسلم کے بر مسلم کے بر مسلم کے بر مسلم کا مسلم کے بر ایس اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر کہ بھر اللہ بھر کے باللہ بوتے ہر اسین اندروہ ایمان پیدا کہ رکھتے تھے جو المان کو تمام خطرات میں میں شدید تو ہو اللہ بھر تا ہے جس ایمان کا مظاہرہ حضرت ابوبکر دائیڈ نے کہ محل اپنی عقل و فراست کے بل بوتے پر اسین اندروہ ایمان پیدا کہ دیتا ہے جس ایمان کا مظاہرہ حضرت ابوبکر دائیڈ نے کہ محل اربی میں شدید تو تو سے بے کیونکہ ایک باطل مذہب اور ایک جھوٹا شخص بھی اسینہ ماسنے والوں کے دلول میں ایمان پیدا نہیں کر میں ۔

### اسراء کے موقع پر:

کہاہم جموٹ نہیں کہہ رہے، آپ نے ابھی معجد حرام میں یہ بات بیان فسرمائی ہے۔ یہ من کر حنسرت ابو بکر ڈٹائٹ کہنے لگے اگر آپ نے واقعی بھی کہا ہے تو بالکل کچ کہا ہے۔ جب اللہ آسمان سے چند کمحوں میں وقی نازل فرمادیتا ہے تو اس کے لیے ایک رات میں آپ کو مکہ سے بیت المقسدس لے جانا اور واپس لے آنا کیا پیر

نازل فرمادیتا ہے تواس نے لیے ایک رات میں اپ تو ملہ سے بیت المقدس لے جانا اور واپس لے آنا کیا مشکل ہے یہ کہہ کروہ معجد میں آئے۔آپ اس وقت بیت المقدس کا حال بیان فرمارہے تھے۔حضہ ر ۔۔۔ ابو بکر بڑائٹی بیت المقدس ہوآ ہے تھے ہے۔ آپ معجد آفسی کا عال سیان کر شکے فاصف ہوں لان کے تو بیٹ سر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابو بکر بڑائٹی بیت المقدس ہوآ ہے تھے ہے۔ آپ معجد آفسی کا عال سیان کر شکے فاصف ہوں لان کے تو بیٹ سے آپ معدد مو کی حضر اور کو النائی کی و کار کی کار کار ابو بکر النائی نے کہا یا محد منظیقی آپ بالکل کی فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ نے حضرت ابو بکر النائی کو صدیات کا کا تقب عطا فرمایا۔

اگر حضرت ابوبکر ڈائٹؤ بھی اسسراء کے واقعے میں شک کا اظہار کرتے تو یقینا بہت سے مسلمان مرتد ہوجاتے اور جولوگ اسلام پر قائم بھی رہتے ان کے دلول میں بھی بہر حال شکوک وشہات گھسر کر جاتے لیکن حضرت ابوبکر ڈائٹؤ کی قوتِ ایمانی نے مدسرف لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا بلکہ ان کے دلوں کو بھی شکوک و شہات سے پاک کر دیا۔ یہ واقعیات دیکھ کر بہر صورت ماننا پڑتا ہے کہ حضرت ابوبکر ڈائٹؤ کے ذریعے سے جہی حاصل منہ ہوگی۔ دین اسلام کو جوتقویت حاصل ہوئی وہ حضرت محزہ ڈائٹؤ اور حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے ذریعے سے بھی حاصل منہ ہوگی۔ اور بھی کو جھی کہ ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے خود محمد ہے بھی ہوئی اور دلی حدمت کا اعتراف کرتے ہوئے خود محمد ہے بھی ہوئی اور دلی دوست بناتا تو یقینا حضرت ابوبکر ڈائٹؤ کو بناتا ( گہرااور دلی دوست بناتا تو یقینا حضرت ابوبکر ڈائٹؤ کو بناتا ( گہرااور دلی دوست بناتا تو یقینا حضرت ابوبکر ڈائٹؤ کو بناتا ( گہرااور دلی دوست سواخدا کے اور کوئی نہیں ہوسکتا)۔

### اسراءکے بعد:

اسراء کے واقعے کے بعد حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ سارا وقت محمد مضیقہ کی صحبت، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی اعانت ادراسلام کی تبلیغ میں گزارنے لگے یحجارت صرف اسی مدتک کرتے جس سے اپنااورا پینے اہل عیال کا گزارہ چلاسکیں۔اس دوران میں محمد م<u>ن بی</u>کا حضرت ابو بحر طابعیًا اور دوسرے مسلمانوں پر قریش کے مظالم میں زیاد تی ہی ہوتی چلی تھی ..... قریش نے ایذارسانی میں کوئی دقیقہ عی باقی نه چھوڑا۔ پیھالت دیکھ کرمحمد <u>میں پی</u>نانے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اگروہ چاہیں تو مبشہ کی جانب ہجرت کرجائیں۔ چنانچے متعددمسلمان ان مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے مبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن حضرت ابو بکر طابقیٰ نے محمد <u>مطب</u>یقۂ کا ساتھ چھوڑ نا محوارا مہ كيا(اس كے برعكس ايك روايت ميں مذكور ہے كه حضرت ابوبكر النيز بھى مبشه كى جانب ہجرت كرنے كے ارادہ سے روانہ ہوئے تھے۔راستے میں مکہ کا ایک سر دار این دغند انہیں ملا۔جب اسے ان کے اراد سے کاعلم جوا تو وہ بولا آپ بجرت نہ کریں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہایت صادق القول ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور بے حمول اورمظلوموں کا دکھ درد دور کرتے ہیں میں آپ کو پناہ دینا چاہتا ہوں، آپ واپس مکہ چلیے ۔ چنا مجھ وہ مکہ آگئے۔ ابن دغنہ نے اپیے وعدہ کے مطالق خانہ تعبہ میں اعلان کردیا کہ میں نے حضرت الوبحر والنفؤ کو پناہ دے دی ہے۔ قریش نے بھی اس پناہ کو قبول کرلیا۔ حضرت ابو بکر بڑاٹیڈ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنارکھی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے اور پر سوز کہتے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مشرکین کی عورتیں اور بیج تلاوت کی آوازی کران کے اردگر دجمع ہوجاتے اور بڑے انہماک سے قرآن مجید سنتے رہتے تھے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہیں ڈر پیدا ہوا کہ ہیں ان کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈ کی تلاوت س کر اسلام کااٹر قبول نذ کرلیں انہوں نے ابن وغست سے شکایت کی جس پراس نے اپنی بہنا ووا پس لے لی اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کی کی کی میں اور کر انگان پھر کھار کے مطالم کا نشانہ بن گئے۔)) اور بدستور مکہ میں رہ کر بلیغ کرنے مظالم کا نشانہ بن گئے۔)) اور بدستور مکہ میں رہ کر بلیغ کرنے مظالم کا نشانہ بن گئے۔)) اور بدستور مکہ میں اسلام پھیلانے کرنے اور انہیں بے دینوں سے چیڑانے کے کام میں سرگری سے مصروف رہے اور مکہ میں اسلام پھیلانے کا فرض پوری خوبی اور تن دی سے انجام دیتے رہے۔

جب محد مضایق بال مکد کی طرف سے ماایا ، ہوگئے تو آپ نے دوسرے قبائل عرب تک خدائی پیغام پہنچانے کا اراد ہ فرمایا۔ اس عرض کے لیے آپ مضایق بھا کا اراد ہ فرمایا۔ اس عرض کے لیے آپ مضایق بھا کہ اسلام کی دعوت دی کیکن انہوں نے آپ سے جو سلوک کیا وہ محتاج بیان نہیں۔ اس دوران میں حضرت الوبکر طائفۂ مکد میں رہ کرمسلمانوں کی جمتیں اور حوصلے بندر کھنے اور انہیں حتی المقدود کھارے مظالم سے بچانے میں مشغول رہے۔

### كمزورمىلمانول كى حفاظت:

مح اس سلسلے میں موفین سیرت اور حضرت ابو بکر بڑاٹنڈ کے سوانح نگاروں نے کچھے زیادہ روشنی نہیں والی پھر بھی حضرت ابو بحر والنوز کی زندگی پر گہری نظر رکھنے والے لوگوں سے یہ بات پوشیدہ جمیں کہ اس دورال میں وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ انہوں نے حب معمول حضرت حمزہ دلاٹیؤ ،حضرت عمر بڑاٹیؤ اور حضرت عثمان بڑاٹیؤ جیسے معز زسر برآ ورد ومسلمانول سے مل کر کمز ورمسلمانول کو قریش کے مظالم سے محفوظ رکھا۔ بھی نہیں ملکہ انہول نے اپینے وسیع اثرورموخ کے ذریعے سے مفاریس ایسے اشخاص سے بھی تعلق قائم کمیا جو بتوں کو پوجینے اور اسلام کم مخالفت کرنے کے باوجود قریش کی ان ایذارسانیوں کو جو وہ عزیب و بے کس مسلمانوں پر روار کھتے تھے نفریة کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔انہوں نے انہیں اس بات پر آماد ہ کیا کہ وہ اپنے بھائی بندول کی ان انسانیت مو حرکات پر برملانفرت کا اظہار کریں اور انہیں ایسا کرنے سے روکیں۔ چنانچے کتب سیرپڑھنے سے معسلوم ہون ہے کہ تفارمکہ میں سے بعض ایسے منصف مزاج آدمی اُٹھ کھڑے ہوئے تھے جواپیے ہسس مسذ ہب لوگول اُ مسلمانوں پر قلم کرنے سے رو کتے تھے۔اس کی واضح مثال اس وقت نظر آتی ہے جب قسیریش نے معسابد کر کے محمد مطابقاً ورمسلمانان مکہ کامنحل ہائیکاٹ کر دیا تھا اور آپ شعب ابی طالب میں محصور ہونے پرمجبور ہوئے تھے۔ بائیکاٹ کا پرسلملدنگا تار تیر : بال تک جاری رہام ملمانوں پرمعاش کے تمام دروازے بند کردئیے گئے اورانہیں ایسی ایسی تکالیف پہنچائی گئیں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی قلم تھرتھرا تا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخ قریش بی میں سے بعض لوگ اِس ظالماند معاہدے کے خلاف اللہ کھرے ہوئے اور محمد من اللہ اور دوسرے مسلمانوں کومکل بابیکاٹ اورمحاصرے سے رہائی ملی جمیں یقین ہے کہ حضرت ابو بحر ڈاٹٹیڈ ہی نے ان نیک دل لوگول سے مل کرانہیں معاہدے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا ہوگا۔

اسلام کے اولین دور میں مسلمانوں کی مدد کرنے اور ہمرتن اسلام کی بنیخ میں مشغول رہنے کے باعث ان کے اور محمد میں ہوگئا جس کی نظیم مسلمانوں کی مدد کرنے اور محمد میں ہوگئا جس کی نظیم مسلمی ناممکن ہے۔ بیعت عقبہ کے بعد جب یثرب میں اسلام چھیل محیا تو محمد میں ہوگئا ہے۔ اپنے متبعین کو اجازت دے دی کہوہ پٹرت ہجرت کرجا میں۔ محمد مدلانا و براہین سے مزین مقوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت ان لائن محتبہ

### هجرت کی تیاری اور هجرت:

اس واقعے سے حضرت الوبکر والین کی کا یمان کا ایک اور جوت ملنا ہے اور وہ یہ کہ آپ کو ہتہ تھا
جب سے قریش کو مسلمانوں کی یثرب کی جانب جوت کرنے کی خبر ملی ہے وہ اس بات کی ہسر ممکن کو شس کررہے ہیں کہ مسلمان مکہ سے کسی طرح باہر نہ نگلنے پائیں تاکہ وہ انہیں تنا تنا کر اور عذاب دے دے کہ ہول انتقام کی تشکین کا مامان پیدا کر سکیں حضہ مت الوبکر والین کو یہ بھی علم تھا کہ قریش دارالندوہ میں جب مع ہوکر میں ہی آتے ہوگئی کے قبل کے منصوبے باندھ رہے ہیں اور اگروہ (حضرت الوبکر والین ) ہجرت کے موقع پر آپ کے ماتھ ہوئے اور قریش خدا نواس ہی قبل کر دیں کا میاب ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ انہیں بھی قبل کر دیں کے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب محمد ہے ہی ہی اور اگروں ہی ہوت میں تو قت کرنے کا ارشاد فر مایا تو وہ میں صرف اس نے اراد ہے باز رہے بلکہ ان کے دل میں سرور کی ایک بہر دوڑ تھی اور انہیں یقین ہوگئی اور انہیں یقین ہوگئی الم مقابلہ نہ کرسکتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ کے حب ارثاد تھی جو کئے اور بمجھ لیا کہ کہ دنیا کی ساری تعمین میں کر بھی اور انہیں جو گئے اور بمجھ لیا کہ کہ دنیا کی ساری تعمین میں کر بھی ان کا مقابلہ نہ کرسکتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ کے حب ارثاد تھی تھی اور بھی تارہ کی تمام تعمین کو لیے ہوگئی اور وہ بین جو میں جنت اور اس کی تمام تعمین کو لیے ہوگئی اور جس کی زندگی ہوڑی تو بیان کی جاسکتی ہے۔

ای دوز حضرت ابو بکر ڈاٹیؤ نے دو اونٹینوں کا انظام کیا اور انظار کرنے لگے کہ کب ہجرت کا حکم نازل ہوکر انہیں محمد من ہوگائی ہمرکائی کا شرف عاصل ہوتا ہے۔ایک روز حب معمول سنام کے وقت آپ من آبال کے گفر تشریف لائے اور فر مایا کہ اللہ نے انہیں یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔حضرت ابو بکر ڈاٹیؤ نے بے تابی سے رفاقت کی خواہش ظاہر کی جے آپ نے بڑی خوشی سے قبول فر مالسا۔اور بعض ضروری ہدایات دے کروا پس اپنے گفر تشریف لے گئے۔اسی دن قریش کے نوجوانوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ باہر نگلتے ہیں انہ سیں کب آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلواروں کے جو ہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔

کی سیز خضری جادر اوار های الب برانی الی الب برانی کو حکم دیا که وه آپ کی سیز خضری جادر اوار هایس اور بخو ف و خطر آپ کے بستر پرسو جائیں۔ انہول نے ایسا ہی کیا۔ جب رات کا تہائی حصد گزر محیا تو آپ قریش کے لوگوں کو غفلت کی حالت میں پاکراپنے گھرسے نگلے اور حضرت الو بکر کے پاس پہنچے۔وه جاگ رہے تھے محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PHE 44 BODIES ESTE WHITE - NOW E فوراً دونوں گھر کی پشت کی ایک کھڑئی سے باہ۔ رنگلے اور جانب جنوب تین میارمیل کی مرافت طے کرکے غارثور تک پہنچے اور وہاں چھپ گئے۔

صبح ہونے پر جب قریش کومحد مطابقۂ کے مکہ سے نکل جانے کا پنتہ چلا تو انہوں نے جاروں طرف آپ کی تلاش میں آدمی دوڑائے مکہ کے قریب کوئی وادی کوئی میدان اورکوئی پہاڑ مذتھ جوانہوں نے مدچھان مارا ہو۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہو سے غارثور تک بھی پہنچ گئے اور ایک آدمی نے غار میں اتر نے کا اراد ہ بھی کیا۔ جب حضرت ابو بحر دلائنڈ نے لوگول کی آوازیں سیس تو ان کی پیٹانی سے پہینہ چھوٹ پڑااور انہول نے ا پناسانس روک لیا مبادائسی قسم کی آواز نکل کر دشمنول کو ان کے یہاں ہونے کا حماس دلادے بیکن محمد مطابقة پڑے اطبینان سے اللہ کے ذکراور دعاؤں میں مشغول رہے۔جب آپ نے حضرت ابو بکر داللہ کا محبراہٹ دیھی تو جھک کران کے کان میں کہالا تھزن لا تا الله معنا (ڈرومت الله ہمارے ساتھ ہے) ادھر قِریشی نوجوان نے اپنی نظر غار کے اردگر د دوڑائی تو دیکھا کہ غار کے مندپر ایک مکڑی نے جالاتن دیا ہے۔ یہ دیکھ کروہ واپس ہوگیا۔جب اس کے ساتھیوں نے اس سے غار میں مذاتر نے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ غار کے مند پر ایک مکوی نے جالاتن رکھا ہے اگر محمد مطابق جاتے ہو یقینا جالا ٹوٹ جاتا اس لیے میں واپس آگیا۔ یہن کروہ لوگ حالتِ مالوی میں وہاں سے چلے گئے۔جب وہ دور مکل گئے تو محد مضرفی ہے اپار کر فرمایا: الله انجر، الله انجر حضرت ابو بحر دلافيَّ بھی خدائی قدرت کا عجیب تماثاد یکھ کروجد میں آگئے۔

غاړ ثور ميں گھبراہٹ کی وجہ:

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹۂ کی گھبراہٹ جس کے باعث ان کی پیٹانی سے پینے چھوٹے لگے تھے اوران کا سانس تک رک گیا تھا اپنی جان جانے کےخوف سے تھی یااس وجہ سے کہ محمد من يا الله يكاند موجائع؟ آيا اس وقت الهيس الذي جان كاخيال تها يارسول الله اورمر ف محمد من يكتر كي جان کا؟ اس کاملی بخش جواب ہمیں مندرجہ ذیل روایات میں ملتا ہے۔

ابن مثام جمن بن ابواعن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ جب محد مطابقة اور حضرت ابو بحر دائن آھی رات كو غار پر يېنچ تو آپ ميني ټښت پېلے حضرت ابو بكر دانتي غاريس داخل موت اورات اچچي طرح ديكها بهالا، مبادااس میں کوئی سانپ بچھو یا درندہ چھپا ہیٹھا ہو اور محد مضیقۃ کو خدانخواسۃ کوئی ضرر چینچے۔ بالکل ہی جذبہ ان کا اُن نازک کمحات میں تھا جب انہوں نے غار کے سرے پرقریش کے نوجوا نوں کو دیکھا۔اس وقت انہوں نے جھک کر محد مطابقی ہے کان میں کہا''اگران میں سے کوئی اپنے قدمول کے پیچ نظر کرے تو یقینا ہمیں دیکھ لے گا، اس وقت حضرت ابو بکر م<sup>دانش</sup>هٔ کو اپنی جان کا<sup>مطلق</sup> خیال مه تھا اگرخیال تھا تو صر ف محمد <u>مش</u>عقیة کا اور اس دین کا جس کی خاطرانہوں نے اپنی جان کی کوئی حقیقت مہمجھی تھی۔

انہیں نظر آر ہاتھا کہ اگر اس وقت خدانخواسۃ کفار نے محمد مطابقینزیر قابو پالیا تو دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تاریخ کے مطالعے سے متعدد ایسے اشخاص کے حالات معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حبانیں اب کے معتقدین اور بادشا ہوں پر قربان کر دیں۔آج کل بھی اکمشرزعماء ایسے ہیں جنہیں ان کے معتقدین استہائی تقدیس کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔لیکن حضرت الوبحر دالیڈ نے خاتم جونموند دکھایا وہ ان سب سے الگ اور بالا چیٹیت رکھتا ہے۔ کیا بادشا ہوں اور لیڈروں کی تاریخوں میں خار میں جونموند دکھایا وہ ان سب سے الگ اور بالا چیٹیت رکھتا ہے۔کیا بادشا ہوں اور لیڈروں کی تاریخوں میں الیک کوئی مثال بائی جاتی ہو بانی پیش کی الیک کوئی مثال بائی جاتی ہو بانی پیش کی

ہو؟ ایٹاراور قربائی کی اس مثال کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔
جب کفار کا جوش و خروش کچھ شخدا پڑا اور انہیں ان دونوں کے ملنے پر مایوی ہوگئی تو آپ ہے بہاور صفرت الوب کر ڈاٹنڈ فارسے نگلے اور یٹرب کارخ کیا۔ راستے میں بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے جو خطر سے کے لحاظ سے اس واقعے سے کم نہ تھے جو فار میں پیش آچکا تھا۔ حضرت الوب کر ڈاٹنڈ نے مکہ سے نگلتے ہوئے پانچ ہزار درہم بھی ساتھ لے لیے تھے جو خارت کے منافع میں سے ان کے پاس باتی نئے گئے تھے۔ جب وہ مدینہ ہزار درہم بھی ساتھ لے لیے تھے جو خارت کے منافع میں سے ان کے پاس باتی نئے گئے تھے۔ جب وہ مدینہ ہزار درہم بھی ساتھ لے لیے تھے جو خارت کے منافع میں سے ان کے پاس باتی نئے گئے تھے۔ جب وہ مدینہ میری کرفی ہوگئی ہے۔

### مدينه مين:

مدینہ میں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام نے پر خارجہ بن زید کے ہاں تھا جوقبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ جب محمد مطابقہ نے مہاجرین اور انسار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے اہل وعیال مکہ سے مدینہ واپس پہنچ گئے تو انہوں نے ان سے مل کر روزی کے وسائل تلاش کر نے شروع کیے حضس رت عمر ڈاٹٹؤ اور حضرت علی ڈاٹٹؤ کو انہوں نے ان سے مل کر روزی کے وسائل تلاش کر نے شروع کیے حضس رت عمر ڈاٹٹؤ اور حضرت علی ڈاٹٹو کے رشتہ داروں کی طرح ان کے درشتہ داروں کی طرح ان کے درشتہ دار بھی انسسار کی زمینوں پر ان کے مالکوں سے مل کر کام کرنے لگے جن میں خارجہ بن زید بھی شامل تھے۔خارجہ کے ساتھ ان کے تعلقات اس مدتک بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی

بیٹی جیبہ کو ان کے عقد میں دے دیا۔ جیبہ کے بطن سے ام کلثوم پیدا ہو میں۔ حضرت ابو بکر دائٹو کی و فات کے وقت جیبہ حالت حمل میں تھیں۔ وقت جیبہ حالت حمل میں تھیں۔ حضرت ابو بکر ڈائٹو کے اہل وعیال ان کے ساتھ مقام سخ میں خارجہ بن زید کے ہاں تھہرے تھے، لکہ ام رومان، ان کی بیٹی عائشہ اور حضرت ابو بکر ڈائٹو کے تمام لڑکے مدینہ میں ابو ابوب انصاری کے مکان

مرام رومان، ان بی ین عاصد اور صرت اور بری توز کے مام درے مدینہ ین اور اوب الصاری ہے مون کے قریب مقیم بھے مضیحہ ولان کو ٹھا تھنے کے سے دون اسول الیارکہ سے بیص شالیت الن کان تھا اپنی نئی ہوی

ہجرت کے چندروز بعدوہ بخار میں مبتلا ہو گئے مصرف وہی نہیں بلکہ آب وہوا کی ناموافنت کے باعث انحثر مہاجرین بخارسے بیمار ہو گئے تھے مکہ کی آب وہوا ،صحرامیں واقع ہونے کے باعث خشک تھی۔ اس کے مقابلے میں مدینہ کی آب وہوا مرطوب تھی کیونکہ وہ بارانی علاقہ تھااور وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔

اس کے مقابلے میں مدینہ کی آب و جوا مرطوب ھی کیونکہ وہ بارائی علاقہ تھااور و ہاں میتی باڑی ہوئی تھی۔ جب انہیں اطینان ہوااور روزی کی طرف سے بے فکری نصیب ہوئی تو وہ اسلام کی است عت محد مطابق کی معاونت اور سلمانوں کے نئے مرکز کے استحکام میں اسی طرح منہمک ہو گئے جس طسرح مکہ میں مشغول رہتے تھے۔

غيرت ايماني:

حضرت ابوبکر ڈاٹیئ نہایت نرم مزاج تھے لیکن جب وہ یہود اور منافقین کی زبانوں سے دین اسلام کے متعلق تسخر آمیز باقیں سنتے تھے تو ان کے غصے کی انتہا ندر بتی تھی۔ مدینہ تشریف لانے پرمحمہ طریقہ اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ جواتھا جس کے تحت یہود اور سلمان دونوں کو اپنے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اپنے اپنے رسوم ورواج پرغمل کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ یہود کا شروع میں یہ خیال تھا کہ وہ مہا حب مین کو اپنے ڈھب میں لاکر انہیں مدینہ کے قبیلوں، اوس و خزرج کے خلاف استعمال کرسکیں لیکن چند ہی روز میں انہیں پنہ چل گیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں اور مہاجرین اہل مدینہ میں ایسا تعلق قائم ہوچکا ہے جو کسی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس وقت انہوں نے اپنی پہلی روش بدل کرمسلمانوں کی مخالفت پر کمر باندھی اور اسسلام کے متعلق تسخراور استہزاء کی باقیں کرنی شروع کیں۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ چند یہودی اپنے ایک عالم فخاص کے گھر میں جمع ہوئے۔اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر دلائش بھی اس طرف سے آنگلے۔انہوں نے یہود یوں کے اجتماع کوغنیمت جانے ہوئے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہی اور فخاص سے کہنے لگے:''اے فخاص! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔اللہ کی قسم! تم جانع ہو کہ محمد مطابق اللہ کے رسول میں اور اس کی جانب سے تمہارے پاس وہ حق لے کر آھے ہیں جے تم توریت میں لکھا ہوا پاتے ہو۔''

کوریت یک محا ہوا پانے ہو۔ یین کرفتاص کے لبول پر شخسر آمیز مسکراہٹ نمو دار ہوئی اور وہ کہنے لگا:'' خدا کی قسم اے حضرت ابو بکر خلافیہ ایمیں خدا سے بحی چیز کی حاجت نہیں،خود اسے ہماری حاجت ہے۔ہم اس کی طرف نہیں جھکے بلکہ وہ ہماری طرف جھکنے پرمجبور ہے۔ہم اس کی مدد سے بے پروا ہیں کسیکن وہ ہماری امداد سے متغنی نہیں۔اگروہ ہماری امداد سے متغنی ہوتا تو بھی ہمارے مال سے ہم سے بہطور قرض بدما نکٹا جس طرح تمہارے نبی سے بیشنہ کا خیال ہے۔اللہ تمہیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے۔اگر وہ ہم سے متغنی ہوتا تو ہمیں سود

کیول ریتا؟'' محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CE 47 BERTHERE (#13/25/25) CE TO THE TOTAL OF THE STATE O اس نایا ک تفکو سے فخاص کا مقصد دراصل اس آیت پر چوٹ کرنا تھا جس میں الله فرما تا ہے:

من ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافا كثيرة

(کون ہے جواللہ کو قرض دے،اس کے بدلے میں اللہ اس کے مال کوئٹی گنابڑھا کروایس کرے گا۔) حضرت ابو بکر دلانٹیئے نے فخاص کو اللہ کے قول اور اس کی وہی کا مذاق اڑاتے دیکھا تو وہ اسپینے آپ پرقابوندر کھ سکے اور فخاص کے اتنے زور سے تھیر مارا کہ اس کے حواس بجاندر ہے۔اس کے بعد فرمایا: ''اے اللہ کے دشمن!ا گرمسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہوتا تواللہ کی قیم! میں تسیسری گردن اڑا

کیا یہ چیرت کی بات نہیں کہ حضرت ابو بحر برافش نہایت رقیق القلب اور برد بار ہونے کے باوجود اس موقع پر جوش میں آگئے مالانکہ آپ کی عمر بھی پہاس سال سے متجاز ہو چکی تھی اور اس مر مطے پر بالعموم انسان میں جوْش وخروش باقی نہیں رہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ غیرت ایمانی کا مظاہرہ تھا اور اس بات کا ہوت کہ آپ اللہ کی آیات اوراس کے رسول مضعیم بیراستبراء کرنے کو کسی صورت برداشت نه کرسکتے تھے۔

### رومیوں کے غلبے کی پیش موئی:

اس قسم کی ایک اور بھی مثال ہمیں حضرت ابو بکر داٹی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے دس سال قبل رونما ہوا تھا جب ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ کے دوران میں ایرانی رومیوں پر غالب آگئے۔ چونکہ ایرانی مجوی تھے اور روی اہل محاب تھے اس لیے معلمانوں کو اہل محاب کے مقب بلے میں مشرکوں کے غالب آجانے سے فطر تأریج پہنچا تھا۔ان کی عین خواہش تھی کدروی فستح یاب ہوں کیونکہ و وان کی طب رح اہل نخاب تھے۔ ایک مشرک نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ سے اس کا ذکر کمیااوراسے ہم مذہب لو**ک**وں کے تستح یاب ہونے پرخوشی اورمسرت کا اظہار کیا۔ یہن کرحضرت ابو بکر داللہ کو طیش آیا۔ اس زمانے میں یہ آیت نازل موئى هى: المد غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين\_ (اگر چەرومی ایرانیوں کے ہاتھول مغلوب ہو گئے میں لیکن چند ہی سال میں وہ پھر فالب آجائیں گے ) حضرت غالب آجائیں مے (بعد میں محمد میں بھتا ہے ارشاد پر انہوں نے بیمدت نو سال متعین کردی) اور اگر ایسا نہ ہوا تو اسے دی اونٹ دیں گے ۔ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضر ت ابو بکر بڑھنٹۂ جیسے علیم الطبع اور زم مزاج انسان کا غصہ صرف اس وقت بھڑ کتا تھا جب عقید ہے اور ایمان کا سوال درپیش ہوتا تھا۔

جب سے حضرت ابو بکر ڈاٹنٹو محمد ﷺ کی بیعت کرکے آپ کے دین میں داخل ہوئے اس وقت ہے ان کی رگ رگ میں ایمان صادق رچ محیا تھا۔ ان کے تمام اعمال وافعال میں اس ایمانِ مسادق کا رنگ نمایان منا حجارت، فاندان، خوابشات عرض دنیا کی کوئی بھی چیز جولوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہو مناسبان مناسب مناسبان مناسبان مناسبان مناسبان

جنگ بدر:

ہجرت کے کچھء سے بعد بدر کامعرکہ پیش آتا ہے۔قریش مکہ اور ملمان اپنی اپنی صفیں مسرتب کیے ایک دوسرے کے بالمقابل میدان جنگ میں کھڑے تھے یم لمانوں نے حضرت سعد بن معاذ جاڑنؤ کے مثورے سے قریب کی ایک پہاڑی پر ایک شامیانہ لگا دیا اور محد مضر کہا ہے عرض میا کہ آپ اس شامیانے میں تشریف کھیں اور اگر ملمانوں کی عالت دگرگول دیکھیں تو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں حضرت ابو بحر بطالطه بھی نبی سے پیئے کے ہمراہ تھے۔جب جنگ شروع ہوئی اور محد مطابقہ نے دشمن کی محرت دیھی تو آپ نے قب لدر د ہوکرایینے آپ کو خدا کے حضور گرا دیااوراس سے اس کے وعدول کی یاد دلا کرمسلمانوں کی سنتے و نصرك كى دعامين مائنى شروع كين -آپ فرمار ب تھ: اللهمدان عهلك هذه العصابة اليوم لاتعبى (اے اللہ! بیقریش ایسے عظیم الثان کشکر کے ہمراہ تیر ہے رسول کوجھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔اے اللہ! اسینا اس وعدے کو پورا فرما جوتو نے مسلمانوں کی فتح کے متعلق تماہے۔اسے اللہ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہوگئی تو آئندہ تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا)۔آپ اس قدرزاری اوراتنی ہے چینی اورگھبراہٹ کی حالیت میں ایسے رب کو یکاررہے اور ہاتھ دعا کے لیے پھیلا رہے تھے کہ بار بارآپ میزیم بھی جادرز مین پر گر جاتی تھی۔ بالآ بخر آپ مطابق پر منود گی کی حالت طاری ہوئی اور اللہ کی طرف سے ایک بار پھر بڑے نے زور سے سلمالول کی فتح ونصرت کی خوشخبری دی گئی۔آپ مطبعی مطبئن جو کرشامیانے سے باہرتشریف لائے اور بلند آواز سے ملمانوں کو کفار پر حملہ کرنے کے لیے ارشادِ فرمایا۔آپ مطابِ آپ میں فرمارے تھے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہات میں محمد النظام ان ہے کہ آج کے روز جو تحص مفار سے لوے گااور اس حالت میں مشہد محیا جائے گااس کے پیش نظر صب رف اللہ کی رضااور اس کے دین کی مدد کا جذبہ ہوگااور اس نے میدان جنگ میں تفار کو پیٹھ نہ د کھائی ہوئی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ "کو پہلے ہی سے اللہ نے محد مطابقہ کو فتح کی خوشخبری دے دی تھی لیکن اس کے باوجود آپ برابر گڑ گڑا کراللہ سے دعائیں مانگتے رہے جب تک ایک بار پھراللہ کی طرف سے واشگاف الفایظ میں مسلمانوں کی فتح ونصرت کاوعدہ بنددے دیا گیااور آپ کو دلی اطمینان نصیب بنہ ہوگیا۔

واقعی ایک پیغمبر کی ثنان بھی ہوتی ہے۔ آپ ﷺ جائے تھے کہ اللہ کے وعدے سے بیں اور وہ روم سمانوں کو فتح عطافر مائے گالیکن ساتھ بی آپ کو پیعلم بھی تھا کہ اللہ غنی عن العالمین بھی ہے۔ ممکن ہے کہے مسلمانوں سے اس دوران جنگ میں کو ئی ایسی کو تا ہی سرز دہوجائے جس کے باعث فتح ونصرت کا وعدہ دورجا پڑے اور سلمان اولین مرحلے میں ایسے مقصود حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔

الله المعالية المعال اس پورے عرصے میں حضرت ابو بکر دلائی محمد مطابقہ ہے ساتھ ساتھ رہے انہیں یقین تھا کہ اللہ ضرور ملمانوں کی مدد کر کے انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔اسی لیے وہ چیرت وتعجب سے آپ کی مناجات بن رہے ا

تھے۔آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کررہے اور اسے اس کا وعدہ یاد دلارہے تھے۔آپ کی جادر بار بارزیین پرگریژتی تھی اور اسے حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ اٹھا کرآپ کے محندھوں پر ڈ التے اور کہتے تھے:

"رسول الله! آپ گھبرائیں نہیں ۔اللہ نے آپ کو فتح ونصرت کا دعدہ دیا ہے،اور وہ اسپنے وعسدہ ضسرور پورا

اکثر دیکھا گیا ہے بعض لوگ اسپے عقید ے میں اس قدررائخ ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی موارا نہیں کرتے جوان کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی ایسان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ مخالفین سے تعصب ، تندی اور سختی کا برتاؤ کیا جائے لیکن حضر سے ابو بکر والنیم کامل ایمان ہونے کے باوجود نہایت نرم دل انسان تھے۔سب وشم ، تندی اور کٹی سے وہ کوسوں دور تھے۔قابو پانے کے

بعد مخالف کومعاف کر دینااور فتح یاب ہونے کے بعد دحمن پراحیان کرناان کا شیوہ تھا۔اس طرح ان میں حق و صداقت کی مجت اور رحم و کرم کا جذبہ بیک وقت پایا جاتا تھا۔ حق کے راستے میں وہ ہر چیز حتی کہ اپنی جان کو بھی میچ سمجھتے تھے اور اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر ہرقسم کی قربانی کرنے کو بدخوشی تیار ہوجاتے تھے لیکن جب حق غالب

آجاتا تو جمن سے محتی کا برتاؤ اور اس سے مظالم کی جواب دہی کرنے کے بجائے ان میں رحم و کرم کا جذبہ ابھر آتاتھا۔

### اسیران بدر کی سفارش:

مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور وہ قریش کے ستر قیدی ہمراہ لے کرمسد بیٹ واپس آگئے۔ یہ قیدی و ہی تھے جنھوں نے مکہ میں تیر ہ برس تک مسلمانوں پرسخت مظالم ڈھائے تھے اور ان پرعرصہ

حیات تنگ کردیا تھا۔ انہیں دکھائی دے رہاتھا کہ ان مظالم کا بدلہ چکانے کا وقت آپہنچاہے اور اب مسلمان ان پرجس قدربھی بختی کریں تم ہے ۔اپنے آپ کومسلمانوں کی سختیوں سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں اس کے سوا

سمجھ مذآئی کہ وہ حضرت ابو بکر ڈائٹیؤ سے رحم کی التجا کریں۔ چنانچیۃ قریش نے انہیں بلایا اور کہا: "اے حضرت ابوبكر ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْتَ مُوكَ مِم قيديول مِن سے كوئى تم لوگوں كاباب ہے كوئى بجيائى، كوئى چيا

ہے اور کوئی ماموں اب اگرتم ہمیں قتل کرو کے یا ایذا پہنچاؤ کے تو اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کوقتل کرو کے یا ایذا پہنچاؤ کے ہم رشة داری کاواسطہ دے کرتم سے التجا کرتے ہیں کہ تم محمد مطابقہ سے بہہ کر ہماری جان بخشی کرا

دو۔وہ ہم پراحمان کر کے ہمیں رہا کردیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔" ان کی یہ عاجزانہ التجاس کر حضرت ابو بکر بڑائٹئے نے وعدہ کرلیا کہ وہ ان کی مجلائی کے لیے ضرور کوئی نہ

کوئی تدبیر کریں گے۔ قریش کو ڈر پیرا ہوا کہ کہیں حضرت عمر بنائین کوئی گر بڑ نہ کردیں۔ انہول نے حضرت محسرت محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت الوبكر والمنظمة كا يفعل ان كى پا كيز كى قلب اور مد درجه زم دلى پر دلالت كرتا ہے۔ ثايد يه وجه بھى ہو، انہول نے دور بين نظر سے اس امر كا مثابدہ كرليا تھا كہ مشركين مكہ بالآخر رتم كے مظام سروں ہى كے ذريعے سے مغلوب ہول گے۔ جب وہ ديھيں گے كہ محمد مطابقہ نے ہرقسم كى طاقت وقوت ركھنے كے باوجود ان سے مروت واحمان كا سلوك كيا ہے تو وہ آپ سے آپ اسلام كى آغوش ميں آگر يں گے۔ انہيں اچھى طسرح علم تھا كہ ظاہرى قت كے ذريعے سے مخالف پر جسمانى لحاظ سے تو قابو پايا جاسكتا ہے ليكن اس كے دل كومطسيع نہيں كيا جاسكتا ہے اللہ اللہ بيار بيا جاسكتا ہے دار يعے سے نہيں بلكہ پيار اور مجت كے ذريعے سے نہيں بلكہ پيار اور مجت كے ذريعے سے نہيں جاسكتا ہے سے نہيں بلكہ پيار اور مجت كے ذريعے سے نہيں بلكہ پيار اور مجت كے ذريعے سے نہيں طرف مائل كيا جاسكتا ہے داريعے سے نہيں بلكہ پيار اور مجت كے ذريعے سے اسے اپنى طرف مائل كيا جاسے۔

### جنگ بدر:

عنوہ وہ بدرجس طرح معمانوں کے لیے ایک نے دور کا آغاز تھاائی طرح حضر سے ابو بکر دھائی کی کتاب زندگی کا بھی ایک نیا ورق تھا۔ اس جنگ کے بعد معمانوں نے ایک نے گئے ہے اپنی سیاسہ کو محتالی نافروع کیا۔ بدر کی سی سیاسہ کو گئی تھی اور ان کے مخالفین کے دلول میں ان کی جانب سے حمداور غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس فتح و بال مدینہ کے اردگر دینے تھا اور انہوں نے بچے لیا تھا کہ اب معمان ان کے دست بنگرین کر نہیں رہ سکتے و بال مدینہ کے اردگر دینے تھا اور انہوں نے بچے لیا تھا کہ اب معمان ان کے دست بنگرین کر نہیں رہ سکتے و بال مدینہ کے اردگر دینے والے قبائل کو بھی یہ فکر پیدا ہوگیا تھا کہ مباد اسلمانوں کا رخ ان کی طوت پھر جائے۔ چتا نچے یہ و داور مدینہ کے فواتی قبائل نے معملانوں کے خلاف ریٹ دوانسیاں سٹسروع کر دیں۔ ان امور کی موجود گی میں مشورہ لینے کے بعد ان حالات کے مطابی اپنی پالیسی وضع کریں۔ حضرت ابو بکر دیائی اور صفرت عمر دونوں نہا یہ مشورہ لینے کے خاص الخاص مثیر تھے۔ ان دونوں کی طبیعتوں میں بے صدفرق تھا لیکن بدایں ہمہ دونوں نہا یہ تعملاس مشورہ لینے ہے جال نثار تھے اور ہر مشورہ انتہائی غوروف کرسے دیتے تھے۔ ان موروں کی روشنی میں مملانوں کو بھی اپنی تا تھا اور ہر مشورہ اسلی رہتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ آپ دونوں کے علاوہ آپ دوسر سے معملانوں کو بھی اپنی متاز کی اعتماد حاصل ہے اور آپ اسے بھی مثورہ وں میں سٹسریک کرکے خدمت کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔

مرابع مرابع المرابع ا

یہود کی ریشہ دوانیاں بالآخررنگ لائیں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسے ناپاک ارادوں کا اظہار کھلم کھلا شروع کردیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کومجبوراً بنوقینقاع کا محاصر ہ کرکے انہیں مدینہ سے حبِلا

اظہار تصلیم کھلاشروع کردیا جس کے مصبح میں مسلمانوں کو مجبوراً بنوفینقاع کا محاصرہ کرنے آئیں مدینہ سے حب لا وطن کرنا پڑا۔اردگرد کے قبائل نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت مجتمع کرنی شروع کردیں۔لیکن ان کی سرگرمیاں بھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔جب وہ سنتے کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ ان کی سسسرکو بی کے لیے

متعین نمیا گیا ہے تو وہ بھاگ جاتے اور مقابلے کے لیے میدان میں مذلکتے۔ یہ تمام خبریں تواتر سے مکہ پہنچ رہی تھیں لیکن مسلمانوں کی یہ تمام کامیابیاں مشرکین مکہ کو جنگ بدر کا

ید مام جریں وار سے ملہ بھی رہی ہیں ہیں مام ول کے پیمام کا میابیس سرین سمہ و بہت بدرہ انتقام لینے کے عرم سے باز ندرکھ سکیں اور ایک سال بعد انہوں نے پھر ایک تشکر جرار کے ماتھ مسدیت پر چوھائی کر دی جس پر آمد کا معرکہ پیش آیا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور تفار نے شکست کھسا کر بھا گیا شروع تیا کہ سے میا کہ شروع تیا میان بعض مسلمانوں کی بے تدبیری کے باعث جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مجمد ہے ہوئی ان لوگوں کو ایک گھائی پر متعین تمیا تھا تا کہ دشمن پشت کی طرف سے محملہ نہ کر سکے لیکن جب انہوں نے تف ان کو بھسا گئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو وہ محمد ہے بہتے ہی ہدایت فراموش کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ گئے جنس بے نانا اور پشت کی طرف میں پہنچ گئے جنس بھانا ور پشت کی طرف

میں پہنچ گئے ۔ حضرت خالد بن ولید ہلاتھ؛ نے دور سے بیسارا ماجرا دیکھ کرموقع غنبہت جانا اور پشت کی طرف سے مسلمانوں پرمملہ کردیا مسلمان اچا نک حملہ کی تاب ندلاسکے اور منتشر ہو گئے۔

اس دوران میں محمد میں میکھیں کھار کی سنگ باری سے زخم آئے قسیریش نے شور مجیادیا کہ محمد میں ہوران میں محمد میں کہ متول کو بالکل ہی بست کردیا۔ اگر بعض جال شار صحابہ آب کے چارول طرف کھڑے ہوکر دشمن کی لگا تاریوش کا مقابلہ نہ کرتے اور آپ خدانخواستہ شہید ہوجاتے تو پھراسلام کا خاتمہ تھا لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو دشمنول کے ناپاک ارادول سے محفوظ رکھا اور مسلمان عارض انتشار کے بعد پھر مجتمع ہو گئے۔ اس دن حضرت ابو بکر ڈاکٹن نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے میں دوسرول سے کھی دوسرول سے انتشار کے بعد پھر مجتمع ہو گئے۔ اس دن حضرت ابو بکر ڈاکٹن نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے میں دوسرول سے

کم حصد ندلیا به قتر بر

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مع مديد:

ہجرت کے چھ سال بعد محمد مطابقہ نے عمرہ کرنے کا ادادہ کیا اور مسلمانوں کو مکہ چلنے کے لیے ارت اور ا فرمایا مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملنے پر قریش نے تہیہ کرلیا کہ وہ کمی صورت آپ اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں

ربید معرب اوراپ کے صحابہ تو مکہ میں داخل میں ہوئے کہ دوہ می صورت آپ اوراپ کے صحابہ تو مکہ میں داخل ہونے اور داخل ہوئے کہ دائز میں مکہ سے چھیز چھاڑ کرنا نہیں بلکہ سرف عمسرہ کرنا ہوئے۔ بالآخرید معسابدہ ہوا کہ سلمان اس سال واپس ملے ہے۔ قریش کے سفیرآپ کے پاس آنے شروع ہوئے۔ بالآخرید معسابدہ ہوا کہ سلمان اس سال واپس میلے

ہے۔ رسی سے میراپ سے یا کا اسے سروں ہوئے۔ بالا حرید معت بدہ ہوا کہ سلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کرعمر ہ کریں۔
مسلمانوں اور بالحضوص حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹٹ کو معاہدہ کی شرطیس سخت نامحوار گزریں۔ وہ ان شرا تلاکواپنی ہتک سمجھتے اور اپنی کمزوری کا مظاہر ، خیال کرتے تھے لیکن حضر سے ابو بکر دائٹٹؤ صدق دل سے میں سرا تلاکواپنی ہتک سمجھتے اور اپنی کمزوری کا مظاہر ، خیال کرتے تھے لیکن حضر سے ابو بکر دائٹٹؤ صدق دل سے

محمد مطاع آہے ہرقول وقعل کے آگے سرسلیم خم کیے ہوئے تھے اور انہیں پکتہ یقین تھا کہ آپ کی کوئی بات اور کوئی کا م کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ یقینا دین اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کی خاطر کیا ہے۔اس طرح آپ نے ایک یار پھرعمل سے اپناصد الق ہونا ثابت کر دیا۔

بعداز ال جب سورۃ تحتی نازل ہوئی تومسلمانوں کومعلوم ہوا کہ سلح صدیبیہ اصل میں ایک فتح مبین ہے جو اللہ نے محد مطابقۂ کوعطافر مائی ہے۔

اسلامی سلطنت کی سرحدیں ایران اور روم کی عظیم الثان حکومتوں سے مثرانے کئیں جواس زمانے میں دنیا کے بیشتر حصے پر قابض تھے۔اس وقت محمد مشاؤل نے اطینان کا سانس لیا اور انہیں یقین ہوگیا کہ اب کوئی طاقت اس نور کو بجھا نہیں سکتی اور اسلام کا غلبہ اب کمی کے روکے رک نہیں سکتا۔

جب عربول نے دیکھا کہ ملم انول کی قریب روز بدروز تی پذیر ہے اور ان کے منصوبے اور کو سٹیں اسے ضعف پہنچانے کے بجائے اس کی ترقی میں ممدو معاون طابت ہور ہی میں تو و ، فوج در فوج عرب کے قریب کے شخص کے بجائے اس کی ترقی میں ممدو معاون طابت ہور ہی میں تو و ، فوج در فوج عرب کے قوی سے اسلام قبول کرنے کے لیے دوڑ سے چلے آنے لگے ۔ دیدہ بینا کے لیے یہ بات کس قدرا اثر انگیز ہے کہ ایک شخص یکہ و تنہا ایک مثن لے کراٹھتا ہے ، اس کی قوم اس کے ساتھ ہسسیں ، یہود کسی مخالف میں ، قبائل عرب اس کے دشمن میں لیکن و ، تمام مخالف تول ، رکاوٹول اور ہے در بے تملول کے بوجود بالآخر کامیاب ہوجا تا ہے ۔ یہود ، انصاری ، مجوس اور مشرکین اس کے آگے سر سلیم خم کرنے پرمجب ور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### اميرانج:

بحالا کر جنت کے وارث بنیں ۔

فتح مکہ کے بعد محمد ہے ہیں ایک دینی فریضہ ہے گئیں اور آپ اسلام کے تمام فرائف و واجبات نہایت آسانی سے بجالا سکتے تھے۔ جج بھی ایک دینی فریضہ ہے لیکن وفود کے جوق درجوق مدینہ آنے کی وجہ سے آپ کو مکہ جانے اور بیت اللہ کا جج کرنے کی فرصت بیمل سکی۔ اس لیے فتح مکہ کے انگے سال آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر ڈائٹو کو امیر انج مقرر فر ما کر روانہ کیا۔ وہ تین سومسلما نوں کو لے کر مکہ پہنچے اور وہال جج کے فرائض اوا کیے۔ اس جج کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب ذینے اور بعض روایات کے مطابق خود فرت ابو بکر ڈائٹو نے اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرسکے گا۔ انہوں نے مشرکین کے فرت ابو بکر ڈائٹو نے اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرسکے گا۔ انہوں نے مشرکین کے سے چار مہینے کی مہلت کا اعلان کیا کہ اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑ کر دوسر سے علاقوں میں پنے جائیں۔ اس وقت سے تاج تک کوئی مشرک بیت اللہ کا تج نہیں کرسکا اور نہ آئندہ کرسکے گا۔

### بئة الوداع:

ہجرت کے دمویں سال محمد مطابقہ ہود تج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس تج کو ججۃ الوداع کہتے ہیں ہونکہ یہ آپ کا آفری جج تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بڑائیں، دوسر ہے سحابہ اور آپ کی ازوائِ مطہرات بھی تھیں۔ اس موقع پرعرفات کے میدان میں مسلمانوں کا بے نظیر اجتماع منعقد ہوا۔ یہی جگھی جہاں بھی کوئی شخص محمد مطابقہ کی بات سننے کو تیار نہ ہوتا تھا کئیں آج اس حب گدایک لاکھ سے زائد اشخاص آپ کی اونٹنی کے گرو سر جھکائے مؤد باز کھڑے تھے اور انتہائی خاموثی سے آپ کے روح پرور ارشادات من رہے تھے۔ مج سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لاتے۔ مدینہ آئے زیادہ عرصہ نہ گزراتھ کہ آپ نے شام پر فوج کشی کرنے کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لاتے۔ مدینہ آئے زیادہ عرصہ نہ گزراتھ کہ آپ نے شام پر فوج کشی کرنے کے لیے ایک لکھ کرئی تیاری کا حکم دیا جس کا سر دار آپ نے اسامہ بن زید کو بنایا اور بڑے بڑے صحابہ کو، جن میں حضرت ابو بکر بڑائین وحضرت عرد شائن بھی شامل تھے لکھ کے ساتھ جانے کے ایک اور بڑے بی مقام جرف ہی تک پہنچا تھا کہ محمد مطابقہ کی علالت کی خبر آئی۔ یہ ت

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کرنشکر نے وہیں پڑاؤ ڈال دیاادروہ آپ کی زندگی میں شام رواندنہ ہوسکا۔

عراد كوراد المنظمة ال CE 54 B

نمازپڑھانے کا حکم:

جب محمد ﷺ کی علالت نے شدت اختیار کی تو آپ میں پیٹانے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر دیا ٹیڈا لوگوں کو نماز پڑھائیں۔اس ذیل میں حضرت عائشہ زکی ایک روایت قابل اندراج ہے۔آپ فرماتی ہیں۔

"جب محمد من باده بیمار ہوئے تو حضرت بلال والتا نا نماز کے لیے عرض کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا حضرت

ابو بکر بڑائٹٹڑ سے کہد دوکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میں نے کہا حضرت ابو بکر بڑاٹٹڑ بہت رقیق القلب انسان میں ۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو منبط نہ کرسکیں گے اور اس طرح لوگوں کی نماز میں خلل پڑ ہے گا۔ اگر

آپ عمر بڑھنٹ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہو۔آپ نے یہ س کر پھر فرمایا حضرت ابو بکر بڑھنٹ سے کہوکہ وہ

نماز پڑھائیں۔اس پر میں نے حفصہ سے کہا حضسرت ابو بکر بڑاٹیئز رسیق القلب میں وہ نماز میں رونا شروع کردیں کے اورلوگوں کی نمازییں خلل پڑے گائے تم محد مضائقۂ سے کہو کہ وہ حضرت ابو بکر دانٹیز کی جگہ عمر مثاثثیر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں، چنانچہ حفصہ نے جا کر ہی بات آپ سے کہہ دی۔ایں پر آپ مطابح ترمایا: یقینا

تم و ہی عور میں ہوجنہوں نے یوسف ملائیا کو بہلانے چھسلانے کی کوشٹس کی تھی۔حضرت ابو بکر ڈالٹیا سے کہوکہ و الوگول کو نماز پڑھائیں ،اس پرحفصہ نے مجھے سے کہا تم نے مجھے ناحق شرمند ہ کرایا۔'' محد من المناح حب ارثاد حضرت ابو بكر دانتي نماز بره هائي .

ایک دن حضرت ابوبکر ہلائٹؤ مدینہ سے باہرتشریف لے گئے تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔حضرت

بلال دلافظهٔ نے حضرت ابو بکر رافظهٔ کویه پا کرحضرت عمر دلافظهٔ سے نماز پڑھانے کو کہا۔حضرت عمر دلافیمهٔ بلند آواز تھے۔ جب آپ نے تکبیر نمجی تو اس کی آواز حضرت عائشہ ڈانٹٹا کے جمرے میں محمد میں پیٹر کے کانوں تک پہنجی ۔ آپ نے فرمایا:''حضرت الوبکر دی تیز کہال میں؟ اللہ اورمسلمان یہ بات پند کرتے میں کہ حضرت الوبکر دی تیز نماز پڑھائیں ''بعض لوگ اس واقعے سے یہ احدلال کرتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اپنے بعیرخلافت کا فيصله فرما كرحضرت ابوبكر ملاتنؤ كو اپنا خليفه نامز د كرديا تھا كيونكه لوگؤں كو نماز پڑھانا محد ﷺ كي جانتيني كاپہلا

حضرت الوبكر راتين محمد مضيعيًا في نظر مين:

بیماری کے دوران بی میں ایک روز محمد مطابقیات مسجد میں تشریف لاستے اور ارشاد فر مایا: 'الله نے ا ہے بندے کوحق دیا کہ خواہ و ہ دنیا کو اختیار کر لے خواہ آخر کولیکن اس نے آخرت میں اللہ کے قرب کو اختیار کیا۔'' حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ سمجھ گئے کہ محمد ﷺ خود اپنا ذکر فرمار ہے ہیں۔ وہ زار و قطار رونے لگے یہاں تک کہ چکی بندھ گئی اور انہوں نے کہا:''محمد ﷺ آپ پر ہماری جانیں اور ہماری اولاد قربان ہو کیا ہم آپ کے بعد زندوروسکیں مے؟''

محمر من المنتخب من کر فرمایا: "مسجد میں لوگول کے تھرول کے جس قدر دروازے ہیں وہ بند کرد تیے مصحدہ دلانا، و بداست سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

بنا تا تو حضرت ابوبحر دلاتائي کو بنا تاليکن حضرت ابوبحر دلاتئ سے ميراتعلق ہم تينی، مجائی چارے اور ايمان کا ہے يہاں تک که الله تميں اپنے پاس اکٹھا کرے۔"

۔ وفات کے دن مبنح کے وقت محمد ہے ہے۔ مسجد میں تشریف لائے۔اس وقت حضرت ابو بکر ڈاٹنٹو نماز پڑھارہے تھے۔جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی نشریف لائے۔اس وقت حضرت ابو بکر ڈاٹنٹو نماز پڑھارہے تھے۔جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ان

کی خوشی کی انتہا ندری اور وہ نماز ہی میں رسۃ بنانے کے لیے ادھرادھرسمننے لگے۔ محمد مضرور بھر جانورے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابو بکر جانونڈ نے آہٹ شنی تو سمجھ گئے کہ محمد مضرور بھریف لائے ہیں۔ اس پر وہ اپنی جگہ سے مہنے لگے تا کہ آپ کے لیے حبگہ خالی کر دیں لیک محمد سے بعد نہ اور سر میں اپنی مگری کھڑے رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ بھر حضرت ابو بکر جانونڈ کی

لکن محمد مطابقہ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ ہی کھڑے رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر بڑگائیڈ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ حضرت عائشہ بڑھٹا کے جمرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ کو

نماز کے بعد آپ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کے ججرے میں تشریف کے جئے اور چھ دیر سے بعد اب و دوبارہ بخارآ گیا۔آپ نے ایک برتن میں ٹھنڈا پانی منگوایا اور اسے اپنے چہرے پر ملنے لگے۔اس سے تھوڑی دیر بعد آپ کی مقدس روح ملاءاعلا کی طرف پرواز کرفتی۔

.

على معدود كولان الله الكولان ا

# بيعت خسلافت

### وفات محمد مين يَهَا يرمسلما نول مين سراسمگي:

١٢ربيج الاول اا هرمطابق ٣ جون ٣٣٢ م كوالله نے محمد مطابقة كو اپنے جوار رحمت ميں بلا ليا۔اس دن صبح کے وقت آپ نے مرض میں کچھافاقہ محموں کیا جس پر آپ مطابقۂ حضرتِ عائشہ ڈاٹھا کے جمرے سے نکل كرمىجديس تششريف لائے اورلوگول سے كچھ باتيں كيں ،اسامہ بن زيد امير كشكر كى كامياني كى دعاكى اور انہيں حکم دیا کہوہ اپنے نشکر کے ہمراہ روم کی جانب روانہ ہوجائیں۔اس کے بعد آپ مطابقہ ہوا پس مجرے میں تشریف لے آئے ۔ کچھ ہی دیر بعد جب لوموں کو اچا نک معلوم ہوا کہ ان کامجبوب آ قاان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگیا تو ان کی حالت مارے نم کے دیوانوں کی سی ہوگئی۔حضرت عمر بٹالٹیز تلوار لے کرمسجد میں کھڑے ہو گئے

"جوشخص کہے گا کہ محمد مضطَقَا فوت ہو گئے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ہر گز فوت نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ای طرح جیسے موسیٰ علیائیم تشریف لے گئے تھے اور عالیس رات غیر ماضررہنے کے بعدوا پس اپنی قوم میں آگئے تھے محمسید مطابقۂ بھی یقینا واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ یاؤں کا ٹیس مے۔"

محمد مطابقة كو حضرت عائشہ والفہا كے مجرے ميں واپس پہنچانے كے بعد حضرت ابو بحر والنيز آپ كي صحت کے بارے میں مطمئن ہو کر مدینہ کے نواح میں اپنے گھرتشریف لے گئے تھے جومقام سخ میں تھا۔ جب آپ کی خبر و فات بھیل تو ایک شخص نے حضرت ابو بحر دیائیئ کو جا کر خبر کی۔ و ہ فورآمدینہ آئے ۔مسجد نبوی میں حضرت عمر جلائيًا تلوار ليے لوگوں كو ڈرا دھمكا رہے تھے مگر انہول نے اس طرف التفات به فرمایا بلكه سسيدھے حضرت عائشہ خِلْفِهٔ کے جحرے میں چلے گئے۔ جہال محمد ﷺ کا جمد اظہر رکھا ہوا تھا۔حضرت ابو بکر ہلاتھ نے رخ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رخمار کو بوسہ دے کر فر مایا:" تحیابی بابرکت تھی آپ کی زندگی اور کیابی یا تیزہ ہے آپ کی موت''اس کے بعد حجرے سے باہر آئے اور منبر پر چور کر فرمایا: محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كى معلى المناس. من كان يعبد محمداً افان محمداً قدمات ومن كان يعبد الله فان الله مى الايموت" (اك لو كليكن جو شخص الله على الله عل

الله کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یقینا زندہ ہے اور اس پر بھی موت وارد نہ ہوگی)۔ اس کے بعدیہ آیت پڑھی:

جب حضرت عمر بٹائٹٹو کے کانول میں یہ آواز پڑی توان کے دماغ پر پڑا ہوا پر دہ آہت آہت شخے لگا اور بالآخرانہیں یقین ہوگیا کہ واقعی محمد میں ہوگئے ہیں۔اس یقین کاان پراتنا شدیدا ژبواکہ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہ سہارسکیں اور بے سدھ ہو کرزمین پر گر پڑے۔

آسے ذراغور کریں اور اسے نفوس میں اس واقعے کا بنظ سر فائر سبائز تہ لیں جسس سے صفرت ابو بکر بڑاٹنڈ کی شخصت کا ایک اور علیم الثان پہلو واضح ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ایرا تھے ہو محد منظم ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ایرا تھے۔ محمد منظم ہوتا کے صدعے کے اثر سے اس مدتک ہنچ سکا تھا جس مدتک حضرت عمر بڑاٹنڈ بنچ تو وہ صرف حضرت ابو بکر بڑاٹنڈ ہوسکتے تھے کیونکہ وہ آپ کے صفی اور ہم نشین تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر آپ کی خدمت اور آپ کے لائے ہوئے دیم ایٹا اللہ نے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقت کردی تھی جب محمد منظم ہوئے فرمایا: اللہ نے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقت کردی تھی جب محمد منظم ہوئے ہوئے اور اس نے آخرت کی زندگی اختیار کر لی تو حضرت ابو بکر بڑاٹنڈ کی روتے روتے بھی بندھ می تھی اور آپ نے کہا تھا" یا محمد منظم ہوئے ہوئے کہ منظم ہوئے کہ تھا تھا" یا محمد منظم ہوئے کہ تاہم آپ کے بعد زندہ رہ سکیں گے ؟" نیکن محمد منظم ہوئے کی طرح بے ہوئی نہ کرسکا اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ آپ ملاء اعلی کو تشریف لے مدمہ آپ کو حضرت عمر بڑاٹنڈ کی طرح بے ہوئی نہ کرسکا اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ آپ ملاء اعلی کو تشریف لے کئے بیں تو انہوں نے فررا مجمع عام میں آکر اعلان کردیا۔

صرت الوبكرصدين طالني كاضبطفس:

جوتقریرانہوں نے اس وقت کی جوآیت اس موقع پر پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہسیں اسپے فس پر کتنا قابو حاصل تھا اور ان مصائب کا مردانہ وارمقابلہ کرنے کی کتنی زبردست قوت موجود تھی کہ محمد مطابقہ کی ان خس پر کتنا قابو حاصل تھا اور ان مصائب کا مردانہ وارمقابلہ کرنے کی کتنی زبردست قوت موجود تھی کہ مراسم کی فاری ۔ فات جیسے عظیم الثان صدمے کی خبرس کر انہوں نے ہوش وحواس بجار کھے اور ان پر کسی قسم کی سراسم کی فاری انہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوصاف ایک ایسے تعفی سے ظاہر ہو نہوں کی سے مدین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مر المرافق ال

تے جوانتہائی رقیق القلب تھا اور جومجد ہے ہیں کا پنی جان سے زیادہ عوریز رکھتا تھا۔ رگھڑی مسلمانوں کر لیرقام میں سرمی جھی جنہ ہوں کے داللہ ن

یدگھڑی مسلمانوں کے لیے قیامت سے تم منھی۔حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ نے مذصر ف ایسے سخت وقت میں اپنے اوسان بجار کھے بلکہ بعد میں بھی جب بھی مسلمیانوں پر کوئی برا وقت پڑا تو اسی قوت ِ ارادی اور اولو العزی سے

آپینے اوسان بجار تھے بلکہ بعد میں بھی جب بھی سلمانوں پر کوئی برا وقت پڑا تو اسی قوت ارادی اور اولوالعزمی سے کام کے کرتمام خطرات کو دور کر دیا۔ یہی قوت ارادی تھی جے بدروئے کارلا کر حضسرت ابو بکر دیا تیز نے مسلمانوں اور اسلام کو ایک ایسے فتنے سے بچالیا جو اگر خدانخواسة شدت اختیار کرلیتا تو یہ معلوم اسلام کا کیا حشر ہوتا۔

مسئله خلافت:

حضرت عمر ولائن اور و ولوگ جومسجد میں ان کے گر دجمع تھے، انتہائی رخج و الم کے باعث سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کہ سے بیکن جن لوگوں کو آپ کی وف ات کا سکتے تھے کہ محمد مطابح کے بعد مسلمانوں کی شیراز ہ بندی کا نمیاا نظام ہونا چاہیے کین جن لوگوں کو آپ کی وف ات کا لیے بندی ہوگیا تھاان کی نظرسب سے پہلے اسی مسئلے پر پڑی اور حون و الم انہیں اس اہم معاملے پر غور وفسسکر کرنے

ہجرت کے بعد مدینہ کا سارا انتظام محمد میں ہتاہے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی حکومت سرف مدینہ تک محدود مدری بلکہ آہت آہت سارے عرب پر محیط ہوگئی۔ عرب کے تقریباً تمام باشدے معلمان ہو گئے اور جولوگ معلمان مدری بلکہ آہت آہت سارے عرب پر محیط ہوگئی۔ عرب کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسس سلطنت کا انتظام کون منبھا کے گاور محد میں بہتا ہی جائے ہیں کا فخر کے نصیب ہوگا؟

انصاراورمهاجرين ميں اختلاف:

انسارکا خیال تھا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور آڑے وقت میں جب ان کی اپنی قوم نے انہیں نکال دیا تھا ان کی مدد کی، اس لیے خسلافت کے حق داروہ میں مجمد ہے تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجرین بعض لوگوں کی زبانوں سے اس قسم کے فقرات علی گئے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجرین پر فائق سمجھتے ہیں۔ تعظم مکہ کے بعد جب خین اور طائف کے معرکے پیش آئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا تو محمد ہے تھے اور ان جسکوں میں محمد ہے تھے اور ان جسکوں میں مخمد ہے ان لوگوں کو تالیعنہ قلوب کے لیے جو نے نئے اسلام لائے تھے اور ان جسکوں میں شریک ہوئے تھے مال غنیمت انہیں میں تقیم کر دیا۔ یہ دیکھ کر انسار کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ خوان تو ہماری تواروں سے میک رہا ہے اور مال مکہ والے لے گئے ہیں۔ جب محمد ہے تھے ہوئے کو یہ اطلاع ملی تو سے ذات ہے جب محمد ہے تھے ہوئے کی یہ اطلاع ملی تو سے ذات ہے جب محمد ہے تھے ہوئے کے بیات کی تو بیات کی بیات کی تو بیات کے بیات کی تو بیات کی تو

کہ خون تو ہماری تلواروں سے میک رہا ہے اور مال مکہ والے لے گئے ہیں۔ جب محمد مظاہرہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے خزرج کے سردارسعد بن عباد و کو حکم دیا کہ وہ تمام انصار کو جمع کریں۔ جب تمام لوگ حب مع ہو گئے تو آپ نے خزرج کے سردارسعد بن عباد و کو حکم دیا کہ وہ تمام انصار کو جمع کریں۔ جب تمام لوگ حب مع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: 'اے انصار! تم لوگوں کی طرف سے مجھے ایک بات پہنچی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت کی تقسیم کے سلطے میں تم لوگوں کو شکایت ہے لیکن اس بات سے قطع نظر مجھے اس بات کا جواب دو کیا یہ واقعہ نہیں کی تم ممرے ذریعے سے اللہ نے تمہدیں کہتم کر یب تھے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہدیں کہتم کر یب تھے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہدیں

امیر بنایا، تم ایک دوسرے کے وحمن تھے میرے ذریعے تمہارے درمیان الفت اور مجبت پیدائی " محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

"انصارنے یون کرشرمند فی سےسر جھکالیا اور کہا:

" یا محد من پیتا بینک الله اوراس کے رسول نے ہم پر بڑے بڑے احمانات کیے۔"

"اے انساراتم جواب کیول نہیں دیتے؟" کیکن وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور اس کے سوا کچھ نہ کہا:''یا محمد ﷺ ہم آپ کو کیا جواب

دیں؟ یقینااللہ اوراس کے رمول میں پہنے کے ہم پر بڑے بڑے احمانات ہیں۔"

اس پرخود رمول مضيحة بنے ان كى طرف سے جواب ديا:"الله كى قسم !اگرتم چاہتے تو كهد سكتے تھے اور تہارا کہنا بالکل کچ ہوتا کداے محد من اللہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے

آپ کی تصدیات کی اور آپ پرایمان لائے۔آپ کی قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کومکہ سے نکال دیا محیا تھا ہم نے آپ کو پناہ دی ۔ آپ عزیبی اور تنگ دستی کی مالت میں ہمارے یاس

آئے ہم نے آپ کی ضرورت کا سامان مہیا تھا۔ آپ دل فکستہ تھے ہم نے آپ کی دل جوئی گی۔''

یہ الفاظ ادا کرتے وقت آپ پر ایک فاص قسم کی کیفیت کا تا از طاری تھا۔ آپ نے فرمایا: "دنیا کی چند حقیر چیزوں کی خاطرتم نے یہ بات تھی ہے۔ میں نے وہ مال قریش کو محض تالیف قلوب کے لیے دیا تا کہ وہ اسلام پر پختہ ہوجائیں تم پہلے ہی سے اسلام پر پختہ ہو تمہیں تالیف قلب کے لیے دیسنے کی ضرورت یہ

تھی۔اے انصار! کما تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں نے جائیں اورتم ایسے ساتھ

محدیظ ﷺ کو نے جاؤ ۔ مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محدیظ ﷺ کی جان ہے کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر د ہوتا۔ اگرلوگ ایک راستے پر چلیس اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔

اے اللہ! انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کی اولاد پر رحم فرما۔''

محمد ﷺ کے دل کی مجرائیوں سے نکلی ہوئی ان پر در د باتوں نے انصار پر بے مدا ژمیا۔ وہ اتن روتے کدان کی داڑھیاں آنسوؤل سے تر ہولیکس اورسب نے بدیک زبان کہا: 'ہم محد سے پیکائی تقیم اور بحش پر دل و جان سے راضی ہیں ۔''

انصار کے اندیثوں کا اظہار تنین کے مال غنیمت کی تقییر کے وقت نہ ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے فتح مکہ کے وقت بھی ہو چکا تھا جب انہوں نے محمد میں بھیا کو کو وصفا پر اہل مکہ سے خطاب کرتے ، خانہ کھیے میں رکھے

ہوئے بتول کو توڑتے اور برسول کے پرانے جانی دشمنول کو اسلام کی آغوش میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔اس موقع پران کے دل میں خیال ہسیدا ہوا کہ اب محد میں تینا سینے وطن کو چھوڑ کرمدینہ واپس تشسریف ہیں لے

جائیں گے یعض لوگوں نے اس کا اظہار کھلے فقلول میں بھی کردیا اور کہا:"اب کہ محد مطابقة انے مکہ فتح کرلیا ہے اورآپ کاوطن آپ کے قبضے میں آچکا ہے آپ مدینہ کیوں واپس جانے لگے؟"

www.KitaboSunnat.com

ان امور کی موجود گی میں محمد میں تھا ہی خبر وفات سنتے ہی انصار کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا قدرتی امرتھا کہ آیا مدینہ کا انظام اور امور سلطنت کی دیکھ بھال ان مہا ہرین کے ہاتھ میں رہے گی جومکہ سے برحالت تاہ مدینہ کہنچہ اہل مدینہ نے نہیں بناہ دی اور انہیں عزت اور قوت وطاقت بخشی یا یہ کام اہل مدینہ کے ہر د کیا جائے گا جن کے متعلق خود محمد میں تھا جس کہ اللہ کے رمول میں تھا ہی کہ جاری تھی، آب ان کے باس آسے تو انہوں نے آپ کی تصدیل کی ۔ آپ کو آپ کی قوم نے چھوڑ دیا انہوں نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا انہوں نے آپ کو پناہ دی ۔ آپ دل شکھتہ تھے انہوں نے آپ کی دل جوئی کی۔ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا انہوں نے آپ کو پناہ دی ۔ آپ دل شکھتہ تھے انہوں نے آپ کی دل جوئی کی۔

سقیفه بنی ساعده:

ای منکر کو طے کرنے کے لیے انسار سقیفہ بنی ماعدہ میں جمع ہوئے اور اپنے ایک سر دار سعد بن عبادہ ذکو جو اس وقت بیمار تھے، ان کے گھرسے وہاں لے آئے اور بحث شروع کی ۔ پہلے تو سعد ان کی باتیں سنتے رہے پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا:" میں اپنی بیماری کے سبب تمام لوگوں تک اپنی آواز نہسیں پہنچا سکتا تم میری بات من کر انہیں بتا دو۔"

چنانچہ انہول نے تقسر پر شروع کی اور ان کالؤ کاان کی باقیں لوگوں تک پہنچا تا محیا\_ انہوں نے حمد و شاء کے بعد کہا:

### سعد بن عباد ه کی تقریر:

ماضرین نے معد کی باتوں کوغور سے سنا اور بالا تفاق جواب دیا:"آپ نے جو کچھ کہا بالکل عیم کہا۔ ہم آپ کی رائے سے اختلاف نہ کریں گے۔ خلافت کا کام ہم آپ ہی کے پر د کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی اور عبادت گزار بندے ہیں۔" کے ستی ، مالے اور عبادت گزار بندے ہیں۔"

انصار کی پہلی کمزوری:

انصار نے کہنے کو تو یہ بات کہد دی لیکن اس پر قائم ندرہ سکے قبل اس کے کہ ماری قوم سعد بن عباد ہ کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کی بیعت کی دعوت دیتی ، ایک شخص نے

یہ بات میں کرجمع پر سناٹا چھا میااور می سے اس سوال کا جواب بن نہ پڑا۔ آخر بہت کچھ نوروٹ کر کے بعد ایک شخص نے اٹھ کرکھا: ''اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ایک امیر تم میں سے ہو جائے

ایک امیر ہم میں سے۔ہم اس کے موااور کمی ہات پر راضی نہ ہو تگے۔'' معد بن عباد وخوب مانے تھے کیریہ تجویز لایعنی ہے اور اس سے انسار کو کئی قسم کا ف ایدہ نہ پہنچے سکے گا

چنانچدانهول نے مجا: "تم نے تو ابتدا ہی میں کمزوری کا مظاہر وشروع کردیا۔"

ان کااثارہ دراصل بنواوس کی طرف تھا کیونکہ انہیں کے ایک فرد نے یہ بات کی تھی۔خسندرج ایسی بات مدکر سکتے تھے کیونکہ ان کے سردار سعد بن عبادہ تھے اور ان کی بین خواہش تھی کہ خلافت کی عنان انہسیں کراکک فید کر سرد کی ماہ تر

### کے ایک فرد کے ہرد کی جائے۔ اوس خزرج کی مورو ٹی عداوت:

اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے حریف تھے۔ان دونوں قبیلوں میں اس قوت سے دخمنی کی آئی تھی جب سے ان کے آباؤ اجداد کین سے منتقل ہو کریٹرب میں آباد ہوئے تھے۔اس وقت پٹرب اور اس کے گرد ونواح پر یہودیوں کا تسلاتھا۔اوس وخزرج بھی مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے انہ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک ہے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک یہود کے اثر واقتدار کے تحت خوں ساتھ میں مدت دراز تک ہے تحت خوں ساتھ ہے تحت ہے تح

غلا مانہ عالت میں زند گئی بسسر کرتے رہے۔ بالآخران کی عزت وحمیت نے جوش مارااورانہوں نے یہود کے غلاف بغاوت کرکے یہود کو اس مرتبے سے محروم کردیا جس پدوہ مدت دراز سے فائز تھے۔

یہود کے بینجے سے انہوں نے رہائی ماصل کرلی لیکن خود ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد پڑھئی جس نے بڑھتے بڑھتے شدید دھمنی کی شکل اختیار کرلی۔ جنگ بعاث بھی اسی دھمنی کا شاخیا بھی جس میں طرفسین کے سیکودل آدمیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔اس جنگ کے بعد یہود یوں نے پٹرب میں بھر اپنا اڑو رسوخ بڑھانا

یرون ادیوں کی جایں صاب ہو یں۔ اس بعث سے بعد یہود وں سے بیرب یں چرا بٹا او ورسوں برھانا شروع تمیا۔ اوس وخزرج یہود کے پہلے سلوک مذبھولے تھے۔ یہ دیکھ کرانہوں نے آپس میں سلح کرلی اور طے بایا کہ خزرج کے ایک شخص عبداللہ بن اُبی بن سلول کو اپنا سر دار بنالیا جائے۔

و وَلَوْكُ الْبِينَ عَيْدِ لِإِلَى وَمِن مُنْ عَوْلِي عَصْلُوالِق فِي الْكُفْدِ جَمَّاعِينَ مِنْ مَن الْمُعَوثِ بَرِلاكُونَ آفِكَة و إلى الله في

التاريخ المنظم التاريخ التارغ الت

ملاقات محمد طریق ایست ہوئی۔ آپ نے انہیں تو حید کی تبلیغ کی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: "الله کی قسم! یہ وہی نبی ہے جس کی خبر تھیں یہود دیا کرتے ہیں۔ تمیں اسے قبول کرلینا چاہیے کہیں ایسانہ ہوکہ

ہ یہود اسے قبول کر کے ہم سے بڑھ جائیں۔'' چنا مجھ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرلی اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ سے کہا:'' ہسسم اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے بیں کہ عداوت اور بعض وعناد میں کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔امید ہے کہ اللہ

ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے میں کہ عداوت اور بعض وعناد میں کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر فتی ۔امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے انہیں متحد کر د ہے گا۔اگروہ آپ کے ذریعے متحد ہو گئے تو یثرب کا کوئی شخص عزت اور بزرگی میں آپ سے بڑھ کرنہ ہوگا۔''

یٹرب واپس آ کرانہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کیا اور یہی واقعبہ بیعت عقبۃ الکسبسریٰ کا باعث، یٹرب میں اسلام پھیلا نے کاموجب اورمحمد ﷺ کی ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

### ابل يثرب مين التحاد:

اسلام نے پیٹر ب کے تمام مومنوں کو اکٹھا کردیا اور محمد ہے ہے۔ کی شخصیت نے تمام مسلمانوں کو اس طرح بھائی بھائی بسنادیا کہ دنیوی تعلقات میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی مسلمانوں کے اس عدیم النظیر اتحاد سے یہود کی قوت کو زبردست ضعف پہنچا۔ پھر بھی اوس وخزرج کے دلول میں پرانی عداوت کے دھند لے دھند لے دھند لے کچھ نقوش باقی رہ گئے۔ یہود اور منافقین کے جوش دلانے سے یہ عداوت بھی ظاہر بھی ہوجاتی تھی۔ یہی وجقی کہ جب سعد بن عبادہ نے دیکھا کہ انصار کے بعض لوگ اس شخص کی باتوں سے متاثر ہورہے میں جس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک امیر قریش میں سے ہو اور ایک امیر انصار میں سے تو انہوں نے کہا: "یہ بہسلی کہ دورہے جو ابتدا ہی میں تم سے ظاہر ہوئی ہے۔ "

م كيونكه يه بات كهنے والاقبيله أوس كالايك فردتھا۔

### حضرت عمر طالنين اور الوعبيده طالنيز ميل كفتكو:

جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے متعلق مشغول بحث تھے تو حضرت عمر بن خطاب رہائیڈنا الوعبیدہ بن جراح دیائیڈنا اور دوسرے بڑے بڑے بڑے صحابہ سجد نبوی میں محد سے ایک وفات کے سانحہ عظیم کا ذکر کررہے تھے۔ حضرت الوبکر دیائیڈنا، حضرت علی دیائیڈنا اور دوسرے اہل بیت محد سے ایک بہیز وتکفین کے انظامات میں مصروف تھے۔ جب حضرت عمر دیائیڈنا کو آپ کی وفات کا کامل یقین ہوگیا تو انہول نے بھی خلافت کے متعلق غور کرنا شروع کیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات مذا سکتی تھی کہ انصار پہلے ہی اس معاصلے پر بحث و تحیص میں مشغول میں اور اپنے میں سے کئی شخص کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔

ا بن سعد طبقات میں لکھتے میں کہ حضرت عمر ڈالٹنؤ ابوعبیدہ بن جراح بڑالٹؤ کے پاس آتے اور کہا:''ا پنا ای معمد ہیں کہ سے کے سریری میں کہ میں اور کہا:''اپنا

باتھ بر حاسبے تاکہ میں آپ وی بعت کروں کیونکہ محمد میں کی زبان مبارک سے آپ کو" امین الامت" کا لقب

CLZ 63 BOXERIE BOX (1991) - CLZ

ا بوعبیدہ والنیز نے یہن کرکہا:''عمر! تہارے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبد میں نے تہارے مسنہ ے الیں جہالت کی باتیں سنی ہیں کیاتم میری بیعت کرو مے جب مسم میں وہ شخص موجود ہے جسے بارگاہ خداوندی سے ٔ ثانی اثنین اور صاحب رسول کا خطاب اور محد م<u>ن ک</u>ہ سے صدیق کا لقب مل چکا ہے؟''

یہ دونوں انہیں با توں میںمشغول تھے کہ انہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتماع کی خسب ملی ۔

اس پر حضرت عمر ولائن نے حضرت ابو بحر واللہ کو جواس وقت حضرت عائشہ ولائن کے جمرے میں تھے، کہلا جمیجا کہ ذ را باہرتشریف لاسیئے ۔حضرت ابو بحر دلائٹۂ نے جواباً تہا'' میں مشغول جوں ،اس وقت باہر نہیں آسکتا۔''

حضرت عمر طِلْنُوَّا نے دو بارہ پیغام بھیجا کہؤری طور پر ایسا واقعہ پیش آمجیا ہے جس میں آپ کی موجود گی بے مد ضروری ہے۔

### حضرت عمر طالنينُ اور حضرت ابو بحر طالنينُ سقيفه بني ساعده مين:

اس پر حضرت ابو بکر ہلائی؛ باہرتشریف لاتے اور عمر ہلائی؛ سے بوچھان محمد مطابقہ الی تجہیز وتکفین سے زیادہ اس وقت اور کون سا کام ضروری ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟''

عمر پالٹیو نے کہا'' آپ کو بہتہ بھی ہے انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور اراد ہ کررہے کہ سعید بن عباد ، کوظیف بنادین؟ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے جواور ایک امیر قسسریش میں سے ۔ یہ من کر حضرت ابو بحر جانفیٰ فوراً عمر داشیٰ کے ساتھ سقیفہ کی جانب چل پڑے ۔ ابوعبیدہ بن حب ماح ذالنيز؛ بھي ساتھ تھے۔ داننو:

یہ تینوں ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہیں عاصم بن عدی اورعویم بن ساعدہ ملے۔ یہ دونوں سقیفہ سے آرہے تھے اور انصار نے انہیں یہ کہہ کراپنی مجلس سے رخصت کردیا تھا کہتم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ جوتم چاہتے ہو وہ نہ ہوگا۔جب انہوں نے حضرت ابو بکر مِثَاثِقَةِ ،حضرت عمر مِثاثِقةَ اور حضرت ابوعبیدہ مِثَاثِقَةُ کو آتے دیکھا تُو کہنے لگے:'' آپ لوگ اپنا کام کریں اور انصار کے پاس مت جائیں''

حضرت عمر ہلائٹۂ نے جواب دیا" یہ نہیں ہوسکتا ہم ضرور جائیں گے۔''

چنانچہ یہ تینوں حضرت مقیفہ میں پہنچے۔ انصار کی گفتگو اور بحث ابھی جاری تھی۔ انہوں نے ماتو سعد کی بیعت کی تھی اور نکسی متفقہ فیصلے پر بہنچے تھے۔

انصار نے جب ان تینوں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔

حضرت عمر بنائنو نے بوچھا: 'یتخص کون ہے جو درمیان میں مبل اور سے بیٹس ہے؟' اوگول نے کہا: یہ سعد بن عبادہ میں اور اس وقت ہیمار ایں ۔حضرت ابو بکر مٹائٹۂ اور ان کے دونوں ساتھی بھی انصار کے

درمیان بیٹھ گئے لب ہر شخص بیروج رہا تھا کہ خدا جانے یہ اجتماع کس مد پر جا کرختم ہوگا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی اہمیت: داقعہ سرکی ایران کی اور الکی نور گی ہ

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی زندگی میں اس اجتماع کو زبر دست اہمیت ماصل تھی۔ اگر اس موقع پر حضرت ابو بحر بڑائٹڈ اپنی اصابت رائے، قوت ارادی اور ذہانت و فرزانگی کو کام میں ندلاتے تو خود اسلام کے مرکز میں وہ فقنہ چھیل جاتا جو بعد میں عرب کے دوسرے شہرول میں بھی پھیلتا اور اس عالم میں پھیلتا کہ اسلام نہ برانہ فیسر میں میں میں میں میں میں ایک میں بھیلتا کہ اسلام

کے بانی کی تعش ابھی گھرہی میں پڑی ہوتی۔ ذراغور کیجئے اگر انصار سعد بن عباد و کی باتوں میں آگر اصرار کرتے کہ خلافت ان کاحق ہے اور انہیں

درا وربح الراتفار معد بن عباده ی با وی سن الراتفار المحارث ان المحارث ان المحادث ان المحادث ان المحادث ان المح ملنا چاہیے اور دوسری طرف قریش اپنے سوائحی کی خلافت پر راضی نہ ہوتے تو اس فقنے کا انجام کیا ہوتا؟ خصوصاً اس حالت میں کہ اسامہ کالشکر ہتھیارول سے لیس، شمن سے جنگ کے لیے کوچ کرنے پر بالکل تیارتھا کیا اس صورت میں وہی ہتھیارایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوتے؟ اگر سقیفہ جانے والے مہاجرین حضسرت ابو بکر چاہی مضرت عمر چھی اور حضرت ابوعبیدہ ڈائٹی کے سوا اور دوسرے لوگ جھیں محمد مطابقی اس کے مثیر کار ہونے کا شرف حاصل ہوتا اور نہ امین الامت ہونے کا اعراز تو انسار و مہاجرین کے درمیان اختلاف کی طبیح بے حدوثیع

ہوجاتی اوراس کا جو ہولنا ک انجام ہوتااس کا انداز ہ بھی آج کا مورخ نہیں کرسکتا۔ واقعات کا صحیح انداز ہ کرنے والول سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس اہم اجتماع کو اسلام کی تاریخ میں اتنی

وافعات کا می اندار ، تر سے والوں سے یہ بات ی بین کہ اس اہم اہم اسمان واسلام کی تاری یہ اس ہماں واسلام کی تاری یہ اس ہمیت طامل ہے جتنی بیعت عقبة الکبری اور محد ہے ہیں کہ جمرت مدینہ کو۔ یہ بات بھی ان سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت الو بحر طابقۂ نے اس موقع پر جو کارنامہ انجام دیا اس نے صریحاً ثابت کر دیا کہ وہ دینی لحاظ سے نہایت بلند مرتبہ رکھنے کے علاوہ بحر سیاست کے شاور انتہائی دورزس نتائج وعواقب پر گہری نظر دکھنے والے بھی تھے اور ہر معاملے میں ان کی تمام تر کوششس یہ ہوتی تھی کہ بہتر سے بہتر نتائج برآمدہوں اور ہر ایسی بات سے بہلوتهی کی جائے جس سے شروف ادبھوٹے کا امکان ہو۔

### ماضرين سقيفه سے حضرت ابوبكر شائفيًّ كا خطاب:

موجودہ ذمانے میں اسلوب بیان کے بعض پہلوؤں کو ماہرین سیاست نو ایجاد سمجھتے ہیں۔ منجلہ دیگر اسالیب بیان کے ایک اسلوب یہ بھی ہے، مدمقابل سے اس طرح گفتگو کی جائے کہ اس کے جذبات کو شیس بھی نہ لگے اور اسے قائل بھی کرلیا جائے ۔ یہ طرز بالکل نو ایجاد سمجھا جا تا ہے لیکن حضسرت ابو بکر ڈائٹؤ نے انصار سے جس طرز پر بات کی اور جس خوش اسلو بی سے معاملے کو سمجھا یا آج کل کے ماہرین سیاست کو اسسس کی ہوا تک نہیں لگی۔

جب یہ تینوں مہا جرین اطمینان سے بیٹھ گئے تو انسار کی پریشانی کچھ کم ہوئی اور انہوں نے مہر سکوت تو ژکر اسی قسم کی با تیں شروع کیں کہ خلافت صرف ان کا حق ہے اور یہ حق انہیں کو ملنا چاہیے۔حضرت عمر ڈلائٹؤ کہتے میں 'میں نے بعض یا تیں موج کھی تھیں جنہیں میں اس مجلس میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھالسکن جب معلم دلونل و براہیں سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ عرب من المراد من الموسل المالية الموسل المو

'' ذرائھہرو مجھے بات کرلینے دواس کے بعدتم بھی اپنی باتیں بیان کردینا۔''

اصل میں حضرت ابو بکر دایشن کو ڈرتھا کہیں عمر تیزی میں نہ آجا میں کیونکہ یہ موقع تسیازی اور سختی کا نہ

تھا۔ بلکہ زمی اور برد باری برتنے کا تھا۔عمر ڈاٹیئۂ حضرت ابو بحر ڈاٹیئۂ کی بزرگی اور ان کی سبقت فی الاسلام کالحاظ کر ترجو سے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بحر طالبنہ تقد پر کر نیسے کے لیسے کھٹے سرچو سے انہوں نے حمد و شاکے بعد

کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ۔انہوں نے حمد و ثنائے بعد محمد ریئے در تر سرک الدیئر میں ترینان کا ای فیدان

محد ﷺ اور آپ کے لاتے ہوئے پیغام کاذ کر کیا پھر فرمایا: " یوں کے لیاں ہو آلؤ اساد کارین تا کے دیانیا یہ شاقی تولان و دارا کی نیر کیر لیس

"عربوں کے لیے اپنے آباؤ اجداد کا دین ترک کر دینا نہایت شاق تھا اور وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے۔اس وقت اللہ نے آپ کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو آپ کی تصدیق کرنے، آپ پر ایمان لانے، آپ کی دل جوئی کرنے اور اپنی قوم کے مظالم کو صبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہرشخص ان کا مخالف تھا۔ان پرظلم وستم توڑے جاتے تھے، انہیں برترین ایذا میں دی جاتی تھیں لیکن وہ قلت ِ تعداد اور کثرت اعداء کے باوجو دمطلق خوفزدہ نہ ہوئے۔وہ اس سرزمین میں اولین اشخاص ہیں جھیں اللہ اور

تعداد اور فشرت اعداء کے باوجود مسکن حوفز دہ نہ ہوئے۔ وہ اس سرزین میں اوین اسخاس میں میں النداور اس کے محمد مطابقیار ایمان لانے اور اس طرح اللہ کے حقیقی بندے بیننے کی تو فیق ملی۔ وہ محمد مطابقیا کے محب اور رشة دار میں اس لیے خلافت کے وہی متحق میں اور اس بارے میں صرف ظالم ہی ان سے جھگز اکر سکتے میں۔ رشتہ دار میں اس کے بنا وہ اگر ہے جہ کے فضار سین اور اس میں ساتھ سے میں نام نہیں برا ایک اس

رشة دارین ال مینے طلاقت کے وہی کی بین اور ال بارے یک صرف کام بن ان سے مرا ترسے بیں۔ اور تم اے گروہ انصار! وہ لوگ ہو جن کی فضیلت دینی اور اسلام میں سبقت سے انکار نہیں نمیا جاسکتا۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رمول شے پیٹنز کا مددگار بنایا۔ رمول خدا شے پیٹنز نے بجرت تمہاری طرف کی۔ آپ

اندے ہیں اپنے دین اور اپنے رموں میں ہم امرد وار بنایا۔ رموں حداظ میں سے جرمے مہاری طرف کے اپ کی اکثر از واج اور بیشتر صحابۃ مہیں میں سے تھے۔مہاجرین اولین کے بعد تمہارا ہی مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ۔ مذتمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے اور مذتمہیں شریک کیے بغسے سرکوئی کام

ہوں تے اور م وریر یہ مہارے مورے سے بیروں میں میں جاتے اور یہ بین مریب ہے ، میسروں مام انجام دیا جائے گا۔''

اعلیٰ سیاست کا کرشمہ بھی تھی جس سے ان کامقصد بھی پورا ہو جاتا تھااور انصا کا تر د دبھی دور ہو جاتا تھا۔

حق دار پڑھہرایا تھا بلکہ انصار کو وزراء کی حیثیت میں مہاجرین کا شریک کاربھی بنایا تھے کیونکہ دونوں فسسریل محمد ﷺ تزیر سپچے دل سے ایمان لانے، آپ کی مدد کرنے اور جان نثاری کا ثبوت دیسے میں مساوی تھے۔ یہ امر قاتل ذکر ہے کہ انہوں نے امادت اور وزاریت کا حق دارعلی التر تیب مہاجرین و انصار کو تھہرایا بھی اور قبیلے کو

جوعرب میں آباد خواشر یک کار نه بنایا تھا۔ وجہ یھی کہ دوسر \_ے قبائل کو دین میں و وسبقت ماسل نظی جو محرب میں آباد خواش محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PC 66 BOXETXETXED ( # 3) - 1 - 1 CE

مہاجرین وانسار کو حاصل تھی۔ ندانہوں نے دین کے راستے میں وہ کار ہائے نمایاں ہی انحبام دئیے تھے جو مہاجرین وانصار نے انجام دیے۔

بعض انصار کی مخالفت

حضرت ابو بحر والنيز كے دلائل كى روشنى ميس تمام لوكول كومطئن ہوجانا جائے تھا كيونكدان كى تمام باتيں مبنی برق اور قرین انصاف تھیں لیکن بعض لوگوں نے جھیں مہاجرین کی امارت سرے سے ناپندھی،ان کے دلائل سے کوئی اثر قبول مرکبا کیونکدان لوگول کو خدشہ تھا کہ مہا حب رین ان کا حق غصب کرلیں مے اورسلطنت پر قابض ہو کرمن مانی کاروائیاں کریں گے۔ چنانچدان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا:

''ہم اللہ کے انصار اور اسلام کالشکر ہیں اورتم ایے مہاجرین! ہم سے قلیل التعداد ہولیکن اب تم ہمارا حق غصب كرنااورجمين سلطنت سے محروم كرنا چاہتے ہو،ايسا قبحي بذہوسكے گا۔"

یہ من کر حضرت الوبکر مطافق کے ماتھے پر بل نہ پڑے اور وہ بر دستور اپنے دھیے بان سے مبعم کو خطاب كرتے رہے \_انہوں نے فرمایا:"اے لومو! ہم مہاجرین اولین اشخاص میں جو اسلام لاتے ۔حب ونسب اورعود وشرف کے لحاظ سے بھی ہم تمام عربول سے بڑھ حب ٹرھ کر ہیں۔ان تمام باتوں کے عسلاوہ ہمیں محد ﷺ کے قریبی رشۃ دارہونے کا فخر بھی حاصل ہے۔ہم تم سے پہلے ایمان لائے اور قر آن میں ہمارا ذکر تم سمقدم ب\_الله فرماتاب: (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان) <sub>- ہ</sub>م مہاجرین میں اورتم انصاریتم دین میں ہمارے بھائی <sup>بنی</sup>مت میں ہمارے شریک اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے مدد گار ہو۔ باقی تم نے اپنی تضیلت کا جو ذکر کھیا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہم واقعی اس کے اٹل ہواور روئے زمین پرسب سے زیادہ تعریف کے متحق لیکن عرب اس بات کو تبھی یہ مانیں مے کہ سلطنت قریش کے مواکسی اور قبیلے کے ہاتھ میں رہے۔اس لیے امارت تم ہمارے پر د کرو اوروز رات خود سنهال لو"

حیاب بن منذرانصاری:

کیکن اس پربھی انصار کے ایک طبقے کا جوش وخروش ٹھنڈا نہ ہوسکا چنانچہ حباب بن منذر بن حب موح میں یہ جرات مدہو کی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمہاری رائے کے خلافے کوئی کام کر سکے یتم اہل عرت واردت ہو ہم تعداد اور تجربے کی بناء پر دوسرول سے بڑھ سے ٹرھ کر ہو ہم بہادراور دلسے مو اومول کی نگایس تمباری طرف بھی ہوئی ہیں۔الیم عالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کرکے اپنامعاملہ خراب نہ کرو۔ یدلوگ تمہاری بات ماننے پرمجبور ہیں۔زیاد و سے زیاد و رہایت جوہم انہیں دے سکتے ہیں و ویہ ہے کہ ایک

امیر بم علی سے بوادر ایک ان علی سے " محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## مر الفيز كى تقرير:

حباب نے ابھی تقریر ختم بھی نہ کی تھی کہ حنس وت عمر وٹائیؤ کھڑے وہ اس سے پہلے حضرت اوب بر دائیؤ کے منع کرنے سے مجبوراً خاموش ہور ہے لیکن اب ان سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے کہا: ''ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتیں ۔ اللّٰہ کی قسم! عرب تہیں امیر بنانے پر ہرگز رضا من مند نہوں گے۔ جب عمر منظم میں سے نہ تھے۔ ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں آستے جن میں محمد ہوئے معبوث ہوتے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے بارے میں خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ظاہرہ اور براین قاطعہ ہوں گے محمد ہے تھے ہیں اس معاملے میں ہم سے چھگڑا کوئ خص ہم سے چھگڑا کرسکتا ہے جب ہم آپ کے جال نثار اور اہلی عشیرہ ہیں ۔ اس معاملے میں ہم سے چھگڑا کرنے کے لئے تارہو''

### حضرت عمر ذلاتنيهٔ اور حباب مين حجر ب:

حباب نے انسار کو مخاطب کر کے حضرت عمر بڑاتین کی تقریر کا جواب یہ دیا: 'اے انسار! تم ہمت سے کام لو اور عمر بڑاتین اور اس کے ساتھیوں کی بات رہنو۔ اگرتم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں سے تمہارا حصہ غصب کریں گے اگریہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں یہاں سے حب لاوطن کر دو اور سلطنت پرخود قابض ہوجاؤ کیونکہ اللہ کی قسم! تم ہی اس کے سب سے زیادہ حق دار جو تمہاری تواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب جوئی ہے اس لیے اس کی قدرومنزلت کا موجب تمہیں ہوتم ہی اسلام کو پناہ دیسے والے اور اس کی پشت پناہ جواور اگرتم چا جو تواسے اس کی شان وشوکت سے عروم بھی کرسکتے ہو۔''

حضرت عمر بطان نے یہ فقرہ منا تو کہا: 'اگرتم نے اس قسم کی کوششش کی توالنہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔''

حباب نے جواب دیا:''جمیں نہیں النہ تہیں ہلاک کرے گا۔'' حباب کی باتیں (اگر درست تسلیم کرلی جائیں تو) ایک خطرناک دھمکی کارنگ کھتی تھیں۔اگرانسسار کی اکثریت حباب کے ساتھ ہوتی اور و ،سعد بن عباد ، کی بیعت پر رضا مند ہوجاتے تو مہا جرین بھی انصار کے مقابلے میں اپنی من مانی کرتے اور ایک عظیم اور تباہ کن فقتۂ بریا ہوجا تا جوکسی کے روکے شرکتا۔

### بعض منافقین کی شرارت:

کچرروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض منافقین نے حضرت عمر بھائی اور حباب کی تلخ کلامی سے فائدہ افعاتے ہوئے شرادت بر پاکرنے کی کوششس بھی کی تھی ۔ طبری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فود حباسب نے باتیں کرنے کر تے تعام موفق ولی ابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بثير بن سعد کی تقریر:

ا فتیار کرو،مهاجرین کی مخالفت نه کرو اوران سے مت جھگڑو ۔"

الوعبيده كياس فقره كا قبيله خزرج كي ايك سردار بشير بن سعد الونعمان بن بشير بدب مدا الرجواء وه فطرت ہوئي اور يہ تقرير كى: الله كى قسم! اگر چه يميں مشركين سے جہاد اور دين ميں سبقت اختيار كرنے كے معاملے ميں مہاجرين بدفسنيات عاصل ہے ليكن ہم نے يہ سب كچھ مخض اسپنے رب كى رضا، اسپنے ہى بين الله على معاملے ميں مہاجرين بدفسنيات عاصل ہے ليكن ہم نے يہ سب كچھ مخض اسپنے رب كى رضا، اسپنے بنى بين الله الما مت اور اسپنے نفس كى اصلاح كے ليے كيا تھا، اس ليے ميس زيبا نہيں كہ ہم ان باتوں كى وجہ سے فخسرو مباہات كا اظہار كريں اور اپنى دينى خدمات كے بدلے دنيا كا مال و منال طلب كريں الله بى تميں اس كى جزا مباہات كا اظہار كريں اور اپنى دينى خدمات كے بدلے دنيا كا مال و منال طلب كريں الله بى تميں اس كى جزا دے گا و راس كى جزا مباہات كا اور اس كى جزا مبارے ليے كافى ہے محمد ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقوىٰ زيادہ حق دار ہے۔ الله منہ كرے كہ ہم اس بارے ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقوىٰ زيادہ حق دار ہے۔ الله منہ كرے كہ ہم اس بارے ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقوىٰ زيادہ حق دار ہے۔ الله منہ كرے كہ ہم اس بارے ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقوىٰ زيادہ حق دار ہے۔ الله منہ كرے كہ ہم اس بارے ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقویٰ ديا ہم اللہ كا تقویٰ دار ہے۔ الله منہ كرے كہ ہم اس بارے ميں إن سے جھاڑا كريں۔ اس ليے اسے انصار! تم اللہ كا تقویٰ ديا ہم كا سے بارے كو سے بارے كے بارے كو سے با

بشر بن معد کی یہ با میں ک رصرت ابو بکر رہائیڈ نے انسار کی طرف نظر دوڑائی تا کہ دیکھیں، انہوں نے کہاں تک ان با توں کا اثر قبول کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوس آپس میں آہت آہت کچھ کہہ دہ میں۔ ادھر بنی خزرج کے چہروں سے بھی متر شح ہوتا تھا کہ ان کے دلوں پر بسشیر کی با توں کا بہت اثر ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر خائیڈ کو بقین ہوگیا کہ معاملہ مدھر گیا ہے اور بھی لمحات فیصلہ کن میں، انہیں ضائع نہ کرنا چاہیے۔ وہ حضرت عمر جائیڈ اور حضرت ابوعبیدہ ذکے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکو کو میں سے ایک کا ہاتھ پکو کھڑے ہوگئے۔ انصار کو اتحاد کی تنقین کی اور تفرقے سے خبر دار کیا۔ پھر فرمایا: ''یے عمسر رہائیڈ اور ابوعبیدہ زبائیڈ بیٹھے ہیں ان میں سے جس کی بیعت یا ہو کرلو۔''

عمر بنالتين اور الوعبيده دلاتيز كي بيعت حضرت الوبحر مناتليز:

اس وقت شوروشغب بہت بڑھ گیا حضرت عمر بڑا تین کی دین فضیلت سے کسی شخص کو انکار نہیں تھا۔ وہ محمد مطابقاً نہے معتمد علیہ اور ام المونین حضرت حفصہ کے والد تھے ۔لیکن ان کی سختی اور تیز مزاجی سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اسی لیے ہرشخص ان کی بیعت سے پس و پیش کر ہا تھا۔ جہاں تک حضرت ابو بکر دلائٹۂ کا لفاق تھا ان میں عمر بڑاٹیۂ کی سی سختی نہ تھی لیکن انہیں دینی لحاظ سے حضرت عمر بڑاٹیۂ کا سامقام و مرتبہ حاصل نہ تھا۔ اگر چندے اور

یمی حالت رہتی تو اختلاف انتہائی شدت اختیار کرلیتالیکن حضرت عمر رہائی نے اسے بڑھنے بند و یا اور بلند آواز سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن هکتب

CLI 69 BORTHER (60 BORTHER)

کہا:''حضرت ابوبکر!اپناہاتھ بڑھا ہیئے'' حضرت ابوبکر ملائٹیؤ نے ہاتھ بڑھایا۔حضرت عمر جلائٹیؤ نے فورا آپ کی بیعت کرلی اور کہا:''حضہ رت رہے ہوں کی بیعت کر کی اور کہ انہ کہ ہے میں ان کو زان کر ایک میں کہ کہ ہے۔

ابوبكر! كيا آپ كومجد مين يَقِيَّهَ نے حكم به ديا تھا كه آپ معلمانوں كونماز پڑھائيں اس ليے آپ ہى خليفة الله بيل- ہم آپ كى بيعت اس ليے كرتے ہيں كه آپ ہم سے زياد ومجد مين يَقِبَهَ كے مجبوب تھے۔''

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو نے بھی یہ کہتے ہوئے آپ کی بیعت کرلی: آپ مہا حب ین میں سب سے برتر بیں ۔ آپ غار میں محد مضافی ہے۔ محمد مضافی کی غیر حاضری میں آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے اس لیے آپ سے زیادہ کون شخص اس بات کا متحق ہے کہ اسے خلافت کی اہم ذمہ داریاں سپر دکی جائیں۔''

بشير بن سعد الله اور دوسرے انصار کی بیعت:

حضرت عمر خلفنا اور حضرت ابوعبیدہ ڈلٹٹو کے بیعت کرلینے کے بعد بشیر بن سعد بھی جلدی سے آگے بڑھے اور بیعت کرلی۔ بشیر بن سعد کو بیعت کرتے دیکھ برکر حباب بن منذر سے ضبط منہ ہوسکا اور وہ کہنے لگے: اے بشیر بن سعد!

تم نے اپنی قوم کی ناک کاٹ ڈالی تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم امارت کے معاملے میں ایسے چیرے بھائی (سعد بن عبادہ) کی مخالفت کرو مے؟

ا پیچ پچیرے بھائی (سعد بن عبادہ) کی مخالفت ارویے؟ بشیر نے جواب دیا:''میں نے اپنی قوم کو ذِلیل نہیں کیا لیکن مجھے یہ بات ناپندھی کہ میں مہاجرین

سے اس حق کے بارے میں جھگڑا کرتا جو اور کسی نے نہیں بلکہ خود اللہ نے انہیں دیا تھا۔'' اُسید بن حضیر، رئیس اوس، نے جو بشیر بن سعد کی کاروائی کو بنظسر غائر دیکھ رہے تھے اپنے قبیلے کی دیریں کرد ماگر دیں؛ کی قبیری گرفتہ جو ان کے بارچی خاوجہ پر قابض جو گئرتو اس کے سب انہیں تم

امیدن سیر از الله کی قسم! اگر خورج ایک بارجی خلافت پر قابض ہو گئے تو اس کے سبب انہیں تم طرف رخ کیا اور کہنے لگے:' الله کی قسم! اگر خورج ایک بارجی خلافت پر قابض ہو گئے تو اس کے سبب انہیں تم پر ہمیشہ کے لیے فسیلت حاصل ہو جائے گئے تم انہیں مجھی اس میں حصب دارید بننے دو اور حضرت ابو بحر دلائٹو کئی میں بیعت کرلو''

چنانچہادی نے آپ کی بیعت کرلی۔ادھر خزرج اپنے سر دار بٹیر بن سعد کی باتوں سے طمئن ہو سیکے تھے۔وہ بھی آگے بڑھ کر بیعت کرنے لگے۔

### معد بن عباد و كاا نكار بيعت :

لوگوں کو بیعت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ ایک کے اوپر ایک گراپڑتا تھا بیعت کرنے کی عجلت میں انہیں سعد بن عبادہ کا خیسال بھی ندر ہا اور د ، انہ میں روند کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کربعض لوگوں نے کہا:''ارے دیکھوا کہیں سعد تمہارے پاؤں کے نیچے ندروندے جائیں۔'' حضرت عمر دلائیڈ نے کہا:''وہ ہے بی روندے جانے کے قابل ۔ اللہ اسے ذلت نصیب کرے۔'' ساتھ

سعد بن عیاد ہ کو اُن کے ساتھی اٹھا کران کے گھرلے گئے جہال انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام خاموشی اور تنهائی سے گزار د ئیے۔ان سے کہا گیا:" آپ بھی بیعت کر لیجئے کیونکہ تمام ملمانوں نے اورخو د آپ کی قرم نے بیعت کرلی ہے۔"

کیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا:''اللہ کی قسم! ایہا نہیں ہوسکتا جب تک میرے رکش کا آخری تیرتم پروار کرنے میں ختم نہ ہوجائے میرے نیزے کا کھل تمہارے خون سے سرخ نہ ہوجائے میرے تلوار کے جوہر نمایال مذہوجا میں اور میں اسپنے خاندان اور پیروکاروں کے ساتھ تم سے جنگ نہ کرلوں ''

جب ان کی یہ باتیں حضرت ابو بحرذ تک چمچیں تو حضرت عمر دلائیڈ نے کہا:''اب معد کو اس وقت تک ندچھوڑنا چاہیے جب تک ان سے بیعت ندلے لی جائے۔"

نیکن بشیر بن سعد نے حضرت عمر ڈائٹنز کی مخالفت کی اور کہا:''ان کاا نکار حسد کو پہنچ چکا ہے۔ وہ لڑ کر مرمبائیں کےمگر بیعت نہ کریں گے اور و واس وقت تک قلّ نہسیں ہوسکتے جب تک ان کے بیٹے،اہل خاندان اورمدد گاران پرشارید ہوجائیں اس لیے تم انہیں چھوڑ دو۔ ایسا کرنے سے تمہیں کوئی ضرریہ بینچے گا کیونکہ اب ان کی حیثیت فردِ واحد کی ہے۔''

حضرت ابو بكر دال الشيركي رائے سے اتفاق كيا اور معدكو ان كے مال پر چھوڑ ديا۔ معدد ان کے ماتھ نماز پڑھتے اور نداُن کے ماتھ شامل ہو کر جج کے ارکان بجالاتے ۔

حضرت ابو بحر پڑھنٹو کی وفات تک ان کی نہی حالت رہی۔

مقيفه كي بيعت مين حضرت على بن الي طب الب والثينؤ اوربعض كبار صحابه سشيريك مذ ہو ملح كيونكه و ه محمد ہے ہے۔ کی تجہیز وتلفین میں مشغول تھے ۔مسجد نبوی میں مہا جرین بھی کافی تعداد میں موجود تھے ۔

چونکہ انہیں واقعہ مقیفہ کی خبر رچھی اس لیے وہ بھی اس بیعت میں شریک مذتھے \_ بیعت مقیف کے متعلق بعض راوی حضرت عمر ولائن کی جانب پہ قول منسوب کرتے میں کہ یہ بیعت بغیر می اراد ے کے مخض ا تفا قاً ہوگئی۔بعض راوی یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑھنیز ،عمر بڑھنیز اور ابوعبیدہ ذبہلے ہی سے یہ اتفاق كركے مقیفہ گئے تھے کہ منصب خلافت پر حضرت ابو بحر جائٹیؤ كو سر فرا ز كیا جائے گا۔ بہر حال ان د دنوں روا يتو ل میں سےخواہ کوئی سی بھی تھیج ہواس میں کوئی شک نہیں کہ تقیفہ بنو ساعدہ میں جو کچھے ہوااس نے اسسلام کو ایک ایسے ہولناک فتنے سے بچالیا جس کاانجام اللہ جانے کیا الم ناک مورت اختیار کرتا۔

### بيعت پرانصار كا قيام:

اس دن کے بعد پھر بھی انصار کی طرف سےخلافت کی خواہش نہ کی محی ۔حضرت ابو بکر میانین کے بعد حضرت عمر طالفیٰ کی بیعت ہوئی۔ان کی وفات کے بعد تخت خلافت پر حضہ رت عثمان طالفیٰ متمکن ہوئے لیکن

انسار نے خلافت کا دعویٰ مدیما۔حضرت علی براتھ کے عہد میں آپ کے اور حضرت معاوید براتھ کے درمیان اخلان بریا ہواجس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کرلی۔ اس اختلاف کے موقع پر انسار کی طرف ہے خلافت کے حصول کی کوئی کوشٹس نہ کی گئی حالا نکہ اگروہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو بہخو بی اٹھسا سکتے تھے لیکن و وحضرت ابو بکر دالٹیؤ کے اس قول پرصدق دل سے ایمان لا میکے تھے:''عرب سوا قریش کے اور کسی کی خلافت پرراضی منہول کے۔''

بعد میں وہ ہمیشہ محد مضیقہ کی حب ذیل وصیت کے مطابق مہاجرین کے زیر سایہ اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے:"اے مہاجرین!انسار سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ عرب کے اور قبیلول میں اضاف، ہوتا حب لا جائے گالیکن انسار کی تعداد میں اضافہ منہ وگا۔ میں نے انہی میں بناہ لی تھی اس لیے تم بھی ان پر احمال اور ان کی برائوں سے درگزر کرنا۔"

#### مسجد نبوی میں بیعتِ عامہ:

سقیف بنی ساعدہ میں بیعت ختم ہونے پرمسلمان مسجد نبوی میں واپس آگئے۔اس وقت شام ہو پہلی تھی۔ اگلے روز حضرِت ابو بکر ہڑائیئ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے ۔سب سے پہلے حنسسرت عمر دلائیئ کھوے ہوئے اور پچھلے روز کے واقعے پر اظہار افسوس کیا کہ جب انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کرکہا تھا کہ جو تتخص کیے گامحد مطابقة فوت ہو گئے میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔حضرت عمر بڑگافٹڈ نے کہا: ومیں نے تم سے کل ایسی بات کہی تھی جو نہ کتاب اللہ میں پائی جاتی ہے اور نہ میں نے محمد مطابقہ سے جمعی سنی تھی۔ اکین میں اپنی مجت کے جوش میں میمجھتا تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں کے اور ہمارے تمام کامول کی نگر انی ب الفس تقيس فرماتے رہیں مے ليكن الله نے تمہارے ليے وہ كتاب باتى ركى ہے جس سے خودمحمد مطابقة نے بدایت ماصل کی پس اگرتم اہے مضبوطی سے تھاہے رکھو کے تواسی طرح ہدایت پاؤ کے جس طرح آپ نے پائی۔ تمہارا خلیفہ اللہ نے اس شخص کو بنایا ہے جوتم میں سب سے بہتر ہے۔ یہ محمد ﷺ کا مقرب ہے اور مہی ہے وہ جے غار میں آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوااس لیے اٹھواوراس کی بیعت کرو۔''

چنانچەاس دقت مام بىعت بوئى جب كەسقىڧەكى بىعت مىس صرف خاص خاص لوگ شرىك تھے۔

#### ملافت كا يبلا خطبه:

بیعت کے بعد حضرت ابو بکر مٹاٹھ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جوخلافت کا پہلا خطبہ تھا۔ آپ نے اللہ کی حمد و شاء کے بعد فرمایا:"اے لوگو! میں تمہارا مائم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرواورا گربرا کام کروں تو مجھے ٹو کو ۔صدق امانت ہے اور کذب خیانت ۔تہارا کمزو تخص میرے نز دیک قری ہے جب تک میں اسے اس کاحق نه دلادوں اور تمہارا قری آدمی میرے نز دیک کمسزور - عجب تک ماک مول و براین سے مزین متوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

علی معلی معلی کرد یتا ہے اگر کئی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ اس پر بلایس اور

ہے ہیں پر ہمار دستار کے دراری مسطر رویا ہے ہوری وع کی سے حیاں ، یں جان ہے والنہ اس پر بلایں اور عذاب عام کردیتا ہے ۔تم میری الحاعت کروجب تک میں اللہ اوراس کے محمد مطابقتہ کی الحاعت کروں لیکن اگر مجھ سے توئی ایسا کام سرز د ہوجس سے اللہ اوراس کے رسول مطابقہ کی نافر مانی کا پہلونکلتا ہوتو تم پرمیری الحاعت واجب نہیں ۔اب نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ ۔اللہ تم پر رحم فر مائے ''

ابو بكر اللهٰ كى بيعت بالاجماع:

اس موقع پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر ہٹائیؤ کی بیعت مسلمانوں کے اجماع سے ہوئی تھی جس میں سواسعد بن عباد ہ کے (جنھول نے سقیفہ کی فاص بیعت میں ان کی بیعت سے انکار کر دیتا تھا۔ ) باقی تمام صحابہ کبارشریک تھے یا بعض صحابہ بیعت سے الگ بھی رہے تھے؟

بیعت سے مہاجرین کبار کی علیحد گی:

کچھ روایات میں مذکور ہے کہ بعض مہاجرین کبار بیعت سے علیحدہ رہے تھے جن میں حضرت علی بن ابی طالب رٹی شنز اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رٹی ٹینؤ شامل تھے۔ شیعہ مورخ یعقو بی انکھتا ہے:

ب المباجر بن اور انصار کے چند افراد حضرت ابو بکر ڈلائیڈ کی بیعت میں شامل مذھے بلکہ ان کا میلان حضرت علی ''مہاجرین اور انصار کے چند افراد حضرت ابو بکر ڈلائیڈ کی بیعت میں شامل مذھے بلکہ ان کا میلان حضرت علی بن ابی طالب ڈلائیڈ کی طرف تھا۔ ان میں سے مشہور لوگ یہ تھے عباس بن عب دالمطلب ڈلائیڈ، فضل بن

عباس والنفظ ، زبیر بن عوام العاس والنفظ ، فالد بن معید والنفظ ، مقدار بن عمر و والنفظ ، سلمان فاری والنفظ ، ابو ذر غفاری والنفظ ، مار بن یاسر والنفظ ، برامد بن عازب ، ابی بن كعب والنفظ ، حضرت ابو بحر والنفظ نے حضرت عمر والنفظ ، اور ابوعبید ه والنفظ ، ممار بن یاسر والنفظ ، برامد بن عبد والنفظ سے ان لوگول کے بارے میں مشوره محیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ

ال مثورے کے مطابق حضرت الو بکر رہائیڈ عباس سے ملے۔ دونوں کے درمیان طویل کفٹگو ہوئی۔ حضرت الو بکر رہائیڈ نے کہا:' آپ محمد منظ میں آپ کا حصہ بھی ہو جو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل ہوتارہے۔'

کیکن عباس بڑھٹؤ نے یہ پیش کش رد کر دی اور کہا کہ''ا گرخلافت ہمارا حق ہے تو ہم ادھوری خلافت لینے پر رضا مندنہیں ہو سکتے ''

مخالفين كااجتماع:

ایک اورروایت میں جے یعقونی اور دیگر مورفین نے بھی ذکر کیا ہے ، مذکور ہے کہ مباحبرین اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفتِ آن لائن مکتبہ

جب حضرت ابو بحر دلانفؤاور حضرت عمر دلانفؤ کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ چندلوگوں کو لے کر حضرت فاطمہ ولائفؤ سے کھر چانفؤ اوراس پر حملہ کردیا۔ حضرت عمر دلائفؤ ساور ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلے سب سے پہلے ان کی مذبھیۂ حضرت عمر دلائفؤ سے ہوئی ۔ حضرت عمر دلائفؤ نے ان کی تلوار تو ڑ ڈالی وہ دوسر بے لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت فاطمہ ولائفؤ باہر آئیں اور کہا:" یا تو تم میر سے گھر سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم!
میں اپنے سر کے بال نوج لول گی ( کیا حضرت فاطمہ بنت محد میں ہیں باحیاء باعظمت خاتون اپنے منہ سے ( نعوذ باللہ ) اس قسم کے رکیک الفاظ نکال سکتی تھیں؟ ان الفاظ ہی سے روایت کی حقیقت واضح ہو حب اتی ہے ۔ متر جم ) اور تہارے خلاف اللہ سے مدد طلب کرول گی۔''

حضرت فاطممہ فاتف کی زبان سے یہ الفاظان کرسب لوگ تھرسے باہر مکل گئے۔

کے دوز تک تو مذکورہ بالااصحاب بیعت سے انکاد کرتے رہے کیکن آہمتہ کیے بعد دیگر سے سب
نے بیعت کرلی سوا حضرت علی ڈائٹو کے جنہوں نے چو مہینے تک بیعت نہ کی مگر حضرت فاطمہ ڈائٹو کی وفات
کے بعد انہوں نے بھی بیعت کرلی۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ڈائٹو نے چالیس روز بعد بیعت کرلی تھی۔
ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر ڈائٹو نے ارادہ کرلیا تھا کہ اگر بنو ہاشم حضرت فاطمہ
ذی نی کے گھر میں خفیہ مجانس منعقد کرنے سے بازیہ آئے تو وہ ایندھن جمع کرکے گھر کو آگ لگادیں گے۔

#### انكار بيعت كي مشهور روايت:

حضرت علی والن اور دیگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرنے سے متعساق مشہورترین روایت وہ ہے جوابن قتیبہ نے اپنی تخاب الا مامة والسیاسة میں درج کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت الوبکر والن کی بیعت کے بعد حضرت عمر والن کی بیعت کے بعد حضرت عمر والن کی جندلوگوں کو ساتھ لے کر بنی ہاشم کے پاس گئے جو اس وقت حضرت علی والن کی محتم ہے تاکہ ال سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں لیکن سب لوگوں نے حضرت عمر والن کا مطالبہ مانے سے انکار کردیا۔ زبیر بن عوام تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمر والن کے مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر والن کے اسے ساتھیوں سے کہا: "زبیر کو پکولوں"

لوگوں نے زبیر کو پکو کران کے ہاتھ سے تلوار چین کی۔ اس پر مجبوراً زبید نے جا کر حضہ و سے ابوبکر جائیں گئی بیعت کا مطالبہ کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کردیا اور کہا میں تمہاری بیعت نہ کرول گا کیونکہ میں تم سے زیادہ فلافت کا حق دار ہول اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے تھی۔ تم نے یہ کہ کو انساز کی بیعت کرنے جا انکار کردیا تھا کہ ہم محمد سے مینہ کے قریبی عزیز میں اور آپ کی معتبہ میں محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CHE 74 BONETHER (#1345) TE ) CHE ہی خلافت کے حق دار میں ۔اس اصول کے مطالی تمہیں ماسیے تھا کہ خلافت جمارے والے کرتے مگرتم نے اہل بیت سے چھین کر ظافت غصب کرلی بحیاتم نے انسار کے سامنے یہ دلیل پیش رکی تھی کہ ہم ظافت کے زیادہ حق دار میں کیونکہ محمد طابقتہم میں سے تھے اس لیے تم جماری اطاعت قبول کرد اور خلافت ہمارے حوالے كرو؟ وى دليل جوتم نے انسار كے مقابلے ميں پيش كى تھى اب ميں تمهارے مقابلے مي پيشس كرتا

ہوں \_ ہم تم سے زیاد ہممد <u>ط</u>یعیا کے قریبی عریز ہیں ۔اس لیے خلافت ہماراحق ہے ۔اگرتم میں ذرا برا برا بمان ہے تو ہم سے انصاف کر کے خلافت ہمارے حوالے کرونیکن اگرتمہیں ظالم بننا پند ہے تو جو تمہارا جی چاہے کرو، تمہیں اختیارے۔

حضرت عمر واللي نے يدىن كر جواب ديا: "ميں اس وقت تك آپ كون چھوڑ ول كا جب تك آپ پیعت بذکریں مجے۔''

بَيْنَ مِعْرت على والله الله وقت تيزي ميس آگئے اور كہنے لگے:"حضرت عمر والله الم الله اسى دودھ دومو جس میں تمہارا بھی حصہ ہے ۔ آج تم ایس لیے خلافت حضر ست ابو بکر دائشہ کی حمایت کردہے ہو کہ کل کو خلافت تہارے پاس لوٹ آئے گی لین میں بھی ان کی بیعت مذکروں گا۔'

حضرت ابوبكر بڑافئة كو دُر پيدا مواكمبيل بات بره نه جائے اور درشت كلامى تك نوبت نه آجا \_\_ انہوں نے کہا:''حضرت علی طافیۃ ! اگرتم بیعت نہیں کرتے تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔''

اس پد حضرت ابوعبیده بن جراح دلاشنة حضرت على دلافينة كى طرف متوجه موسئے اور نہایت زمی سے كہا: '' جلتیج! تم ابھی تم عمر ہواور یہ لوگ بزرگب ہیں۔ نمہیں اِن جیسا تجربہ حاصل ہے اور یہ تم ان کی طرح جہا ندیدہ ہو۔ اگر قوم میں کوئی شخص محد مطابقہ کی جائتینی کے فرائض سحیح طور پر بجالاسکتا اور خلافت کا بو جھ کما حقہ اٹھا سکتا ہے تو وہ صربت حضرت ابو بحر ہڑائٹۂ ہیں۔اس لیے تم ان کی خلافت قبول کرلو۔اگرتم نے کمبی عمر پائی تو یقینا اپنے عسلم وففل، دینی رتبے بہم و ذکاء، سابقیت اسلام، حب ونب اور محمد مضطَهَا کی دامادی کا شرف عاصل ہونے کے باعث تمہیں خلافت کے سختی تھہرو ملے۔''

یان کر حضرت علی والنیو کے جوش کی انتہا ندر ہی اوروہ غصے سے بولے:

''الله الله الله الله عن الله عنه عنه الله منه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه واخل نه کرو \_آپ کے اہل بیت کو ان کے محیح مقام پر سر فراز کرو اور ان کاحق انہیں دو \_ا ہے مہا جرین اللہ کی قسم! ہمیں خلافت اور حکومت کے سخق بین یے یونکہ ہم اہل بیت بیں ہم اس وقت تک اس کے حق دار ہیں جب تک ہم میں اللہ کی کتاب کا قاری ، دین کا فقیہ محمد مضابقۃ کی سنت کا عالم، رعایا کی ضرورت سے واقف ، ان کی تکالیف کو دور کرنے والااوران سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ہے، اس لیے اپنی خواہشات کی پیروی کرکے اللہ کے راستے سے کمراہی اختیار ند کرو اور حق کے راستے

۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوبرہی ویک سے چھے نہیں وہ وہ وہ ہمارے موائی کا بیعت نہ رہے۔
اس گفتگو کے بعد حضرت علی وہ وہ میں سے بھرے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت فاطمہ والنفی کو لیے کہ بہر آئے اور انہیں ایک خچر پر بٹھا کر انصاد کے پاس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ والنفی گھر گھر جاتی ہیں ایک خچر پر بٹھا کر انصاد کے پاس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ والنفی کی شان سے یہ بات قطعاً بعید ہے کہ وہ گھر کھسر جاکر اسپنے فاوند کی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کر تیں۔ مترجم) اور ان سے حضرت علی والنفی کی مدد کرنے کی درخواست کر تیں۔ لیکن ہر جگہ سے انہیں بہی جواب ملتا: 'اے بنت محمد مطابقہ ہم حضرت ابو بکر والنفی بیعت کر جگے ہیں۔ اگر آپ کے فاوند بیعت سے قبل ہمارے پاس آتے تو ہم ضروران کی بیعت کر لیتے ''

یدی کر حضرت علی واقعهٔ عصے بیس آگر جواب دیستے:''کیا میں محد ﷺ کی نعش بلا تجہیز وتکفین چھوڑ دیتا اور باہر نکل کرلوگوں سے آپ کی جانشینی کے متعلق لڑتا چھڑتا پھرتا؟''

حضرت فاطمہ ڈٹائٹٹ بھی کہتیں:''ابوالحن (علی ) نے وہی کیا جو ان کے لیے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضروراس کا حماب لے گااور بازپر*یں کرے گا۔'*'

#### انتخاب متفقه کے متعلق روایات:

یہ تو ہیں روائی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی دائیڈ نے حضرت ابو بکر دائیڈ کی بیعت کرنے سے
انکار کردیا تھالیکن ان کے برعکس بعض ایسی روائیں بھی موجود ہیں جن میں اس امر سے صاف صراحتاا نکار کیا
گیا ہے کہ بنو ہاشم اور بعض مہاجرین بیعت سے علیحدہ رہے ۔ ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خاص بیعت کے
بعد عام بیعت کا وقت آیا تو مہاجرین اور انصار بالاجتماع آپ کی بیعت میں شریک تھے ۔ چنا نچے طب سری میں
مذکور ہے کئی شخص نے سعید بن زید سے بی چھا: ''کیا آپ محمد میں بیا ہی و فات کے وقت مدینہ میں موجود تھے؟''
انہوں نے جواب دیا:''ہاں ''

ال شخص نے پوچھا:"حضرت ابو بکر دالیّن کی بیعت کب کی گئی؟"

انہوں نے جواب دیا:''اسی روز جب محمد <u>ہے ۔</u> بھی روز بغیر طلیفہ کے زند گی گزار سکیں ''

اس پراس شخص نے بوچھا:" نمیا کسی شخص نے حضرت ابو بکر دالٹیُّ کی مخالفت بھی کی؟"

انہوں نے جواب دیا:''نہیں،موامرتدین کے، یاان لوگوں کے جو حالت ارتداد کے قریب پہنچ سکے تھے۔'' پو چھا گیا:'' کیا مہاجرین میں سے بھی کسی نے بیعت کرنے سے انکار کیا؟''

چواب دیا:" نہیں! مہاجرین نے تواس بات کا انتظار بھی دیمیا کہ کوئی شخص انہسیں آ کر بیعت کے

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹٹؤ کو اپنے گھر بہی یہ خبر ملی کہ حضسرت ابو بحر دلٹؤ بیعت لینے کے لیے معجد نبوی میں تشریف فر ما ہیں تو ان کے بدن پر ایک قمیص کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا لیکن وہ اسی عالت میں گھرسے باہر نکل آئے اور جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے معجد میں پہنچ گئے مباد ابیعت کرنے میں دیر ہوجائے۔ جب بیعت کرلی تو اس کے بعد گھرسے اور کپڑے منگوا کر چہنچے۔

بیعت علی والنیئ کے متعلق درمیانی رائے:

بعض روایات میں حضرت علی بڑائیؤ کی بیعت کے بارے میں درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے۔ان روایات کا ملحص یہ ہے کہ بیعت کے بارے میں درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے۔ان دوایات کا ملحص یہ ہے کہ بیعت کے بعد حضرت ابو بحر بڑائیؤ منبر پر جلوہ افروز ہوئے ۔ آپ نے حاضرین پر نظر دوڑائی تو زبیر کو نہ پایا۔آپ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا:''اے رسول اللہ ہے بیٹ ہے برادرعم زاد اور حواری! کیا آپ مسلمانوں کی لائی کو تو ڑنا چاہتے ہیں؟ (کیا بیعت نہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو کمز در کرنا چاہتے ہیں)۔ انہوں نے کہا:''یا خلیفۂ رسول اللہ! مجھے سرزش نہ کیجئے۔ میں بیعت کرتا ہوں۔''

ہ ہوں سے ہیں۔ یہ بیعہ روں امد بسے سروں مدھے۔ یہ سیسے رہ اوں۔ چنانچے انہوں نے کھڑے ہو کر بیعت کر لی۔اس کے بعد حضرت ابو بکر ڈٹائٹٹنز نے بھر ایک نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ حضرت علی بڑٹائٹنۂ بھی موجو دنہیں۔آپ نے انہیں بھی بلایا اور کہا:''اے رسول ہے بہتنہ کے برادرعم زاد اور آپ کے مجبوب داماد! کیا آپ مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑنا چاہتے ہیں؟''

انہوں نے جواب دیا: '' یا خلیفہ رسول اللہ ﷺ بیس آپ کی بیعت کرتا ہول''

اور یہ کہہ کر بیعت کرلی۔

#### بنواميه كى فتنه كوشى:

بعض روایات سے یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ بنو امید نے بنی ہاشم اور حضر ست ابو بکر ڈائٹؤ کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ملمانوں میں فلتنہ برپا کرنے کی کوشس کی تھی۔ چنا مچے مذکور ہے کہ جب لوگ حضر ست ابو بکر ڈاٹٹؤ کی بیعت کرکے مسجد میں جمع ہوئے تو ابوسفیان بنی ہاشم کے پاس آئے اور کہنے لگے:'' میں ایک غبار دیکھتا ہوں جو خون بہانے ہی سے چھٹ سکتا ہے۔اے آل عبد مناف! حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ تہارے امور کے نگران کب سے ہوگئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کمز وررہنا پند کرتے ہیں؟ کہاں ہیں عسلی ڈاٹٹؤ اور عباس رفائؤ جنہیں ذلت وخواری ہی مجبوب ہے؟''اس کے بعد یہ شعر پڑھے:

ولا يقيم على ضيم يرادبه الاالا ذلان عير الحي والوتد

هذا على الخسف محبوس برمته وذا يشج فلا يبكي له احد

(دو ذلیل چیزول کے سوا کوئی بھی ظلم پر صبر نہیں کرسکتا۔ آیک تو قبیلے کا گدھا، دوسری میخ \_گدھ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ميراث كالمطلب:

بعض او گول کا خیال ہے کہ بیعت نہ کرنے کے متعلق روایات فالباً عباسی عہد میں بعض سیاسی اعزاض کی فاطر وضع کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات حضرت علی ڈاٹٹوؤ کے بیعت نہ کرنے کے جوت میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کے درست ہونے میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کا بیعت کرنے یا نہ کر ڈاٹٹوؤ کی بیعت کے بعد حضرت فاطمہ والٹوؤ کی بیعت کے بعد حضرت فاطمہ والٹوؤ کی بیعت کے بعد حضرت فاطمہ والٹوؤ کی محمد میں تھا اور خسرت عباس والٹوؤ عم محمد میں تھا ہوگان کے پاس آئے اور آپ کی اس میراث کا مطالب کیا جوارض محمد میں تھا ہوگان کے بیاس آئے اور آپ کی اس میراث کا مطالب کیا جوارش فلاک اور خبیر کی جائے دادول میں آپ کے صبے پر متعلق می حضر سے ابو بکر ڈاٹٹوؤ نے فرمایا:" میں نے محمد میں جو نہیں جو کہ جو کھی چھوڑ میں گے وہ صدقہ ہوگا)۔ اس جائیداد کی آمد فی میں ہم کوئی میراث نہیں چھوڑ تے، اپنے بیچھے ہم جو کچھ چھوڑ میں گے وہ صدقہ ہوگا)۔ اس جائیداد کی آمد فی میں ہم کوئی میراث نہیں چھوڑ تے، اپنے بیچھے ہم جو کچھ چھوڑ میں گے وہ صدقہ ہوگا)۔ اس جائیداد کی آمد فی سے جس کا ذکر تم نے کیا ہے۔ آپ کے اہل وعیال کا گزارہ چلتا تھا اس لیے میں بھی اسے و ہیں خرچ کروں گا

اس پر حضرت فاطمہ فی بین ناراض ہوگیں اور آخر وقت تک انہوں نے حضرت ابو بکر والی سے کلام ند کیا۔ (میراث کے مطالبے پر حضرت فاطمہ والی بیک عضرت ابو بکر والی سے ناراض ہو جانا مجھ میں نہیں آتا۔ جب حضرت ابو بکر والی نے اس کے لیے دو ہی راستے تھے۔ یا تو یہ کہ حضرت ابو بکر والی نے نے دو ہی راستے تھے۔ یا تو یہ کہ وہ اس مدیث کی صحت سے آگاہ کر دیا تھا تو ان کے لیے دو ہی روایت میں یہ مذکور نہیں کہ وہ اس مدیث کی صحت سے انکار کر دیتیں کی روایت میں تو فاطمہ والی بین انہوں نے حضرت ابو بکر والی کی بیان کر دہ مدیث کی صحت سے انکار کیا ہو۔ جب یہ بات نہیں تو فاطمہ والی بین انہوں نے حضرت ابو بکر والی کی بیان کر دہ مدیث کی صحت سے انکار کیا ہو۔ جب یہ بات نہیں تو فاطمہ والی بین ابو بکر والی نے سے منہ مواد کو مضرت کی جند قطعات کے لیے حضرت سے ابو بکر والی نے سے ناراض ہو سکتی تھیں؟ ۔ متر جم ) و فات کے بعد حضرت علی والی نے ناراض ہو سکتی تھیں؟ ۔ متر ت فاطمہ والی نی و فات محمد سے بین کی و فات کے جے مہینے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر والی کو اطلاع نہ دی ۔ حضرت فاطمہ والی نی کی و فات کے دو اس کے جے مہینے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر والی کو کو الی کو دفات کے جو مہینے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر والی کو کو الی کے دو الی کو کا کے دو الی کو کا کی کو دفات کے جے مہینے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر والی کو کا کو کا کی کو دفات کے جو کی دو اس کے جے مہینے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر والی کو کو کی کی دو اس کے جو کی کی دو اس کی جو کی کی دو کا کی دو کی ۔ حضرت فاطمہ والی کو کو کی کی دو کی دو کو کی کی دو کا کی کی دو کا کی دو کا کی کی دو کی دی دو کی دو کی

ہور سرت ابو بحر مرافق سے حضرت فاطمہ والفینا کی ناراض کے باعث حضرت علی وفات سے بھد ہوں اس سے کثیدہ فاطر تھی۔ حضرت ابو بحر وفاقین سے حضرت فاطمہ وفاقینا کی ناراض کے باعث حضرت علی وفاق سے کثیدہ فاطر تھے۔ کیکن حضرت فاطمہ وفاقینا کی وفات کے بعد انہوں نے مصالحت کرلی۔ یہ ہے وہ اصل روایت جسس میں حضرت ابو بحر وفاقینا اور حضرت علی وفاقینا کی ناراضی اور ان سے بول جال ترک کروینے کا بیان ہے کیکن اس کے ساتھ یہ ملکوا بھی ملا و یا جاتا ہے کہ حضرت علی وفاقینا نے حضرت فاطمہ وفاقینا کی وفات تک

 کی کی روس اور کی بھار کی ہے گئی ہے کرنے میں کوئی روک نہیں لیکن ہمارے خیال میں خلافت ہمارا ہی حق ہے، آپ نے اس پر قابض ہو کر ہمارا حق تجینا ہے اور اس طرح ہم پر قلم کیا ہے۔''

حضرت الوبکر دلائٹن نے اس کے جواب میں کہا:''اس مال و جائیداد کے سلسلے میں جومیر سے اور تمہارے درمیان و جہزاع بنی رہی، میں نے جو کاروائی کی و چھن تمہاری بھلائی کے لیے تھی۔''

مذکورہ صدر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ روایت کا آخری حصہ درایتاً نا قابل قبول ہے۔حضرت فاطمہ فرائخیا اور حضرت عباس بڑاٹئے،حضرت ابو بکر جائٹیؤ سے محمد ہے ہیئے تکی میراث کا مطالبہ اسی وقت کر سکتے تھے جب مسلمان بالا تفاق بیعت کر کے حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ کو اپنا خلیفہ شخب کر لیتے۔خلافت سے پہلے اس قسم کا مطالبہ کرنے کے کوئی معنی ہی نہ تھے۔اگر حضرت علی ذاور بنو ہاشم نے ان سے بیعت کی ہی بھی اور انہیں خلیفہ سلیم ہی نہ کیا تھا تو ان سے میراث کا مطالبہ کرنا ہے معنی تھا۔

جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی والنظ نے بلاتو قف حضرت ابو بحر والنظ کی بیعت کر لی تھی ،ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ ان کی بیعت نہ کرنے سے متعلق روایات عباسیوں کے عہد میں بعض مخصوص سیاسی اغراض کے پیش نظر گھڑی گئیں۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات عباسیوں سے بھی پہلے حضرت عسلی والنظ اور

حضرت معاویہ ڈاٹٹو کی جنگوں کے دوران میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کی چشمک کے باعث وضع کی گئیں۔ مؤخر الذکر گروہ کا بیان ہے کہ عراق اور فارس کی فتح کے بعد وہاں ایرانی النسل لوگوں کا ایک ایسا گروہ

و رائد اور وہ وہ بین ہے در موال اور وار کی سے بعد وہاں ایران اس ووں والک ایران اس ووں ایک ایس ایران اس بیدا ہوگیا جس نے اپنے فائدے کی خاطراس قسم کی روایات وضع کرنی شروع کیں ملطنت اسلامیہ امویوں کے قبضہ کی وجہ سے یہ لوگ کھلم کھلا ان روایات کی تشہیر تو نہ کر سکتے تھے کیکن خفیہ طور پر ان کی اثاعت وسسیع بیما نے پر کرتے تھے اور اس انظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ کھلم کھلا اپنے عقائد کا اظہار کر سکیں۔ ابو مسلم خراسانی کے خروج نے ان کی یہ دیر بینہ تمنا پوری کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طرح ان روایات کا سہارا لے کر بنوعباس نے سلطنت حاصل کی وہ تاریخ کا ایک خونیں باب ہے۔

جن لوگول کا بیان ہے کہ حضرت علی جلائیڈا اور بنو ہاشم نے چالیس دن یا چھر مہینے کے بعد بیعت کی وہ اپنی دلیل میں گذشۃ روایات کےعلاوہ یہ امر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی جائیڈ اوران کے مدد گارشکر اسامہ میں شامل مذہوئے حالانکہ حضرت علی جائیڈ کی شجاعت اور مردانگی ضرب المثل تھی جس کا اظہار وہ محمد ہے بیجہ کے عہد

میں کر چکے تھے۔ علاوہ بریں مہاجرین نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بہ مقابلہ انسارا پنی خلافت کی دلیل یہ پیشش کی تھی کہ محمد میں پہلنہ سے روحانی تعلق کے علاوہ ان کا جسمانی تعلق بھی ہے اور عرب سوائے قریش کے اور کسی کی اطاعت قبول مذکریں کے کیونکہ وہ کعبہ کے بگہبان ہیں اور جزیرہ نمائے عرب کے تمام لوگوں کی نگایں ہرامریس قریش بی کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ دلیل بہذات خود اس بات کا جموت ہے کہ بنو ہا ہم دوسر سے لوگوں کی نبت محمد میں تھا تھا ہی جائینی کے زیادہ حق دار تھے۔ اس لیے لازم تھا کہ وہ اپنا حق مقدم سمجھتے ہوئے حضر ست ابو بکر جائشن کی بیعت

PC 79 BESTERE (#13454) FE COR کرنے سے رکے رہتے اور ہی حضرت علی ڈاٹٹؤ نے تھیا بھی۔اگر بعد پر رضا مند ہوگئے تھے تو محض اس لیے کہ <sup>تہی</sup>ں ایسا فتنہ پیدا نہ ہوجائے جومسلما نول کااتحاد پارہ پارہ کرد <u>ہے،خصوصاً اس صورت می</u>ں ک*دعر*ب کےطول و عرض میں ارتداد کا فتنہ بھوٹ پڑا تھا اور مدینہ کی حکومت کے خلا ف عربوں کی بغاوت سے دین اسلام کی تباہی

كاخطره يبدا ہوگيا تھا۔

حضرت ابو بكر والنُّنَّةُ في يرامن خلافت:

خواہ مورخین میں حضرت علی دائیے اور بنی ہاشم کی بیعت خلافت کے متعلق کتنا ہی اختلاب ہولیکن اس امر پرسبمتفق بی که حضرت ابو بحر دانشؤ نے اول روز ہی سے خلافت کا کارو بار بینر کسی شور وشر اور فتت، وفساد کے سنبھال لیا۔اس سلسلے میں ایک بھی روایت موجو دنہیں جس سے ظاہر ہوتا ہوکہ بنی ہاشم کے کسی فردیا کسی اور تتخص نے حضرت ابو بکر مٹائیؤ کے خلاف مسلح بغاوت یااعلان جنگ کرنے کااراد و کیا ہو، حیاہے اس کا باعث لوگول کے دلول میں اس بلندترین مرتبے کا حماس ہو جومحد مطابقیۃ کی بارگاہ میں حضرت ابو بحر دی انتخا کو حاصل تھا ہمال تک کدآپ نے فرمایا تھا''اگر میں بندول میں سے کسی کوظیل بنا تا تو حضسرت ابو بحر ﴿ اللَّهُ وَ بنا تا'' یا وہ شرف قربت ہو جو ہجرت کے موقع پر انہیں حاصل ہوا یاان کے وہ فضائل ومحاس ہوں جن کے باعث لوموں کے دلول میں ان کی قدر ومنزلت کا احماس پیدا ہوگیا تھا، یا وہ مدد ہو جو د ہرموقع پرمحد <u>مطب</u>حۂ ہے روا رکھتے تھے۔ یا یہ واقعہ ہوکہ آپ نے اپنی آخری علالت میں انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بہر سبال ان کی بیعت کا

مرتبدان کی بیعت کرلی تھی ، بیعت سے کنار وکٹی کرنے والوں کے پاس گیا۔ یدامراس بات کی محکم دلیل ہے کہ اولین مسلمانوں کے دلول میں خلافت کا جوتصور تھاوہ اس تصور سے بالکل مختلف تصاجو بعديس بني اميدك زمانے يس پيدا ہوكيا تھا۔اولين مسلمانوں كے داول يس خلافت كاتصوراى عربى تمدن کے عین مطابق تھا جومحد مضر اللہ بیعت کے وقت عرب میں رائج تھالیکن جب اسلامی فتو مات نے وسعت اختیار کی اور عربول کا اختلاط کثرت سے مفتوحہ قو مول کے ساتھ ہونے لگا تو اس اختلاط اور مملکت اسلامسیہ کی وسعت

سبب خواہ کوئی بھی ہولیکن یہ حقیقت ہے کہ ندان کے مقابلے میں کوئی شخص اٹھا اور ندکوئی شخص جس نے ایک

کے نتیجے میں خلافت کے معلق مسلمانوں کے تصور میں بھی فرق آگیا۔

مسلمانول كاتصور خلافت: ابتداء پیںمسلمانوں کا تصورخلافت خالص عربی نقطه نگاہ سے تھا۔سب لوگ اس باست پرمتفق ہیں کہ

محدیظ بیکن نظر جب ہم محدیظ افت کی وصیت مذفر مائی۔اس امر کے پیش نظر جب ہم محدیظ بیکن کی وفات کے وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں انسار اور مہاجرین کے درمیان تنازع اور عام بیعت کے بعد بنی ہاشم اور دوسرے تمام مہاجرین کے درمیان خلافت کے سلسلے میں پیداشدہ چھمک پرغور کرتے ہیں توبلاشبہ صریحاً عیال ہوجاتا ہے کہ طبیغہ اول گاآتھا۔ کرنے کے موقع پر اہل مدینے نے اجتیاد سے کام لیا ہوتاب وسنت میں خسلافت کے ، معلقہ اول گاآتھا کہ دلائل و براہین سے مزیل متنوع و منفرہ کتب پر معلقہ مفت ان لائن مکتبہ

حضرت الوبكر دائمة كى خلافت كے موقع پر جوطريقد استعمال كيا جياو ، بعد كے دوخليفول (حضرت عمر دائلية ، حضرت عثمان دائلية كى خلافت كے وقت استعمال تدكيا جاسكا وضرت الوبكر دائلية نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر دائلية كى خلافت كى وصيت فرما دى تھى اور حضرت عمر دائلية نے اپنی وفات سے پہلے انتخاب كے ليے چھآد ميول كى ايك تيبى مقرر كر دى تھى ۔ جب حضرت عثمان دائلية كى شہادت كا واقعد پيش آيااوراس كے نتيج میں حضرت علی ذاور امير معاويہ ذكے درميان اختلافات رونما جوكر بالا خرخسلافت امويوں كے ہاتھ ميس آئى تو استخاب كا طريقہ بالكل بدل كيااور خلافت باپ كے بعد يديئے اور بيئے كے بعد يوتے كى طرون منتقل جونے لگے۔

ان واقعات اورحوادث کو دیکھتے ہوئے اس قول کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اسلام نے سلطنت کا نظام منبھا لنے کے لیے باقاعدہ اصول مقرر کیے ہوئے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر ایک اجتہادی معاملہ ہے

نظام سبھا لنے کے لیے با قاعدہ اصول مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر ایک اُجتہادی معاملہ ہے جو بدلتے ہوئے مالات کے مطالق بدتیا چلا گیا ہے اور مختلف صور توں میں ہمارے سامنے پیش ہوتا چلا آیا ہے۔ مدید سر

#### الام كانظام حكومت:

حضرت الوبكر والنئذ نے اپنے عہد میں جو نظام جاری کیا وہ خالص عربی نظام تھا محمد میں ہونے کے زمانے سے اتصال اورخود ان کے آپ سے مجر سے تعلق کے باعث ان کے زمانے میں جو نظام رائج ہوا وہ تقریباً وہی تھا جو محمد میں ہونظام ہوئے اور اسلامی فتو مات میں وسعت پیدا ہوئی تو یہ نظام بھی آہند مثنا چلامجیا۔ یبال تک کہ عہد عباب کے زمانے وہی اور حضر ست الوبکر وہا ہوئے نمانے کے زمانے کے نظام بائے حکومت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بعد میں آنے والے تین ضلفاء کے جاری کردی نظاموں میں بھی فرق تھا۔

بوری دول می ول یا جرائی او بار دان کی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ ان کا زمانہ محد ہے بیتی کی دینی سیاست اور حکومت کی دیوی سیاست کا سنگم تھا۔ یہ درست ہے کہ دین مکل ہو چکا تھا اور کسی شخص کو اس میں تغیر و تبدل اور اس کی تنبیخ کرنے کا حق حاصل مذتھا لیکن محد ہے بیتی کی وفات کے معاً بعد عرب میں ارتداد کی و باء پھیل میں اور بہت سے قبائل اسلام سے روگر دال ہو گھئے۔ اس صورت عال کی موجود گی میں حضرت ابو بر برائی نیا کے مردر کرنے کے لیے ایک منسبوط پالیسی مسرت کریں۔ کیمد ہے مردری ہوگیا کہ وہ اس عظیم الثان خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک منسبوط پالیسی مسرت کریں۔ محمد ہو بابنی زیم کی میں ہمرایم ملکتوں کے سربرا ہواں کو اسلام کی دعوت پہنچانے کا ایک اہم فرینسہ بھی خروج کما تھا۔ انہوں نے یہ کام کس طرح اخوام دیا؟ اور شروع کمیا تھا۔ انہوں نے یہ کام کس طرح ادا کی؟ اس کا تقسیلی ذکر ہم آئندہ ابواب میں کریں گے۔ مداری کس طرح ادا کی؟ اس کا تقسیلی ذکر ہم آئندہ ابواب میں کریں ہے۔ محمد مقت آن لائن مکتب

## 22 81 BORERED ( # 1965) TE - 1962

## ۳ عسرب محمسد طین میآیا کی وفسات کے وقت

ادهرمدیند میں حضرت ابو بحر والنوزی بیعت کی جارہی تھی اُدھ قبائل عرب میں محد میں بینے ہی خروفات آگ کی سے تیزی سے بیس بینی بینی وفات محد ملے بینی سے بیس بینی بینی وفات محد ملے بینی کا طلاع ۔ جونہی اس حادثے کی شہرت ہوئی عربوں نے فوراً حکومت مدین کا جوا کندھوں سے اتار نے اور بعثت نبوی سے قبل کی بدویانہ وغیر ذمہ دارانہ زندگی گزار نے کی تیاریاں سشروع کردیں ۔ آنا فانا عرب کے قبائل میں ارتداد کی اہر دوڑ تھی، نفاق کا سارہ اوج پر پہنچے گیا یہود یوں اور نصس ما نیوں کی بن آئی اور عراد ملمانوں کے دہمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا محد ملے بین کی وفات سے مسلمانوں کی حالت اس بکری کی می ہوئی جو جاڑے کی سرد اور بارش والی رات کو صحرائے تی و دق میں بغیر چروا ہے کے رہ جائے اور اسے سرچھیانے کی میں جگہ دمل سکے۔

قبل ازیں مہاجرین اور انسار کے درمیان تضیدہ خلافت کے بارے میں تفصیل سے بحث کی جاچکی ہے۔ گراس موقع پر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور حضرت ابو بحر بڑا ٹھٹے و حضرت عمر بڑا ٹھٹے کی حکمت عملی آڑے نہ آجاتی تو یہ تضید کسی صورت میں دبائے نہ دبتا اور مسلمانوں کو بھی اتفاق و اتحاد نصیب نہ ہوتا۔

#### اہل مکدارتداد کے دروازے پر:

اگرمدینداورمکہ کے مالات کا موز اندئیا جائے تو مدینہ کے واقعات مکہ کے مالات کے سامنے کچھ حقیقت ندر کھتے تھے۔مدینہ میں تو صرف خلافت پر جھڑا تھالیکن اہل مکہ نے تو ارتداد کی تیاریاں شروع کردی تھیں اور عامل مکہ عتاب بن ایدلوگوں کے خوف سے رو پوش ہوگئے تھے۔اللہ کو یم منظور تھا کہ اہل مکہ فتنے کی آگ سے نیچ ریس اس لیے وہ محمد میں ہیں ہے کھا صحابی سہل بن عسرموکی سعی کے بل پرارتداد سے محفوظ رہے۔ہوایہ کہ جب انہوں نے اہل مکہ کے تذبذب کی عالت دیکھی تو تمام لوگوں کو جمع کیا اور محمد میں ہوگئے میں کا ذکر کر کے کہا:''آپ کی وفات سے اسلام کی قوت میں کی نہیں آئی۔اس بارے میں جوشف شک و شہمیں گاذکر کر کے کہا:''آپ کی راہ اختیار کرے گا اور ارتداد کے متعلق سوچے گا ہم اس کی گردن اڑادیں گے۔''

ے اہل مک سے اور از کا معاہر سے ہوں ہے ہوں ہے۔ سہل ڈاٹنڈ کے اس پرزور دعوے نے اہل مکہ کے دلول پر دھمکی سے زیاد واثر کیا ، و وارتداد اختیار کرنے سے رک گئے اور فوراً بعد انہول نے یہ بھی من لیا کہ خلافت حضرت ابو بکر بڑائنڈ کے جصے میں آئی ہے جو قریش کے ایک معزز فرد میں ۔اس پر و و مطمئن ہو گئے اور بہ دستوراسلام پر قائم رہے ۔

#### فتنه ارتدادِ اورقبيله تقيف:

طائف کے قبیلے تقیف نے بھی ارتداد اختیار کرنے کا اراد ہ کیا تھا۔ جب و ہال کے عامل عثمان بن ابو العاص کومعلوم ہوا تو انہوں نے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا:''اے ابنائے ثقیف! تم لوگ سب سے پیچھے اسلام لائے تھے ۔ اب سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والے مت بنو۔''

تقیف کو و وسلوک یادتھا جو تنین کی جنگ کے بعد محد ﷺ نے ان سے کیا تھا۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے اور اہل مکہ کے درمیان قرابت ہے اس لیے و وعثمان بن ابو العاص کے مجھانے بجھانے پر ایسے اراد ہے سے باز آگئے اور بہ دستور اسلام پر قائم رہے ۔ غالباً حضرت ابو بکر ذکی خلافت نے تقیف پر بھی و ہی اثر کیا جو اہل مکہ پر کیا تھا۔

## ديرٌ قبائل كاطرز عمل:

جس طرح مکہ مدینہ اور طائف کے درمیان بنے والے قبائل اسلام پر قائم رہے اس طرح مزیہ۔ غفار، جبیعہ ، بل ، اتحج ، اسلم اور فزاعہ نے بھی اسلام کو ترک نہ کیا لیکن ان قبائل کے سواسارے عسر ب میں اضطراب برپا ہوگیا۔ جن لوگول کو اسلام قبول کیے زیاد ، دن نہ گزرے تھے یا جن لوگول کے دلوں نے اسلامی تعلیمات کا اثر قبول نہ کیا تھا انہول نے کھلم علا ارتداد اختیار کرلیا۔ باقیوں کے بھی عقائد میں فرق آگے۔ ایک تعلیمات کا اثر قبول نہ کیا تھا لیکن مدینہ کی حسکومت اور غلیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ خواہ اس پرمہاجرین فائیض ہوں یا انصار۔

یاوگ ادائے زکوۃ کو جزیہ مجھتے تھے جوحکومت مدینہ نے ان پر لگارتھا تھا۔ان کا خیال تھا کہ کھر ہے جہ کی زندگی تک زکوۃ ادا کرنے میں کوئی حرج مزتھا کیونکہ آپ بنی تھے۔آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جو پہتے آپ ان سے طلب کرتے تھے وہ آپ کا حق تھا نیکن اب کہ آپ کو اللہ نے جوار رحمت میں بلالیا ہے اہل مدینہ ان سے سے سے میں بڑھے ہوئے نہیں۔اور انہیں کوئی حق نہسیں پہنچتا کہ وہ محمد ہے جہ کی طرح ان سے مدینہ ان اے زکوۃ کا مطاب کریں۔

بن فہام کے اداعے زنو و سے الکار کیا کھا وہ مدینہ سے مربی کہا ہاں کی اور دویاں اور اس سے سے قابل ہوران سے سے قابل بنو کنانہ عطفان اور فزارہ تھے لیکن جو قبائل مدینہ سے خاصے فسامیلے پر واقع تھے وہوار تداد کی رویاں سے اللہ میں اس میں اس

گئے تھے اور اکثر نے حب ذیل مدعیان نبوت کا ذبہ کی پیروی اختیار کر لی تھی: کلیچہ جس نے بنی اسد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

یں۔ سجاع جس نے بنی تمیم میں نبوت کا دعویٰ نحیا تھا۔ ۔

میلمہ جس نے بمامہ میں علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ذوالتاج لقیط بن مالک جوعمان میں شورش برپا کرنے کا ذمہ دار تھا۔

ان کے علاو ، یمن میں اسو بعنسی نے اپنے حامیوں کی ایک بھاری تعداد جمع کر کی تھی۔ یہ لوگ اس کے قتل ہونے تک لاتے رہے اور بعد میں بھی جب تک جنگ پائے ارتداد کا مکمل خاتمہ نہ ہوگیا و دہرستو رفتنہ و

> فیادیں مصرون رہے۔ بغاوت اور ارتذاد کےعوامل:

۔ غلبہ قریش کے خلاف عرب کے شہریوں اور بدویوں کا اٹھ کھڑا ہونااور کشپ رقبائل کااسلام سے ارتداد اخذ اکر لدناچہ ون اس و و سرینتھا کہ یہ قائل مدینہ سے خاصے ف اصلے پر داقع تھے اور انہوں نے موقع کو

اختیار کرلینا صرف اس و جہ سے مذتھا کہ بی قبائل مدینہ سے خاصے ف اصلے پر واقع تھے اور انہوں نے موقع کو غنیمت جاننے ہوئے علم بغب وت بلند کردیا بلکہ اس کے علاو وبعض اور عوامل بھی تھے جنھوں نے اس فقنے کو پروان چروصنے میں مدد دی۔

پروان پروضے میں مدد دی۔

اسلام عرب کے طول وعرف اور مکہ و مدینہ سے دور دراز کے عرقی میں اس وقت تک نہ پھیل سکا جب تک فتح مکہ غرور وعین اور محاصر وَ طائف کے واقعات پیش ندآ گئے۔ اس عرصے تک محمد علیہ کا دائر دکار مکہ مدینہ اور محاصر وَ طائف کے واقعات پیش ندآ گئے۔ اس عرصے تک محمد علیہ کا دائر دکار مکہ مدینہ اور ان دونوں شہروں کے درمیان بنے والے قبائل ہی تک محمد و در با۔ اسلام ہجرت مدینہ سے بہت تحسورُ اعرصہ قبل مکہ کی حدود سے نکا تھا ہجرت کے بعد ہجی تھی سال تک محمد علیہ مدینہ میں اسلام کی جزیر سی صفعوط کرنے کے لیے کو ثال رہے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے بہود کے اثر واقتدار کو بیخ و بن سے انجماڑ پھینکا اور قرین کو زیر کرکے مکہ فتح کرلیا تو دیگر قبائل عرب بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے طول وعرف سے وفود مدینہ آکو تسبول اسلام کا اعلان کرنے لگے محمد علیہ بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے طول وعرف سے وفود مدینہ آکو تسبول اسلام کا اعلان کرنے لگے محمد علیہ بھی اسلام کا علم سکھانے اور سدقات وغیر وصول کرنے کے لیے ان علاقوں میں بھیجنا شروع کیا۔

#### جغرافیائی عوامل:

یطبعی امرتھا کہ ان قبائل کے دلوں میں مکہ مدینداور قریبی علاقول کے مسلمانوں کی طرح دین اسلام کی حقانیت رائخ نہ ہوئی تھی۔اسلام کو پوری طرح پاؤل جمانے میں بیس سال صرف ہوئے مسلم انوں کو اپنی ستے مقرار کھنے مصلحہ کملائٹ صعابدونہ ہوسے مطامع لیفاع عالم المائل کو تناسلوں مفاعظ الماؤد تھی کا نظامہ بنسا اور متواتر

PE 34 BOSE STEED # 1915 1915 PE BEE د حمن سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑا تھا۔ بالآخر نالف زیر ہو گئے اور مکہ، طائف،مدینہ اورقب رہی قبائل کے لو ول کے داول میں بھیں محد م اور آپ کے سحابہ سے بکٹرت ملنے جلنے کا موقع ملا، اسلامی تعلیمات رائخ

ہوگئیں لیکن ان لوگوں پر اسلامی تعلیمات کا کوئی اثر نہ ہوسکا جو اسلامی مراکز سے دور تھے اور جھوں نے اسلام کی خاطر مسلمانوں کی جدو جہد کو نہ آنکھول ہے دیکھا تھا اور نہ اُن کی قسیر بانیوں کا مثابدہ کیا تھیا۔ اسس لیے محمد مطاع آبی و فات کے فوراً بعد انہوں نے اس سنے دین سے چیٹکارا ماصل کرنے کی سعی شروع کردی جو ان کے خیال میں زبردستی ان پرمسلط کردیا گیا تھا۔

## اجنبی عوامل:

جغرافیائی عوامل کےعلاوہ اجنبی عوامل بھی ان قبائل کےخلاف اسلام اٹھنے میں تم اڑ انگیز نہ تھے۔

مکہ مدینہ کے اردگرد کے علاقے تو ایرانیوں اوررومیوں کے دست برد سے محفوظ تھے لیکن عرب کا شمالی حصہ جوشام سے متصل تھاادر جنو بی علاقہ جو ایران سے ملا ہوا تھا ان دونوں عظیم الثان ملطنتوں کے زیرا ڑتھے۔ان د ونول سلطنتوں کو ان علاقوں میں بہت اثر و رموخ حاصل تھا اور بیہاں کےسے ردار بھی براہِ راست رومیوں اور

ایرانیوں کے تابع تھے۔ان امور کی موجو دگی میں کچھ تعجب ہمیں کہ ارتداد کی رومیں مندرجہ ذیل عوامل کام (1)

شخصی آزادی اورخودمختاری کا جذبه به

شمال میں سیحی اور جنوب ومشرق میں مجوسی سلطنتوں سے قرب کے باعث میجیت اور مجوسسیت کا (r) دلول پراژ په

آبائی عقیدے (بت پرستی) کی کشش۔ (٣)

جونبی محمد ﷺ کی خبر و فات مشہور ہوئی ان عوامل نے اثر دکھانا شروع کر دیااور جا بجاار تداد کا فیتنہ برپا ہونے لگا بعض علاقوں میں تو محد میں ہی ان عوامل نے اثر کرنا شروع کردیا تھا جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان ہو گئی۔متعدد ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے جھوں نے اسپے قبیلوں کو بغادت کرنے پر

ا کسانا اور آسینے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کیا اور اس طرح عرب کے طول وعرض میں ایک زبر دست فتنه پھیل محا۔

## منكرين زكوة كي منطق:

جولوگ ادائے زکوٰۃ سے انکاری تھے آپس میں کہتے تھے کہ مہاجرین اور انصار چونکہ خسلافت کے بارے میں جھڑوا کر میکے بیں اور محمد میں کہنے ہے و فات سے قبل کسی شخص کی خلافت کے متعلق وصیت نہیں کی اس ليے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر قائم رہتے ہوئے خود مختاری کی حفاظت کریں اور ہمیں یہ حق حاصل ہونا جاہیے کہ انسارومہا جرین کی طرح ہم بھی اسے میں سے کئی شخص کو اپنا امیر مقرر کرلیں جو ہمار سے لیے باشین معتبد

CLE 85 BERTHERE (#1345) ELE محد مطاعت سے متعمل مدر الو بحر دالنظ یا ان کے سوائس اور کی اطاعت سے متعملی مدرین میں کوئی نص

موجود ہے اور ند کتاب اللہ سے اس کا پتہ جلتا ہے اس لیے ہم پر صرف اس شخص کی اطاعت واجب ہے جمے

ہمخود ایناامیرمقرر کریں۔ یےلوگ اپنی تائید میں یہ امر بھی پیش کرتے تھے کہ محمد میں پہلے انے عرب کے متعدد شہروں کو اپنی زندگی ہی میں بڑی مد تک خو دمختاری عطا فرما دی تھی۔اب اگرآپ کی وفات کے بعب دوہ مکمل خودمختاری جاہتے ہیں تو اس میں میں کو اعتراض کی گنجائش مدہونی جا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ آپ نے یمن کے عامل بدھان (یا بازان)

کو جو ایرانیوں کی جانب سے و ہاں حکومت کر ہاتھا۔ مجوسیت ترک کرنے اور اسلام لانے کے بعد بدد ستور و بال كا عاكم بنائے ركھا۔اسى طرح بحرين اور حضرموت وغيره كے تمام امراء كو بھى قبول اسلام كے بعدان كے عہدوں پر برقر اردکھااورا بنی طرن سے کوئی نیا عامل ان علاقوں میں مذہبیجا۔

زکوٰ ہے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اصل میں جزیہ ہے جوان پر عائد کیا گیا ہے سالانکہ جزیہ صرف غیر سلموں پر واجب ہے ۔اس صورت میں کہ وہ ویسے ہی مسلمان میں جیسے مدیسنہ والے تو وہ کیول عالم مدینه کو زکوة ادا کریں؟ ان کے اور اہل مدینہ کے درمیان صرف ایک قدرمشترک ہے اور وہ ہے دین اسلام، اس کامطلب یہ بیس کدمدینے والے ان پرحسکومت کرنے کے بھی حق دار ہیں۔اہل مدینہ کو بے شک اسلام میں اولیت کا شرف ماصل ہے لیکن دوسرے قبائل پر اپنی اس فضیلت کا اظہارو ، صرف اسی صورت میں كريكتے بيں كہ و و ان كى طرف تعلمين جيجيں جو انہيں دين كاعلم سكھائيں۔ بالكل اسى طرح جيبے رمول مطاقة الحيا كرتے تھے۔و اور ہم بے شك ايك ہى امت يس ليكن اس سے يحى طرح لازم نيس آتا كرى فسسر يلق كو اس قیم کے خیالات ان قبائلی میں پیدا ہورہے تھے جومکہ،مدینداور لائف کے قسسریب واقع تھے۔

دوسرے فریق پرغلبہ تسلط عاصل ہواور ایک قبیلے کو اس کی آزادی وخود مختاری کی نعمت سے محروم کردیا جائے۔ لیکن مین اور دور درواز کے علاقوں کے حالات بالکل مختلف تھے۔ان لوگوں میں جونہی محد مراح کا خبر وفات مشہور ہوئی ان کے ایمان متزلزل ہونے لگے۔اورانہوں نے مصدوف ارتداد اختیار کرلیا بلکدان لوگول کے جمندے تلے جمع ہو كرسلطنت اسلاميد سے بغاوت كى تياريال شروع كردي جفول نے قب كلى عصبيت كى آگ ہور کا کرلوگوں کے دلوں میں اہل مکہ و مدینہ کے خلاف سخت نفرت پیدا کردی تھی۔ یہ لوگ کسی سبایغ کی و جہ سے مسلمان مذہوئے تھے بلکہ یہ دیکھ کر کہ محد مطابقہ کا اقتدار نہایت تیزی سے روم و ایران کی سرحدول تک

بھیل میا ہے اور سارے عرب پر آپ کی حکومت قائم ہوگئ ہے طوعاً و کر با اسلام لانے پرمجبور ہو سے تھے۔ان کے وفود مدینہ میں آتے اوراپیے اوراپیے قبیلوں کی طرف سے اسلام لانے کااعلان کرتے تھے۔ مدعیان نبوت کا خروج:

فتنے کی آگ سب سے زیاد ہ بھڑ کانے والے لوگ و و تھے جو نبوت کے مدعی بن کرکھڑے ہو سے

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اور دعوے کرنے لگے کہ ان پر اس طرح وی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد ﷺ پر ان لوگوں نے پہلے اسلام قبول کرلیا تصالیکن بعد میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا بعض نے تو محمد ﷺ کے زمانے ہی میں خروج کر دیا تھا۔ بنی اسد میں طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک بارو داپنی قوم کے ساتھ سفر کر ہا تھا۔ سخت گری کے دن تھے اور پیاس کے مارے لوگوں کا دم نکلا جارہا تھا۔ اپا نک انہیں سحرا میں ایک شیریں چشمہ مل گیا۔ یہ دیکھ کراس کی نبوت پرلوگوں کا ایمان متحکم ہوگیا۔

بنی منیفہ میں میلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔اس نے سرف دعوائے نبوت پر ہی اکتف نہ کسیا بلکہ محمد النظام کی پاس پیغام بھی بھیجا کہ''مجھے نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے۔اس لیے نصف زمین قریش کی ہے اورنصف زمین میری لیکن قریش بڑی ہے انصاف قوم ہے۔''

یمن میں اسودعنسی نبوت کا مدعی بن کر کھڑا ہوا تھا۔اس نے طاقت حاصل کرکے یمن پر قبضہ کرلیا اور محمد ہے چینے عامل کو و ہاں ہے نکال دیا۔

محمد ﷺ نے ان مدعیان نبوت کی طرف زیاد ہ توجہ ند دی کیونکہ آپ کو یقین تھیا۔ دین ندا میں اتنی قوت موجود ہے کہ ان مدعیول کے کذب و افتراء کے مقابلے میں کافی ہوسکتی ہے ادرمسلمانوں کا ایمیان اس قدرمضبوط ہے کہ وقت پڑنے پر ہنو بی ان لوگول کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

#### اسودعنسي كافتتنه:

یہ مدعیانِ نبوت بھی اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ محمد سے بیٹا کی زندگی میں وو آپ کے مقابلے پر ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتے اور ای احماس کے باعث اس وعنسی کے سوااور کسی مدی نبوت نے آپ کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کرنے کی جرات نہ کی۔ اس وعنسی کے متعلق بعض لوگ کہتے میں کہ اس نے محمد ہے بیٹی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس خوب کہتے میں کہ اس نے محمد ہے بیٹی کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بھی اپنے کے بعد اس نبوت کا دعویٰ کیا وراندر ہی اندراپ نے لیے زمین ہموار کرتار ہا محمد ہے بیٹی کی وفات کے بعد اس نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس نبوت کی دور اس کے خلاف بغاوت کر دی اور میدان مقابلہ میں آگیا۔ یعقو بی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: ''اسود منسی کی ذری کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس نبوت کی کرنا شروع کی اور اس کے محمد سے بیٹی کی ذری ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس نبوت کی کرنا شروع کی اور اس کی قوم کے ہزاروں افراد اس کے ملقۂ الخاعت میں داخل ہونے لگے۔ بالاخر دو شخصہ بیوں: قیس بن مکثوح المرادی اور فیروز دیکی نئی کے دار سے کی مورز دیکی نئی کی دور دیکی نئی کے مالم میں تھا۔ ''

طبری کبھی اپنی ایک روایت میں لکھتا ہے: 'محمدﷺ کی وفات کے بعد سرتدین سے پہلے جنگ یمن میں اسو دمنسی کے خلاف لڑی گئی۔''

محمد ﷺ کی زندگی کے آخری جسے میں عرب کاملا ً پرسکون مذتھا بلکہ اندر بی اندر فتنے کی آگ سلگ ربی تھی۔عرب کاشمال مشرقی اور جنوبی حصد سارے کا سارااس آگ میں جل رہا تھا۔اس سالت انتثار کو وہ

مرابر المراب المرابع رومانی قوت ہی دور کرسمتی تھی جو اللہ نے اسپنے رسول ﷺ کو مرحمت فرمانی تھی۔ اگر محمد ﷺ کی بالغ نظری، حکمتِ عملی او جن تدبیر کے ساتھ اللہ کافضل شامل حال مہوتا توسخت خطرہ تھا کہ یہ آ گ آپ کی زند گیوں میں

پورے زور سے بھڑ کئے تتی اور سارا عرب اس میں جل کر خاکستر ہوجا تا۔

يمن مين فتنه اسود:

اغلب ممان میں ہے کہ اسو منسی کا فلتنہ محد سے کہ زندگی کے آخری جصے میں بریا ہوا تھا مور فین اس بغاوت کا حال جس طرح بیان کرتے ہیں اس سے بعض ایسے ہیلونمایاں ہوتے ہیں جو خاصے غوروفٹ کر کے

محآج میں اس واقعے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب محمد ﷺ نے بادشاہوں کو سبیغی خطوط لکھنے شروع کیے تو کسری شاہ فارس کو بھی ایک خلاکھا جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی۔جب اسے خط کے مضمون کا تر جمہ سنا یا گیا تواس نے اپنے عامل مین بازان (بعض روایات میں عامل کا نام بازان کے بحائے مرحمیان آیا ہے) کو حکم بھیجا کہ جاز سے اس آدمی کا سرمنگوا کر ماہدولت کے پاس جیج جس نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس زمانے میں رومی ایرانیوں کے زیر تلیس تھے لیکن کسسری کے یہ خط لکھنے کی دیر تھی کہ حالات بدل گئے اور وہ روی جواس سے قبل ایرانیوں کی ظلم وستم کی حب کی میں پس رہے تھے اب ان کی غسلامی کا جواا تار <u> چین ک</u>ے کو تیار ہو گئے ۔ مذصر ف انہوں نے ایرانیول کی غلامی سے نجات حاصل کرلی بلکمان پرغلب، یا کران کی

لاقت وقوت کو ہے مدکمز وربھی کر دیا۔ جب بازان کواپینے آقا کا خط ملا تواس نے اپنے دو آدمیوں کو وہ خط دے کرمحمد میں پہنے کی خدمت میں بھیجامگر آپ نے ان آدمیوں کو یہ کہ کرلوٹا دیا:''میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے باد ثاہ (کسسریٰ) کو

اس کے بیٹے شیرویہ نے ہلاک کردیا ہے اور اس کی مگہ خود باد شاہ بن بیٹھا ہے۔''

ما تھ بی آپ نے باز ان کو اسلام لانے کی دعوت بھی دی اور وعدہ کیا کہ اگروہ اسلام لے آیا تو آپ اسے بدستوریمن کا کا حامم بنائے اھسیں گیے ۔اسی عرصے میں ایران کی گزیر ہجنتِ شاہی پرشیرویہ کے قبضے اور رومیوں کے غلبے کی خبریں بھی بازان کومل تئیں۔اس نے محمد سے پینے کی دعوت پرلبیک کہااوراسلام قبول کرلیا۔

آپ نے اپنے وعدے کے مطالق اسے بہ دستوریمن کا عاکم بنائے رکھا۔ بازان کی و فات کے بعدمحمد سے پہنے یمن کوئئی حصول میں تقسیم کرکے ہر جھے پرمختلف آدمیول کو حاکم مقرر کر دیا۔ بازان کےلڑ کے شہر کوصنعاءاوراس کے گردونواح کی حکومت تفویض ہوئی۔ باقی عساملوں میں ہے بعض تو یمن ہی کے باشدے تھے اور بعض کومحد ﷺ مدینہ سے حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا۔ان عمال نے اپنی اپنی ولایت میں پہنچ کرنظم وسق کوسنبھالای تھا کہ انہیں اسو منسی کا پیغام ملاکہ وہ فوراً یمن سے عکل جائیں ہونکہ یمن پرحکومت کرنے کاحق صرف اس کو حاصل ہے۔ یکھی اس فلنے کی ابتدا۔

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

CE 88 BENETHER (#1345) - CE

اسو منسی کے فتنے کا آغاز:

اسود اسل میں ایک کائن تھا جو یمن کے جنوبی جسے میں رہتا تھا۔ اس نے شعبدہ بازی اور بح ومقیٰ گفتگو کی وجہ سے بہت حب بلدلوگول کی توجہ اپنی طرف منعطف کرلی۔ بالآخروہ نبوت کامدی بن بیٹھا اور اپنا لقب رحمان الیمامہ ( لغت کی تخاب لسان العرب میں لٹھا ہے کہ جمن رحمان الیمامہ ( لغت کی تخاب لسان العرب میں لٹھا ہے کہ جمن اللہ کی صفت ہے جو اس کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوسکتی۔ اس تخاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ جمن کا لفظ عبر انی ہے اور رحیم عربی بعض منتشر قین کہتے میں کہ اسلام سے قبل عرب کے جنوبی حصے میں ایک معبود کا لفظ عبر انی ہے اور رحیم عربی بعض منتشر قین کہتے میں کہ اسلام سے قبل عرب کے جنوبی حصے میں ایک فرشت نام رحمان تھا جس سے ایل ججاز واقف نہ تھے ) رکھا تھا۔ وہ لوگوں پر یہ فاہر کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشت آتا ہے جو ہر بات اسے بتادیتا ہے اور اس کے دشمنول کے تمام منصوب طشت از بام کردیتا ہے۔ اس کی با توں مذبح کے علاقے میں ایک فاریش تھا جسلام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی با توں سے محور ہوکر اس کے گرد کھی ہوگئی۔

اسود اس جماعت کو لے کرنجران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کے ملمان حاکموں: خالد بن معید اور عمرو بن جزم کوشہر سے نکال دیا۔اٹل نجران کی ایک بھاری تعداد بھی اسود کے ساتھ مل می تھی اور و واسے لے کر صنعا دوانہ ہوا۔وہاں شہر بن بازان سے مقابلہ پیش آیا۔اسود نے اسے شہید کردیا اور اس کی فوج کوشکت دی ۔ منعا روانہ ہوا۔وہاں شہر ملمانوں کو وہاں سے بھاگ کر مدینہ آنا پڑا۔ انہیں لوگوں میں معاذ بن جبل بھی تھے۔ یہ دیکھ کرصنعاء میں مقیم ملمانوں کو وہاں سے بھاگ کر مدینہ آنا پڑا۔ انہیں لوگوں میں معاذ بن جبل بھی تھے۔ ادھر خالد بن سعیداور عمرو بن حزم بھی نجران سے مدینہ بہنچ گئے۔اب یمن پر اسود قابض تھا اور حضر موست سے ادھر خالد بن سعیداور عمرو بن حزم بھی نجر ان سے مدینہ بہنچ گئے۔اب یمن پر اسود قابض تھا اور حضر موست سے بحرین، احما اور عدن تک اس کا طوفی بول رہا تھا۔

فتنه کے عوامل:

جب اسود صنعا میں شہر بن بازان کے مقابلے پر آیا تو اس کے ساتھ سوسوار تھے جن میں سے بعض اس کے ساتھ مذرج سے آتے تھے اور بعض نجران سے ہمراہ ہولیے تھے ۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس قلیل تعداد سے یہ کائن اس علاقے کے لوگوں پرکس طرح فستح یاب ہوگیا اور کمی جانب سے بھی اس کے خلاف آواز کیوں نہائی؟ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ اس علاقے کے باشدے ایرانیوں کے زیر نگین تھے، ان کے بعد تجازی مسلمانوں کے زیر تسلم آگئے ۔ یمن اور تجاز کے لوگوں میں دیرین خصومت اور بغض وعناد پایا جاتا تھا۔ جب اسود عنمی نے کھوے دیر سلم آگئے ۔ یمن اور تجاز کے لوگوں میں دیرین خصومت اور بغض وعناد پایا جاتا تھا۔ جب اسود عنمی نے کھوے ہوکر یہ نعرہ لگایا کہ یمن صرف بمنیوں کا ہے تو و ہال باشدے اس سے استے متاثر ہوئے کہ کوئی شخص مسلمانوں کی تمایت میں اس کائن اور شعبدہ باز کے لیے کھوانہ ہوا۔ یمن مختلف مذاہب کا اکھاڑ ، تھا۔ یہاں یہود یت بھی بائی جاتی تھی ، نصرانیت کا وجود بھی ملتا تھا اور مجوسیت نے بھی اثر جمار کھا تھا۔ ان کے بعد اسلام نے اپنا عسلم بلند کیا لیکن ابھی تک اصول اسلام یمنیوں کے ذہنوں میں رائے نہ ہوئے تھے۔ جب ایک مدی نوت کھوا ہوا۔ بلند کیا لیکن ابھی تک اصول اسلام یمنیوں کے ذہنوں میں رائے نہ ہوئے تھے۔ جب ایک مدی نوت کھوا ہوا۔ بلند کیا لیکن ابھی تک اصول اسلام یمنیوں کے ذہنوں میں رائے نہ ہوئے تھے۔ جب ایک مدی نوت کھوا ہوا۔

لوگول کو تحفظ قرمیت کاواسط دے کراپنی طرف بلایا اور یه دعویٰ کیا کروه اجنبی عناصر کو بهاں سے کلیة نکال چینئے محمم دلانل و براہیں سے مزین هندوع کو منفرہ حصب پر مشتمل مفصر ان لائق محتبہ لیا ان

#### فتنے كامقابله:

جب یہ تثویش ناک خبر یں مدینہ میں پہنچیں تو محد ہے تھا غروہ مونہ کا انتقام لینے اور شمالی جانب سے مملوں کا مدباب کرنے کے لیے رومیوں پر چڑھائی کرنے کی تیار پول میں مصروف تھے اور اسامہ ذکے لکر کو تیاری کا حکم دے جکے تھے، مگر جب یہ خبر یں ملیں تو اب آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ آپ اس لٹکر کو بغاوت کے فرو کرنے کے لیے بین تیج دیں تاکہ مسلمان وہاں دوبارہ قابض ہو سکیں یا پروگرام کے مطابق اسے روی سرحد ہی کی جانب روانہ کر دیں اور اسو عنسی کا مقابلہ کرنے کے لیے فی الحال انہی مسلمانوں سے کام لیس جو یمن میں موجود تھے۔ اگر وہ اس پر غالب آگئے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوسکتی ورنہ جب اسامہ کالٹکر رومیوں پر فتح یاب ہو کر آئے گا تو اسود اور دیگر باغیوں کے مقابلے اور ان کافت لع مع کرنے کے لیے روانہ کردیا جائے گا۔

بہت ہی احتیاط سے معاملے پرغور کرنے کے بعب درمول اللہ مطابح نے دوسری حجویز پرعمل کرنا مناسب مجھااور ویر بن بخس کو یمن کے مسلمان سر دارول کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ دوسرے مسلمانول کو اسلام پرقائم رکھنے کی پوری جدو جہد کر یں۔آپ نے یمن کے متعلق فی الحال ہی کاروائی کرنی مناسب مجھی اور پوری قوت سے فشکر اسامہ کی تنظیم میں مصروف ہوگئے۔

ابھی اسامہ کالشکر روانہ ہوا تھا کہ محمد ہے تہ ہیمار ہو گئے اور لشکر رک گیا۔ دریں اشاء اسود اپنی سلطنت مضبوط کرنے کی تدابیر میں مصروف رہا۔ اس نے تمام علاقول میں اپنے عامل مقرر سے اور جا بجافو جیں متعین کیں ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حب لد ہی اس نے زبر دست قوت عاصل کرلی اور عدن تک کا سارا ساحل اور صنعاء سے طائف تک کی تمام وادیاں اور بہاڑاس کے زیر کیس آگئے۔

#### اسو منسی کے عہد بدار:

قیس بن یغوث کو امودعنسی نے اپناسپہ سالار بنالیا اور دو ایرانیوں: فیروز اور داذ وید کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس نے شہر بن بازان کی بیوہ آزاد سے شادی کرلی جوفسٹ روز کی چچیری بہن تھی۔اس طرح عرب اور عجم دونوں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب اس نے اپنی یہ ثان و شوکت دیکھی تو خیال کرلیا کہ رو سئے زمین کا مالک وہی ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتانی کرسکے۔ مان المان الله المان الله المان ا المان ال

اسو دعنسی کےخلافت بغاوت:

کیکن و ہی عوامل جو اس کی فتح مندی کا موجب ہوئے تھے بالآخر اس کے زوال کا باعث ہینے۔

انہی قیس، فیروز اور داذ و یہ سے جنہیں اس نے اعلیٰ عہدول پر حمکن کیا تھا اسے خطر محموں ہونے لگا اورموخسر

الذكر تخصوں اور يمن ميں مقيم تمام ايرانيوں كے معلق تواسے يقين ہوگيا كہ و وحيلوں، ساز شوں اور مكرو فريب سے

اس کی سلطنت کا تختہ اللّنے کی فکر میں ہیں ۔

اسود کی ایرانی بیوی کو بھی اسود کی زبانی ان لوگول کی مخالفت کا حال معلوم ہوگیا۔اس کی رگوں میں بھی ایرانی خون دوڑ رہا تھا اور وہ دل میں اس کاہن کے خلاف نفرت وحقارت کے جذبات پنہال کیے ہوئے تھی جس نے اس کے پیارے فاوند کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے نسوانی صلاحیتوں کو برو ہے کارلا کر

نفرت وحقارت کو اس سے چیمیائے رکھا اور طرز سلوک ہے اس پر ہمیشہ یہی ظاہر کیا کہ وہ اس کی نہایت وفا دار بیوی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسود اپنی بیوی کی طرف سے بالکل مطمئن رہا اور اس کے دل میں پیشائبہ تک نے گزرا کہ

و و بھی اسے د فاد ہے تکتی ہے لیکن و ہ اپنے دونوں وزیروں اور قائد شکر سے مطمئن یہ تھااور اس کا خیال تھا کہ وہ اسپنے طرزعمل سے اس وفاداری کا ثبوت بہم نہیں پہنچارہے جوغلام اسپنے آقا اور ولی تعمت سے کیا کرتے ہیں۔ میس کی طرف سے وہ خصوصاً فکر مند تھا کیونکہ سارالٹگر اس کے ماتحت تھے اور وہ لٹگر کی مدد سے اس کے

غلاف جو جاہتا کرسکتا تھا۔ چنانچہاس نے میس کو بلایا اور کہا میرے فرشتے نے مجھے پر وجی نازل کی ہے کہ تو نے فیس کی ہرطرح عزت افزائی کی لیکن جب اس نے ہرطرح عمل دخل کرلیا اور وہی عزت جو مجھے حاصل تھی اسے

بھی حاصل ہوگئی تواب وہ تیرے دشمنوں سے ساز باز کررہا ہے اور تجھ سے غداری کرکے تیرا ملک چھیننے کے

میس نے جواب دیا: آپ کا خیال درست ہمیں مریرے دل میں آپ کی قدرومنزلت به دستور ہے اور میں آپ کے خلافت بغاوت کرنے کے معلق سوچ بھی نہیں سکتا۔

اسود نے گہری اور نارُ نظر سے میس کا جائز ہ لیا اور بولا: کیا تو فریشتے کو جھٹلا تا ہے؟ ایب بھمی نہسیں ہوسکتا۔ فرشتے نے ضرور سج کہا ہے البتہ مجھے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ تو اپنی پچھسلی کاروائیوں پر نادم ہے اور جو کفی ارادے تونے میرے معلق کررکھے تھے ان سے توبہ کرتا ہے۔

فیس کو اسود کی با تیں من کریقین ہوگیا کہ و ہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس لیے و ، و ہاں سے نکل کر فیروز اور داذویه سے ملا اور ساری سر گزشت انہیں سنا کررائے دریافت کی۔ انہوں نے کہا خود ہمیں بھی اسود کی

طرف سے خطرہ ہے۔ ا بھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسود نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور کہا کہتم قیس ہےمل کرمیرے

خلاف سازتیں کررہے تھےلیکن یاد رکھو! میری مخالفت کاانجام اچھا نہ ہوگا۔ان دونوں کو بھی یہ باتیں ن کریقین محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PL 91

TO LECTURE DE LECTURE

ہوگیا کہ اسو دکی نیت ان دونوں کی طرف سے ٹھیک نہیں۔

ان واقعات کی خبر مین کے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہوگئی۔ ان کے پاس محد ﷺ کی طرف سے یہ بدایت پہلے ہی آجپ کی خوص کے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہواسو دمنسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ انہوں نے قیس اوراس کے انہوں کی مصرف کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کی انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی جائے کے انہوں کے انہوں کی خوا میں انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی انہوں کی خوا میں انہوں کو انہوں کو انہوں کی خوا میں انہوں کی خوا میں کے دوسرے کی خوا میں کاروز کی انہوں کے دوسرے کی خوا میں کو انہوں کی دوسرے کی خوا میں کاروز کی دوسرے کی دوسرے کی خوا میں کو انہوں کی دوسرے کی دوسر

ہدایت پہلے ہی آجی کھی کہ جس طرح بھی ہوا سو دعسی کی حکومت کا تختہ الن دیا جائے۔انہوں نے میس اوراس کے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ اسود کے معاملے میں ہم سب کی رائے ایک ہے اس لیے اس کے خسلاف بالا تفاق کاروائی کرنی چاہیے یے بجران اوراس کے قریبی علاقے میں بہنے والے معمانوں کو بھی ان واقعات کا علم ہوگیا۔ انہوں نے ایسے ساتھیوں کو جو اسود کے قریب رہتے تھے لکھا کہ دہ بھی دل و جان سے قتل اسود کے خواہش مند ہیں اوراس کام میں ہر طرح ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر سے انہیں جو اب ملاکہ فی الحال وہ اپنی اپنی جگہوں پر جی مقیم رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسود کو شبہ ہوکہ اس کے خلاف کوئی سازش کی

جار ہی ہے۔ ان لوگوں کی پیرائے بالکل درست تھی کہ اسود کے خلاف جو کاروائی کی جائے خفیہ طور پر کی جائے۔ محیونکہ راز داری سے اس کا کام تمام کر دینا تھلم کھلالڑائی کرنے سے بہر عال بہتر تھسا۔اب ان لوگوں کے

یوندراز داری سے ان کا کام تمام کردیا علم ملائوای کرتے سے بہرطان بہرسے۔ اب ان دوں سے مشوروں میں اسود کی بیوی آزاد بھی شامل بوگئ بگو بدظاہر وہ اپنے خاوند کو بھی جتلائی تھی کہ اسے اس سے بے انتہامجت ہے۔ اس نے فیروز، داڈویداور قیس کو ساتھ ملا یا اور انہیں اسود کے سونے کا کمرہ دکھا کر بدایت کی کہ وہ رات کونقب لگا کرممل میں داخل ہوجائیں محل کے ہر گوشے میں اسود کے سابی موجود ہوتے ہیں کہنگن کہ وہ رات کونقب لگا کرممل میں داخل ہوجائیں ممل کے ہر گوشے میں اسود کے سابی موجود ہوتے ہیں کہنگن کہ دو رات کونقب لگا کہ دو اس میں داخل میں انکا میا ۔ ق

کہ وہ رات کو نقب لگا کر محل میں داخل ہوجا میں عل کے ہر توشے میں اسود کے سپاہی موجود ہونے بیل سین سونے کے کمرے کی پشت سپاہیوں سے بالکل خالی ہوتی ہے۔وہ پشت سے داخل ہوں اور اسے خواہب کی حالت میں اچا نک قتل کر ڈالیں خود بھی اس سے نجات حاصل کرلیں اور اسے بھی ایسے ظالم انسان سے مسلسی

> دلاميں۔ ---

اسود كاقتل:

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی تحیااور رات کو پشت کی طرف سے محل میں داخل ہو کر اسود کو قبل کر ڈالا۔ بسیح ہونے پر انہوں نے اذا نیس شروع کیں اور بلند آداز سے کہا' ہم گوا ہی دسیتے بیں کہ محمد ہے بھاللہ کے رسول بیں اور عبہ بلہ (اسو دمنسی کا نام) کذاب ہے۔ اسود کا سر بھی انہوں نے محل کے باہر پھینک دیا۔ ان کی آوازیں بن کرمحل کے پہرے داروں نے ان کا محاصر و کرلیا۔ لیکن اس دوران میں اہل شہر کو اسود منسی کے قبل ہونے کا پتا جل چکا تھا۔ وہ محل کی طرف بھا گے۔ اس وقت ایک ہنگامہ بریا ہو گیا اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ قیس فیسروز اور داذویہ تینوں یمن کا انتظام سنجمالیں ہے۔

اس بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اسود منسی محمد ﷺ کی وفات سے قبل قبل ہوا یا بعد میں۔اس سلطے میں یعقوبی کی روایت ہم پہلے درج کر کیلے میں طبری اور ابن اثیر کا بیان ہے کہ وہ آپ کی وفات سے پہلے ہی جہنم واصل ہوگیا تھا جس رات اس کے قبل کا واقعہ ہوا اسی رات اللہ نے بذریعہ وجی آپ کو اس واقعے

محكّم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی اطلاع دے دی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: "عنی قتل کردیا محیا۔ اسے ایک بابرکت آدمی نے قتل کیا جوخود بھی ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔"

لو و سنے در یافت کیا: 'حضور! اس کا قاتل کون ہے؟''

آپ نے فرمایا" فیروز ''

ایک اورروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسو عنسی کے قبل کی خبر محد مطبطة بکی زندگی میں مدینہ نہیں پہنچ

سكى ملكه بعديس بهجى اوريه إلى خوش خبرى تقى جوحضرت ابوبكر بطانين كوملي ایک روایت خود فیروز کی زبانی مروی ہے جس میں وہ کہتا ہے:"جب ہم نے اسود کو قبل کیا تو وہاں

كانتظام اى طرح برقرار ركھا جس طرح اسود كے تسلا سے پہلے تھا۔ ہم نے پہلے معاذ بن جبل كو بلا بھيجا كہميں نماز پڑھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ ہماری خوشی کی انتہا بھی کیونکہ ہم نے اپنے بہت بڑے دسمن سے نجاست

ماصل كي تھي۔ يكا يك محمد مضائقة كى خبر وفات پہنچى اور يمن ميں دوبار واضطراب پيدا ہو ميا'' یه اضطراب کیول اورکس طرح پیدا ہوا؟ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، یہ بیان مرتدین کی جنگوں

## کے ذیل میں آئے گا۔

## جنوني عرب مين بغاوت:

یمن کی مذکورہ بالابغاوت تو اسلام کے خلاف ایک زبر دست مظاہرہ تھا ہی کیکن پیمامہ اور طیج ف اس ہے ملحقہ قبائل میں بھی مالات پرسکون نہ تھے بلکہ وہاں بھی اندر ہی اندر بغاوت کی آگ سلگ رہی تھی مسلمان اس مورت مال سے خاصے پریشان تھے بھی تو وہ شورش کے بانیوں سے سلح کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے اور جھی فاقت کے ذریعے سے ان کاسر کیلنے کی تدابیر میں مصروف ہوجاتے تھے تا کہ ان کا غلبہ و اقتدار به دستور

قائم رہے اور اسے کوئی ضعف ند چہنے۔ بیعلاقے ایک طرف تو مکداور مدینہ سے دور تھے اور اسلام کی تعلیم ان لو کول کے دلول میں رائخ مدہوئی تھی ، دوسسری طرف پہ فارس سے متعسل تھے اور ایرانیوں سے ان لوگوں کا تجارتي رابطه قائم تفايهاس لي تعجب نهيس كهان بغاوتول اور ثور ثول ميں ايرانيوں كا بھي خفيه ہاتھ ہو\_

## میلمه کا دعوائے نبوت:

گزشتہ اوراق میں ہم اجمالا بیان کر میلے ہیں کہ بنی منیفہ کے مدعی نبوت میلم مبیب نے دو قاصدوں کے الق محد مطابقة كويہ خل مدين بحيجا تھا۔

"من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فانى قدا شركت في

الامرمعك.وان لنا لنصف الارض ولقريش نصف الارض، ولكن قريشاً قوم لا يعدلون " (میلمه رمول الله کی جانب سے محمد مطابقة کی طرف آپ پر سلامتی ہو۔ بعد از ال واضح ہو کہ میں آپ کا

شریک بنایا گیا ہول۔اس کیے نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی لیکن قریش کی قوم انساف سے کام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# كى <u>مى دورور كى دورور كى الله يى المارور كى المارور المارور كى المارور المارور المارور المارور المارور المارور</u> المارور المار

محمد مظاہر کہتے ہوں او قاصدول سے دریافت فرمایا:"تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟" انہول نے جواب دیا:"ہم وہی کہتے ہیں جوخط میں لکھا ہے۔"

آپ نے غضب ناک نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: 'اللہ کی قسم! اگر قاصدوں کا قمّل روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گرد میں اڑا دیتا''

اس کے بعد علم کویہ جواب تھوایا:

"بسم الله الرحن الرحيم من محمد على المناب اما بعد فأن الارض لله يرعها من يشاء من عبادة المتقين "

(محمد مطابقة كى جانب سے سلمہ كذاب كى طرف بے شك زمين الله كى ہے، وہ اپنے متقى بندول ميں سے جے چاہتا ہے اس كاوارث بنا تاہے۔)

محدیق آبال خطر کے مضمرات سے ناواقت ند تھے۔آپ نے اہل ممامہ کے دلول سے میلمہ کااڑ
دائل کرنے اور انہیں اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے مدینہ سے ایک شخص نہارآ الرحال کو ممامہ بھیجالیکن وہ
جا کرمیلمہ سے مل محیااور اہل ممامہ کے سامنے کواہی دی کہ واقعی میلمہ محدید ہے ہے۔ نہارآ الرحال کی تائید نے میلمہ کے اثر ونفوذ میں بے پناہ اضافہ کردیا اور اہل ممامہ جو تی درجو ق میلمہ کے علقہ اطاعت میں شامل ہونے گئے۔ پھر بھی محدید ہے تھا خدائی رحمت سے قطعاً ناامید نہ ہوئے۔ آپ کو یقین تھا کہ اللہ معلمانوں کو رومیوں پر ضرور فتح عطافر مائے گااور اس فتح کے نتیجے میں تمام داخل فتنے اپنی موت آپ ہی مرحائیں گے۔

حضرت محمد مضيقية الى حكمت عملي:

اس وقت محمد مضایقاتی کی کمت عملی یہ تھی کہ ہر قیمت پر رومیوں کو زیر کیا جائے اور عرب کی شمالی مدود کو ہرقل کی فوجوں کی تاخت و تاراج سے محفوظ رکھا جائے۔اس زمانے میں ہرقل کی قوت و طاقت میں اضافہ ہور ہا تھا۔اس نے اپنے وہ تمام علاقے جو کچھ عرصہ قبل ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے واپس چمین لیے تھے اورصلیب اعظم کو بھی ایرانیوں سے چھڑا کر بیت مقدس واپس لے آیا تھا۔اس بات کا زیردست خطرہ تھا کہ کہیں رومی فرجوں کا رخ عرب کی جانب نہ پھر جائے کیونکہ و ہاں کے حکم ان سرز مین عرب میں ایک نگی قوت کو ابھرتے دیکھ کرسخت پر بیٹائ ہورہے تھے۔غروہ مونہ میں اسلامی لفکر رومیوں کے مقابلے کی تاسب مذلا کر واپس ہونے پر مجبور ہوا تھا ( کو اسے ان کے مقابلے میں شکت کا سامنا نہ کرنا پڑا) غروہ توک نے مسلمانوں کے رعب و داب میں خاصااضافہ کر دیا تھا پھر بھی عرب پر رومیوں کے تملے کا خطرہ کلیے ڈور نہ ہوا محمد میں تاخت و خیال تھا کہ ایک تاخت و معفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و معفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کا خیال بالکل درست تھا کیونکہ اس زمانے میں عرب کے ایک سرے سے دوسرے سے سرے سرے سرے سرے سرے سرے سرے تک مسلمانوں ہی کا غلغلہ بریا تھا۔ ہمامہ میں عرب کی سب سے بڑی طاقت تعلیم کرلیا گیا تھا۔ ہمامہ میں مسلمہ عمان میں اللہ میں طابحہ اس قابل نہ تھے کہ مسلمانوں سے تھلم کھلا جنگ چھیڑ کر فتح یاب جو سکتے ۔ میں لقیط اور بنی اسد میں طابحہ اس قابل نہ تھے کہ مسلمانوں سے تھلم کھلا جنگ چھیڑ کر فتح یاب جو سکتے ۔

سن پیر ادر بن احدیث کا میں بیرہ اس میں میں ہوں سے معلا بیس چھیز کرتا یاب ہوسے۔

لقیط طلیحہ اور میلمہ بینول ایسے مناسب موقع کے انتظار میں تھے جب با قاعدہ بغاوت کا اعلان کر کے معلما نول کا تخت الٹ سکیں۔ ابتداء میں ان بینول نے محمد ہے پہر بطعن وشنیع اور آپ کی رسالت پر اعترانس کیے بغیر اپنا پروپیگنڈہ شروع کیا۔ بینول کا دعویٰ تھا کہ وہ بنی میں اور جس طرح ہرقوم میں اللہ کی طرف سے نبوی معبوث کیے بینی ابنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ وہ انہیں بدایت کاراسة دکھائیں۔ یہ سورت معلوث کیے گئے میں انہیں بھی ابنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ وہ انہیں بدایت کاراسة دکھائیں۔ یہ سورت مال ان علاقول میں لینے والے مسلمانول کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ان کے زیر پافتند کی آگ سلگ رہی تھی اور کئی کوعلم نہتھا کہ کب بیآگ روثور سے بحرث اٹھے۔

جونہی محمد ﷺ کی خبر و فات مشہر ہوئی یہ آگ بھڑک اٹنی اور دیکھتے دیکھتے عرب ایک آتش فٹال پیاڑیں تبدیل ہوگیا جس سے آگ اور سیال لاوانکل کر چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ یہ فتنہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا اور ہر حب گداس کے اسباب وعوامل بھی علیمدہ علیمدہ تھے۔ان تمام باتوں کا ذکر ہم آگئے جل کر وضاحت سے کریں گے لیکن میہال بعض ضروری باتوں کا بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### عرب اورفتنهٔ مدعیان نبوت:

فتنہ وفیاد کے اس طوفان پرنظر ڈالنے سے بعض اہم امور کا علم ہوتا ہے جن پر خورد فکر سے تو جہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہل بات یہ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھا بڑی تیزی سے اٹھیا۔ چنا نچے ہم دیجھتے ہیں کہ اسود عنسی نے تعویٰ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھیا بڑی تیزی سے اٹھیا۔ چنا نچے ہم دیجھتے ہیں حنسر معنسی نے تعویٰ ہے کہ جو سے میں ملک کے ایک بڑے جسے پر قبضہ کرلیا اور اس کی حکومت جنوب میں حنسر موت سے ملکہ و لئف تک بھیل گئی میلمہ اور طلیحہ نے بھی غیر معمولی کامیا بی حاصل کی مسنریہ برآل جن علاقوں میں ارتداد کی و باء پھیلی اور جہال کے باشدول نے مسلمانول کی اطاعت کا جوا کندھول پر اٹھیا نے سے انگار کردیا وہ علاقے تہذیب و تمدن اور دولت و ثروت کے لحاظ سے تمام قبائل عرب سے بڑھے ہوئے تھے اور ان کی مدود مملکت ایران سے بہت قریب تھیں۔ بھی و جہتی کہ حضرت ابو بکر جائی نے اس فتنے کو فرو کرنے میں پر بی طاقت صرف کردی اور اس وقت تک پین سے نہیٹھے جب تک ان علاقول میں اسلامی ملطنت کو مضبوط بدیادوں پر قائم کرکے امن و امان بحال نہ کردیا۔

اسودعتسی کی بغاوت اورمیلمہ وللیحہ کی تیاریول سے اس امر کا بھی علمہ ہوتا ہے .اس زمانے میں دینی انتصراب اس مدتک بڑھ چیکا تھا کہ اگر کوئی شخص مذہب کا نام لے کر ذاتی مفاد کے لیے کوئی تحریک حب لانا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی کی کی کی کامیاب ہوسکا تھا۔ اس کامطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں کسی خاص مذہب کے متعلق تعصب پایا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس تھا۔ اس کامطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں کسی خاص مذہب کے متعلق تعصب بایا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس کوئی بھی عقیدہ ان لوگوں کے دلوں میں رائخ نقصا۔ نصسرانیت، ہمودیت، مجودیت، بہودیت، برمذہب کے پر شاروں کا دعویٰ تھا کہ انہیں کا مذہب مبنی برق ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کاراسة دنیا کے مامنے پیش کرتا ہے۔ چونکہ ہر مذہب بھائی کا مدعی تھا۔ اس لیے عام انسان کی فلاح و بہبود کاراسة دنیا کے مامنے پیش کرتا ہے۔ چونکہ ہر مذہب بھائی کا مدعی تھا۔ اس لیے عام انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ کس مذہب کو قبول کرے اور کسے جھوڑے ۔ اندریں عالات مدعیان نبوت کے لیے یہ بات آمان ہوگئی کہ وہ اپنے اپنے قبیلے میں عصبیت کے جراثیم پھیلا کر اور مختلف شعبدوں کو اپنی صداقت کے جموائی ہو اور کیے جوائی ہو اور انسانی عام انسان اپنی طرف مائل کرلیں۔ چنا تحیبہ ایسا ہی ہوا اور ان مدعیان نبوت نے کثیر انتعداد لوگوں کو اپنے گر دجمع کرکے اسلامی حکومت کے خلاف برظاہر کامیا بی حاصل مدعیان نبوت نے کثیر انتعداد لوگوں کو اپنے گر دجمع کرکے اسلامی حکومت کے خلاف برظاہر کامیا بی حاصل کرلی۔

#### مدعیان نبوت کی عارضی کامیا بی:

ان مدعیان نبوت کی عارضی کامیا بی کاراز ان کے دعوے اورلوگوں کے ان پرایمان لانے میں مضمر نتھیا بلکہ اس میں بعض اورعوامل بھی کام کررہے تھے۔ چنانچہ اسو دعنسی کی کامیا بی کی بڑی وجہ وہ بے پہناہ نفرت تھی جواہل میں کو اہل فارس اور اہل حجاز سے تھی۔ اسود نے یمنیوں کا یہ جذبہ نفرت اُ بھار کر انہیں آسانی سے حجازیوں کے مقابلے پر لاکھڑا کیا۔

میلمہ اور طلیحہ نے بھی اسو عنسی کے نقش قدم پر چل کراپنی اپنی قوم میں عصبیت کے جذبات کو بھڑکایا اور اس طرح لوگوں کو اپنے جھٹڈے تلے جمع کرلیا۔اگران علاقول میں اسلام کی بنیاد مضبوط ہوتی اور اسس کے اصول لوگوں کے دلوں میں رائخ ہوتے تو ان مدعیان نبوت کو بھی حکومت کے مقابلے میں کھڑ ہے ہونے اور کثیر التعداد لوگوں کو اپنے گر دجمع کر لیننے کی تو فیق نہ تن ملتی۔ کیونکہ جوعقیدہ دلول پر غلبہ حاصل کرچکا ہواسے شاذو مادر ہی کوئی طاقت مغلوب کر سکتی ہے لیکن مذکورہ بالاعلاقوں کے لوگوں کا ایمان چونکہ مخض رسی تھے اور و واسلام کی حقیقت و ماہیت سے قطعاً ناوا قف تھے۔ اس لیے جو نہی قومیت کے نام سے تحریکیں شروع ہوئیں اور عصبیت کا واسطہ دلا کر انہیں ابجارا گیا و واسلام کو خیر باد کہہ کر اسود اور سیلمہ جیسے لوگوں کے پچھے چل کھڑے ہوئے۔

واسط دلا کرانی الجارا کیا وہ اسلام و حیر باد کہہ کراسود اور یمہ بینے ووں سے پہلے پال طرح ہوئے۔

ہمارے نظریے کی تائیداس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اس عظیم الثان شورش کے وقت مکہ اور طائف والے بد دستوراسلام پر قائم رہے۔ یہ درست ہے کہ یمن میں اسلام کا چر چا و ہال کے حاکم بازان کے قسبولِ اسلام کے وقت سے شروع ہوگیا تھا اور یہ واقعہ فتح مکہ وطائف سے پہلے کا ہے لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ سیز وہ سال قیام کے دوران میں محمد سے پہلے کا ہے مثن کی سخت مخالفت کے باوجود آپ کی تعلیمات نہ کرنی چاہیے کہ سیز دہ سال قیام کے دوران میں محمد سے پہلے کا جوڑا تھا جو بازان کے قبول اسلام اور معاذ بن محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

96 BOXER ENGLISH ( 196 ) The State of the st

جبل کی تعلیم و تربیت کے باوجو د اہل یمن کے دلوں پر مذہوسکا یہ سریم

تیسری بات جس کا بہال ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی بغاوت ہی نے بنی یمامہ اور بنی اسد کو اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت دلائی یا طلحہ اور سلمہ، دونوں مسلمانوں کی بے پناہ قوت سے خوف کھاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی جیت نہیں سکتے ۔ اس وجہ سے انہوں نے حکومت سے بغاوت اور سرکتی کی جرأت نہ کی لیکن جب اسو عنسی میدان مقابلہ میں آگیا اور اسے است داء کامیانی بھی ہوئی تو ان دونوں کو بھی علم بغاوت بلند کرنے کا خیال پسیدا ہوا محمد میں ہیں قتنہ و فیاد اور بغاوت کی حوصلے اور بھی بلند ہو گئے ۔ اگر اسو عنسی مسلمانوں کے خلاف کھڑا نہ ہوتا اور یمن میں فقنہ و فیاد اور بغاوت کی

آگ نہ بھڑتی توان دونوں کو بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوتی۔ جب ایک بارفتنہ بر پا ہوگیا تو اسو منسی کی موت کے باوجود دب ندسکا۔بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی چلی محکہ مطابقۂ کی وفات کے بعداس نے شدت اختیار کرلی اور سارا عرب اس کی لپیٹ میں آگیا۔

فتنهار تداد اور منتشر قين:

بعض متشرقین کا خیال ہے کہ فتنے کا اصل باعث وہ عظیم تفاوت تھا جوعرب کے مختلف طبقوں اور علاقوں میں طرز معاشرت کے بارے میں پایا جاتا تھا اور جس کی نظیر عرب کے سوا دوسرے علاقوں میں کہیں نہیں ملتی۔

بدوی اورشہری طرز زندگی میں عظیم تفادت کے باعث عربوں کو ایک قرمیت میں ڈھال دینا آسان
کام ندتھا۔ بدویوں کے لیے حاکم کی الحاعت کا وہ تصور بھی محال تھا جوشہریوں کے ذہنوں میں تھا بدولوگ شخص
آزادی کے مقابلے میں ہر چیز کو بچے سمجھتے اور اسسس پر بھی آنچے ندآنے دیسے تھے۔آزادی ان کے نزدیک
متاع حیات تھی۔اگر بھی وہ اسے خطرے میں دیکھتے تھے تو زبر دست قربانی دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا اپنا
فرض اولین خیال کرتے تھے آزادی کا بھی جذبہ مدت ِ دراز تک یمنیوں اور شمالی علاقے کے لوگوں کے لیے
وجہ عداوت وخصومت بنارہا۔

متشرف ین تھتے ہیں کہ بددی اور شہری طرز معاشرت، بود و باش اور طبائع میں فسرق کے باعث محد میں ہے۔ محد میں ہیں کہ بددی اور شہری طرز معاشرت، بود و باش اور طبائع میں فسرق کے باعث محمد میں ہیں اضطراب پیدا ہونا شروع ہوئی تھا۔ اسلام کی تعلیمات کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ عقیدہ تو حید عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا لیکن ساتھ ہی عربوں کو یہ بھی خدشہ لاحق ہوگیا کہ عقیدہ تو حید عرب کی کہا ہی وحدت پر منتح نہ ہوا درایل بادیہ آزادی کی نعمت سے محروم ہوجائیں۔

ہی خیالات تھے جن کے باعث یمن اوربعض دوسرے علاقے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑ سے ہوئے اورانہوں کے خلاف اٹھ کھڑ سے م جوئے اورانہوں کے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی خاطر جدو جہد شروع کردی ۔

## CE 97 REGIERRED CE

ارتداد ميس اجبني باتھ:

متشرقین کایہ خیال محیح ہو یا فلا، بہ ہر مال اس بات سے انکارٹیس کیا جاسکتا کہ عربوں کی اس بغاوت اور فقتہ ارتداد میں امبنی ہاتھ ضرور تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں کو جب محمد ہے تھیجہ کی طرف سے اسلام کی دعوت ہینچی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کے اثر ونفوذ کو بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنی خسیسریت اس میں مجھی کہ قبل اس کے کہ اسلام کاعظیم الثان میلاب ان کی طرف رخ کرلے خود عربوں میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرد سیّے جائیں اور انہیں اس سے دین کے خلاف بھڑکا کرخود عربوں کو اپنے ہم قوم مسلمانوں سے بھڑادیا جائے۔

اس فتنے کے بانیوں نے محمد مطابقہ کی زندگی ہی میں حصول مقصد کے لیے ریشہ دوانیال سشروع کردی تھیں۔ آپ کی وفات سے مفیدین کے حوصلے اور بڑھ گئے ادرانہوں نے پوری قوت سے بغاوت کے شعلے بھڑکا کرمسلمانوں کو انتہائی نازک مرصلے سے دو جار کردیا۔

حضرت ابوبكر والمنظم في المنظم المنظم المرح كياء عربول كالتحاد دو باره كس طرح قائم كيا اوراسسلام سلطنت كى بنيادول كو دو باره استوار كرنے كے ليے كيا كيا طريقے اختيار كيے؟ ان سب باتول كا جواب آئسند، صفحات ميں ملے گا۔

# CE 98 BEREERE ( # 31) - CE

# © حضسرت اُسامبہ رشاعنۂ کی روانگی

#### خليفداول كايبلاحكم:

عرب قبائل کی بغاوت کے نتائج وعواقب سے بدتو حضرت اپوبکر ڈٹاٹیؤ ہے خبر تھے اوریہ انصار و مہاجرین کا کوئی فرد۔اب ان کے پامنے ایک ہی سوال تھا۔ آیا اس موقع پرسب سے پہلے ارتداد کے فتنے کو کچلا جائے یا محمد رہے ہے احکام کی تعمیل میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسامہ کے لکڑو ث مردوانہ کردیا جائے؟ اگر چہوہ وقت مسلمانوں کے لیے نازک تھالیکن حضرت ابو بکر ڈاٹٹنؤ نے تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوتے بیعت کے بعد پہلاحکم یہ صادر فرمایا کہ اسامہ کالٹکر روانہ ہوجائے۔

اسامہ کے نشریس مہاجرین اور انسار کے معزز ترین افراد شامل تھے اور اسے محد مطابقہنے شام کی سرمدول پر رومیول سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ جنگ مونۃ اور غرد ہ تبوک کے بعد آپ کو مدشہ پیدا ہوا کہ ہیں اسلام اور میجیت کے بڑھتے ہوئے اختلاف اور یہود کی فتنہ انگیزی کے باعث اہل روم عرب پرحملہ یہ کردیں۔جنگ مونۃ اورغروہ تبوک میں جو واقعسات پیش آجکے تھےان سے آپ کے ان خد ثات کومسزید تقویت به بچی به جنگ مونه میس محمد مطابع که که مقرر کرده بتیول قائدین: زیدین حارثه، جعفرین ابی طالب اور عبدالله بن رواحد کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رہائن نے مسلمانوں کے نشکروں کو رومیوں کے زنے سے نکالاا در انہیں برحفاظت مدینہ لے آئے گو انہیں جنگ میں فتح عاصل نہ ہوسکی مگر اتنی قلیل التعبداد فِی ج<sup>وعظی</sup>م الثان لشکر کے محاصرے سے نکال لانا بجائے خودِ نہا یتِ شجاعانہ کارنامہ تھا۔اس کے بعب دمجمہ <u>مطاع</u>قانیہ نفس نفیس مسلما نوں کو ہمراہ لے کر جانب تبوک روانہ ہوئے لیکن دھمن کو میدان میں پکل کرمسلما نوں کا مقب بلہ كرنے كى جرأت مدہوئي اور اس نے شام كے اندروني علاقوں ميں هسس كرمىلمانوں كے مملے سے محفوظ ہو جانے میں اپنی خیریت مجھی۔ان غروات کے باعث مسلمانوں کے متعسلق رومیوں کے اراد ۔۔۔ بہت خطرنا ک ہو گئے اورانہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں سشہوع کر دیں۔ای وجہ سے محمر مضح بخانب اسامه کو به طور پیش بندی شام روانه بمو نے کا حکم دیا تھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

THE STREET OF THE STREET OF THE

حضرت محد مضيئة في بدايت:

اسامہ بیں برس کے نوجوان تھے محمد مطابقہ نے انہیں اس لیے سر دارشگر مقرر فرمایا تھا کہ ایک طرف تو نوجوانوں میں مدمت دین کے لیے آگے آنے اور اہم ذمہ دار یول کا بوجھ اٹھانے کا شوق پیدا ہو، دوسری طرف امامها بینے والد زبید بن حارثہ کاانتقام لے سکیں جھیں رومیوں نے جنگ مونۃ میں شہید کردیا تھا۔ آپ نے اسامہ کو حکم دیا کہ وہ مسطین میں بلقاء اور داروم کی صدود میں پہنچ کر دشمن پرحملہ کریں اوراس ہوشیاری ہے کام انجام دیں کہ جب تک وہ دشمن کے سرپریہ پہنچ جائیں اسے سلمانوں کی آمد کا پتہ نہ لگے۔انہیں یہ حکم بھی دیا محیا تھا کہ فتح کے بعد فوراً مدینہ واپس آجائیں۔

حضرت محمد مضيعية في اسامه والثين سے مجبت:

اسامہ واللہ؛ زمانہ طفولیت ہی سے محمد مطابقہ کے منظورِ نظر اور مجبوب تھے۔ آپ کو ان کی اس قدر پاس داری تھی کو ملح مدیدیہے کے انگلے سال جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو انہیں اپنی سواری کے بیچھے بٹھا لیا اور اسی عالت میں مکہ میں واقل ہوتے۔اسامہ ڈاٹٹؤ بھی دلیری اور بہادری میں کمی سے کم مذتھے اور پیصفات عہد طفلی ہی ہے ان میں نمایا کِ میں ۔ جنگ امد کے موقع پر دہ بیجے تھے اور بچوں کونٹکر کے سساتھ جانے کی اجازت دبھی لیکن جب اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ جوا تو اسامہ والفنز راستے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن صغرمنی کی وجہ سے انہیں واپس کردیا محیا۔ جنگ حنین میں انہوں نے بہادری کےخوب جوہسسر دكهائے اور ثابت قدمی كا في نظير مظاہره كيا۔

#### اسامه کی امارت پراعتراض:

ان ادمان کے باوجود بعض لوگوں کو اسامہ جلائھ کی امارت پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسامہ مع محد مصطلحة المحبت اوراسامه كي بهادري معلم كين البياشكركي امارت جس ميس حضرست ابوبكر والثينة ، حضرت عمر بالنينة اور دوسر بي جليل القد رصحابه ثامل بين، ايك بيح كوسپر د كرنا مناسب تهين -

ان چەمىگوئيوں كى خبرمحد مطابقة كو بھى عين مرض الموت ميس مل محىً \_اس وقت اسامه كالشكر مقام جرف میں مقیم تھا اور کوچ کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ آپ نے اپنی از واجِ مطہرات کو حکم دیا کہ وہ آپ کو نہلا ئیں۔ چنانچہ یانی کی سات متنکیں آپ پر ڈالی کئیں جن ہے آپ کا بخاراً تر گیا۔اس وقت آپ مسجد میں تشریفِ لا سے اورمنبر پرچیوہ کرحمد و ثناء اور اصحاب احد کے لیے دعا کرنے کے بعد فرمایا:''اے لوگو! اسامہ لے تشکر کو جانے دویتم نے اس کی امارت پر اعتراض کیا ہے اور اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعت راض كر چكے ہو۔اس كے باوجود وہ امِارت كے قابل ہے اور اس كا باپ بھى امارت كے لائق تھا۔'جب محمد ﷺ 

کی کی ہے ہے اور میرے چند ساتھی مدینہ آئے۔ یس آپ کے پاس میا۔ آپ کو اندید منعف تعساور بول نہ سکتے ہے۔ آپ ایس میا۔ آپ کو اندید منعف تعساور بول نہ سکتے ہے۔ آپ ایس ایس ایس کی طرف اٹھاتے اور جھ پدر کھ دیتے۔ جمعے معلوم ہوممیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔''

محمد مطابقیّن وفات کے روز علی الصباح اسامہ ڈاٹٹؤ نے آپ مطابقینہ سے کوچ کی اجازت مانگی آپ مطابقہ نے اجازت دے دی لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ مطابقہ کی وفات ہوگئی اور اسامہ ڈاٹٹؤ اپنے لٹکر کے ہمراہ جرف سے مدینہ آگئے۔

محمد مطابقة کی تجهیز وتکفین میں اسامہ ڈاٹیڈ المل بیت کے ساتھ شریک رہے۔وہ اورمحمد مطابقة کے غلام شقران آپ کے جمد اِظہر پریانی ڈالتے اور حضرت علی ڈاٹیڈ غسل دیتے تھے۔

بیعت کے بعد جب خضرت ابو بکر دائشہ نے اسامہ دائشہ کو کوچ کا حکم دیا تو معترضین کی زبانیں پھر حرکت میں آگئیں اور وہ کوئی ایسا حیار تلاش کرنے لگے جس کے ذریعے سے حضرت ابو بکر دائشہ کو اس لکر کرکت میں آگئیں اور وہ کوئی ایسا حیار تلاش کرنے لگے جس کے ذریعے سے حضرت ابو بکر دائشہ کو اس لکر کر واٹھ کو اس لکر کر واٹھ کے بارے میں مہا جرین اور اور انسار کے اختلافات اور عرب قبائل کی بغاوت کا سہارالیا اور حضرت ابو بکر دائشہ سے جا کر عرض کیا کہ موجود وور مسلمانوں کے لیے سخت تازک اور پر خطر ہے، ہر طرف بغاوت کے شطے بھڑک رہے ہیں، اس موقع پر لکر کو شام بھیج کر مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنا مناسب منہ ہوگالیکن حضرت ابو بکر دائشہ نے نہایت ثابت قدی اور اولوالعزی سے فرمایا:" مجمعے یہ یقین ہوکہ جنگل اولوالعزی سے فرمایا:" مجمعے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہائے میں میری جان ہے اگر سمجھے یہ یقین ہوکہ جنگل کے درند سے مجمعے اٹھا کر لے جائیں می می اسامہ کے اس شکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جے کو ضرور دروانہ کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جے کو ضرور دروانہ کو دوانہ ہونے ایکا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سواکوئی بھی متنفس باقی ندر ہے تو بھی میں اس لکر کو ضرور دروانہ کروں گا۔"

ایک روایت یہ بھی ہے، جب اُسامہ ڈاٹٹؤ نے دیکھا کہ ان کے خلاف چرمیگو سیال کی جارہی ہیں تو انہوں نے مرڈٹاٹٹؤ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ کے پاس جاسیتے اور ان سے کہیے کہ وہ نگر کی روانگی کا حکم مندوخ کردیں تاکہ بڑھتے ہوئے قتنول کے مقابلے میں یہ نگر ممدومعاون ہوسکے اور مرتدین کو آسانی سے مسلمانوں پرحملہ کرنے کی جرات نہ ہو۔ادھر انصار نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے کہا اگر حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ نشکر کو روانہ کرنے ہی پرمصر ہوں تو ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ درخواست کریں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو لشکر کا مردارمقرد فرمائیں جو عمرییں اسامہ ڈاٹٹؤ سے بڑا ہو۔

حضرت عمر رِ النَّمَةُ نے جا کر سب سے پہلے اسامہ کا پیغام دیا۔حضرت ابو بکر رِ النَّهُ نے فر مایا: ' اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینہ میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے بازیہ آؤل گا جے محد مطابقۂ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔''



اس کے بعد صفرت عمر دلائٹ نے انصار کا پیغام دیا۔ یہ سنتے می حضرت ابو بکر دلائٹ نے غضب ناک ہوکر فرمایا: 'اے ابن خطاب! أسامہ دلائٹ کومحد مطابقات امیر مقرر فرمایا ہے اور تم مجھے کہتے ہوکہ میں اے اس

کے عہدے سے مٹاد دل'' حضرت عمر دائٹۂ پیٹمان ہو کر سر جھکائے داپس جلے آئے۔ جب لوگوں نے یو چھا کہ حنسسرت

ابوبكر والني في المواب ديا؟ توانهول في برب غص سريها:"مير المعنى سوراً على ما ورأ على جاؤ محض تمهارى

بدولت مجمع ظیفه رسول الله مطابقة است جمر محیال تھائی ہڑیں۔'

اس واقعے سے اس مملک کی ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے جس پر صنسوت ابو بکر رفائنؤ ابتدائے خلافت سے آخر وقت تک گامزن رہے۔ اسی مملک کا مظاہر و آپ نے اس وقت کیا جب فاظمۃ الزہرا فائنے؛ بنت رسول اللہ مطابقۂ آپ رفائنؤ سے اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئی تھی۔ آپ رفائنؤ نے انہیں فرمایا:''واللہ! مجھ پریہ فرض ہے جو کام میں محمد مطابقۂ کو کرتے دیکھ چکا ہوں خود بھی وی کروں اور اس سے سر

اور ہی نموندآپ نے اُسامہ جانٹیؤ کے لشکر کو جمیجتے وقت دکھایا۔

لشكر كوروانگى كاحكم:

معترضین کے اعتراضات کو رد فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر دائیڈنا نے اُسامہ دائیڈنا کے تشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ مدینہ کا کوئی شخص جواس لکر میں شامل تھا، پچھے درہے بلکہ مدینہ سے نکل کر مقام جرف میں لکر سے مل جائے ۔ آپ نے فرمایا: 'اے لوگو! میں تمہاری ماندایک انسان ہوں ۔ میں نہیں جانا آیا تم جھے پر وہ بو جورکھو کے جس کے اٹھانے کی طاقت صرف محمد میں تھے ہائی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے محمد میں تھے ہوئی کو محفوظ رکھا تھا۔ میں تو صرف آپ میں تھے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں آپ میں تھے ہیں ہیں ہیں ہوری کرنے والا ہوں ،کوئی نئی چیز تمہارے سامنے پیش نہیں کرنے والا نہیں ۔ اگر میں سیدھار ہوں تو مسیسری پیروی کروادر اگر تجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کردو۔''

پیروی ایران بر کا نظریہ سیاست ۔ انہوں نے واقعی اس سے بھی انحراف ندیمیااورسب لوگوں سے بڑھ کر محمد کی انحراف ندیمیااورسب لوگوں سے بڑھ کر محمد محمد مطبقہ کی پیروی اختیار کی ۔ آپ کی زندگی میں جس قبی تعساق کا ثبوت حضرت ابو بحر مرافظہ نے دیا اس کا مال محمد مطبقہ کا اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رمول مطبقہ پیرو ایمان انہیں تھا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی متزلزل ندکر سکتی تھی اور آپ سے جوقبی وروحانی تعلق تھا اس کی نظیررو سے زمین پر کوئی نہیں بائی جاتی تھی۔

ت المراد المراد المنظور مي المنطقة التي الما عن كامل المان اوريقين سي كرت تحريق اوراس ايسان و مراد المراد المراد والمراد المراد والمراد المراد والمراد المراد والمراد المراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد وا

اخلاص میں انہوں نے جس قدرتر تی کی میں یہ کہدسکتا ہول کداس کی گرد کو مدحضرت عمر دلائٹ پہنچ سکے، مدحضرت على الفيُّهُ ، مذكو تى اورشخص \_

روانگی شکر کی تیار یال:

جرین پہنچ کر جب حضرت عمر دلاشئز نے لوگوں کو حضرت ابو بکر دلاشئز کے جواب سے مطلع کیا تو انہیں خلیفہ کے احکام کی تعمیل کے موا کوئی چارہ مدر ہا۔ حضرت ابو بکر مٹاٹنڈ بھی جرف تشریف لائے اور ایسے سامنے لشکر کو رخصت کیا۔ روانگی کے وقت لوگول نے یہ چیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ آسامہ بڑاٹنڈ سوار میں اور ملیفہ محمد مطابقة ان

کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور یہ کچھاس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اُسامہ ڈاٹٹوڈ کی تعظیم و پخریم کا جذبہ پیدا ہوادروہ آئندہ اپنے سر دار کے تمام احکام کی عمیل بے چون و چرا کیا کریں۔

أسامه دلافيظ كوبرى شرم آئي كدوه تو تھوڑ ے پرسوار میں اور محمد مطابقة كا سب سے محبوب ساتھی خلیفة

الملمين اورملمانوں كاسب سے قابل تعظيم بڑھا ہے كے باوجود پيدل چل رہا ہے اور انہوں نے كہا:"ا\_\_ خلیفه محمد! یا تو آپ بھی سوار ہوجا ہیئے ورنہ میں اتر پڑتا ہوں ۔

حضرت ابوبکر ملافظۂ نے جواب دیا:''واللہ! مذتم اتر و کے مذیبس سوار ہوں گاریمیا ہوا اگریس نے ایک مھری ایسے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلو د کر لیے۔'' جب لکر کی روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے اسام۔ راٹیز سے کہا:"اگرتم جا ہوتو میری مدد کے

ليحضرت عمر إلفيُّ كو چھوڑتے جاؤ' أسامه نے بڑی خوشی سے حضرت عمر وہالٹھ کو حضرت ابو بکر دہالٹھ کے ساتھ واپس جانے کی اجازت

دے دی۔

لشر كوسيحتين:

والیکی کے وقت حضرت ابو بکر بڑائنے فوج کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی:'اے لوگو! کھہر جاؤ ۔ میں تمہیں دس نفیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔خیانت مذکرنا۔ بدعہدی مذکرنا۔ چوری مذکرنا مقتولوں کے اعضاء مذ کاٹنا۔ بیچے، بوڑھے اورعورت کوقتل مذ کرنا۔ فیجور کے درخت کاٹنا مذجلا نا۔ پھل والے درخت مذکاٹن ایمی بھیڑ، گائے یااونٹ کو سوا کھانے کے ذکح نہ کرناتم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو مے جھوں نے ایسے آپ

کو گرجاؤل میں عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ رات دن انہیں میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں،تم انہیں ان کے مال پر چھوڑ دیناتم ایسے لوگوں کے پاس پہنو گے جوتمہارے لیے برتوں میں مختلف کھیانے لا میں گے، جب بھی کھانا شروعِ کرنااس پراللہ کانام ضرور لے لیا کرنا تم ایسے لوموں سے ملو کے جنھوں نے سر كادرمياني حصة تو منذواديا ہوگاليكن چاروں طرف بڑى بڑى كئيں تفحق ہوں گی، انہيں تلوار سے قبل كر ڈالنا\_اپنى

حفاظت الله کے نام سے کرنااللہ تمہیں شکت اور و باسے محفوظ رکھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آسامه کوینصیحت کی:محمد مطبقیته نے تمہیں جو کچھ کرنے کا حکم دیا تھاوہ سب کچھ کرنا۔ جنگ کی اہت مدام

قضامہ سے کرتا۔ اس کے بعد آبل جانا محمد مطابقہ کے احکام کی بجا آور کی میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کرنا۔

لشكر، بلقاء كى جانب كوج:

یسیحتیں فرما کرحضرت ابو بکر دلائٹیز تو عمر دلائٹؤ کے ہمراہ مدینہ واپس آگئے اور اسامہ ثنام روانہ ہو گئے۔ مئی کا مہینہ تھا اور سخت گرمی کے دن تھے لٹکر تیتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں کو قلع کرتا ہوا بیس روز بعد بلقام پہنچ محیا۔ بنقاء کے قریب ہی جنگ مونہ ہوئی تھی جس میں اسام۔ ذکے والدزید بن مسارشہ اور ان کے دونوں ساتھی جعفر بن انی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے۔اسامہ نے ایسے کشکر کو ویں تھہ۔ سرایا اور فرج کے مختلف دستوں کو آبل اور قبائل قضامہ پر دھاوا بولنے کے لیے روانہ کیا۔ان جسنگوں میں مسلمانوں نے

بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شمارروی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، کثیر مال غیمت ہاتھ آیااوراس طسسرت اسامه ولانتيزًا بين والد كلانتقام ليني مين كامياب مو كتيب محد من المراب الله المالية كوممله كرنے كم متعلق جو بدايات دى تقيل انہوں نے ال يد يورى طرح عمل کیا۔ جہاں جہاں جانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہاں گئے اور آپ کی ہدایات کے مطابق دشمن

بداس طرح ایا نک حملہ کیا کہ جب تک ملمانوں کے دستے رومیوں کے سرول پر نہ پہنچ گئے انہیں مملمانوں کی آمد کامطلق پتانہ کل سکا اور فتح کے بعد فررامدینہ واپس آگئے۔

### اسامه دافظ كى كامياب واليى:

مہاجرین اور انصار جنھول نے اس سے پہلے تقرر اسامہ کی مخالفت کی تھی، اب خوشی سے بھولے ندسماتے تھے۔ وہ بڑے فخرے اسامہ کے کارنامے بیان کرتے اور محد مطابقة کا یہ قول بار دہراتے تھے:"اسامہ امارت کے لائق ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے لائق تھا۔"

جمن پر کامیابی عاصل کرنے کی وجہ سے اسامہ کی شان اور عزت وتو قیریس بے مداضافہ ہو گیا وہی

حضرت اسامہ طالفیّانے اس مہم میں سرمدی جمزیوں پر اکتفا کی۔ انہوں نے رومیوں کا تعساقب کرنے اور رومی سرمد پر بھر پور تملہ کر کے اعدرونی علاقول میں قفس کراپنی کامیابی سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوششس مذکی کیونکدان کاسمح نظر صرف یہ تھا کہ عرب کی سسرحد رومیوں کے تملے سے محفوظ رہے اور رومی

مسلمانوں کو کمزور پا کرمدینہ سے یہودیوں کی جلاوشی کاانتقام لینے کے بہانے عرب کی سرمدول میں هسس کر اسے اسیع کھوڑوں کے سمول سے پامال مذکرنے پائیں۔ لیکن اب مالات تبدیل ہو چکے تھے ۔رومی ایک وسیع خطه زمین پر قابض ہونے کی وجہ سے زبر دست

قت وطاقت کے مالک تھے ملمانوں کو بھی اس حقیقت کا پوری طرح علم تھا محد مطابق اپنی وفات سے تین سال قبل محریش درجه همی و تبلیغی خط د ہے کر ہرقل کی مانپ روانه فرمایا۔ ہرقل کا بتارہ اس وقت عروج پرتھا سال قبل محریش محمد الائل و برائین سے مزین مسطح و منفود کتب پر مشتمل مصل آن لائن مکتبہ

کی کے کہ کی کے دوم کے تمام حالات اور رومیوں کی قوت و طاقت کا بغور مطالعہ کیا۔ علاوہ بریں ای سال یہود فہیر، فدک اور تیما میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست تھا کر مسلمانوں کے دل جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیااور یہ کہ کر انہیں مسلمانوں پر حملہ کر انہیں مسلمانوں پر حملہ کر انہیں مسلمانوں پر حملہ کر انہیں مسلمانوں پر جملہ کر انہیں دی کہ جب روی ایران جیسی زیر دست طاقت پر مستح یا ہے۔ ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں پر بھی ہو سکتے ہیں؟

ان حالات میں بہ ظاہریہ زیادہ مناسب ہوتا کہ اسامہ ڈاٹٹؤ سرمدی فقوحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون ملک میں بھی پیش قدمی کرتے اور جو کام دوسال بعد ہوااس کا آغاز اسی مہم سے کردیہتے۔ ایک

لفكر كااستقبال:

و کا مت نہ ہوئی کو وہ ہر کر ایسے موں پر اس کر کو نہ عبیے جب ساراعرب ان سے علاق محد ہوچا ھا۔
ہرقل کو بھی جب اسلامی لٹکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا محیا اور اس نے ایک بڑی فوج مسلمانوں سے
مقابلے کے لیے بلقاء روانہ کی۔ یہ واقعات صراحتہ اس بات کا ثبوت بٹس کہ اس غروہ کے باعث رومی اور مرتد عرب
قبائل، دونوں مسلمانوں کی قوت و طاقت سے مرعوب ہو گئے۔ اسی و جہ سے دومتہ الحدد ل کے سوا عرب کے شمسالی
حصے کے رہنے والوں نے مدینہ پر حملہ کرنے میں پس و پیش کیا حالانکہ اس سے قبل ان کا مصمم ارادہ تھا کہ مدینہ پر چوھائی کرکے مسلمانوں کو رومی سرعدوں پر حملہ کرنے کا مزہ جکھایا جائے۔





آمامہ شام جاتے ہوئے ابھی راستے ہی میں تھے کہ محمد مطابقہ ہی نہ وفات مارے عرب میں پھیل محق اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑ کئے ۔ ان شعلوں کی زد میں سب سے زیاد ، مین کا علاقہ تھا، اگر چہ آگ بھڑ کانے والاشخص عنبی قتل ہو چکا تھا۔ بنی صنیفہ میں میلمہ اور بنی امد میں طلبحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو ایم کی میں میں تریش میں میں میں میں تریش کے ایک میں قریش کے بنی سے زیاد ہ مجبوب ہے کیونکہ محمد وفات پا سے میں اور طلبحہ زندہ ہے۔"

#### مدینه میں بغاوتوں کی خبر:

جب ان بغادتوں کی خرصرت ابو بکر بڑائیڈ کو پہنجی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے عمال اور امراء کی طرف سے تمام واقعات کی محمسل رپورٹیں موصول نہ ہوجائیں۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ امراء کی طرف سے دھڑا دھڑر پورٹیں پہنجنے لگیں۔ ان رپوٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں ہے بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی سخت خطرہ ہے جنھوں نے ارتداد کی رو میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور بہ دستور اسلام پر قائم ہیں۔ حضرت ابو بکر مظرہ ہے جنھوں نے ارتداد کی رو میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور بہ دستور اسلام پر قائم ہیں۔ حضرت ابو بکر مظرہ نے بیے پوری قوت سے بغیاد توں کا مقابلہ کرنے اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کرکے صورت حالت کو قابو میں لانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔

اس بمد گیر شورش کے نتیجے میں بعض قبائل نے کلیة اسلام سے انحرات اختیار کرلیا تھا یسیکن بعض قبائل اسلام پر تو قائم تھے البتہ زکوۃ دینے سے انکار کردیا تھا۔

موخرالذكر گروہ ميں سے بھی بعض لوگ تواليہ تھے جو دل و جان سے مال و دولت پر فريفتہ تھے اور اللہ کے راستے ميں مالی قربانی کرناان کے ليے بے حد د شوارتھا۔ کیک بعض لوگ اسے تاوان کہتے تھے اور اللہ کے راستے میں مالی قربانی کرناان کے لیے بے حد د شوارتھا۔ کیک بعض لوگ اسے تاوان کہتے تھے اور ان کے خیال میں محمد مطابقی کی و فات کے بعد اہل مدینہ کے مقرر کردہ امیر کو ان سے زکوٰۃ یا برالف قردیگر ادائے تاوان کے مطالبے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ چنانچہ ہر دو فریق نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کرتے ہوئے ادائے تاوان کے مطالبے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ چنانچہ ہر دو فریق نے ادائے تاوان کے مطالبے کا کوئی اختیار نہ تھا۔

کی روز یا کہ نہ وہ حضرت ابو بکر مڑائٹیئ کو اپنا امیر تعلیم کرتے میں اور ندان کے احکام کی بجا آوری کو ضروری

مدینہ کے نوای قبائل عبس اور ذیبان منکرین زکوٰۃ عبس شامل تھے اور مسلمانوں کے لیے ان قبائل سے عہدہ برا ہونے کا مئدسب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ان سے لڑائی چھیز دینا آسان کام نہ تھا کیونکہ حضرت ابو بکر جڑا تھڑا لشکر آسامہ کو شام روانہ فر ما چکے تھے اور مدینہ عبس بہت ہی تھوڑی تعداد میں لڑائی کے قابل افراد رہ گئے تھے۔ اس حالت میں مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے تھے۔ ایک پیکم منکرین زکوٰۃ کو ادائے زکوٰۃ کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور نری وملائمت سے انہیں ساتھ ملاکران قبائل کے مقابلے میں آمادہ پیار کیا جائے جضوں نے کھلم کھلا اسلام سے انحراف کیا تھا۔ دوسرایہ کہ ان سے جنگ کی جائے یہ موخر الذکر راستہ اختسار کرنے سے نے کھلم کھلا اسلام سے انحراف کیا تھا۔ دوسرایہ کہ ان سے جنگ کی جائے یہ موخر الذکر راستہ اختسار کرنے سے

مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد یقینا بہت زیادہ ہوجاتی اور اسلامی کشکر کی غیر موجود گی میں بپھرے ہوئے باغی قبائل سےلڑائی چھیزدینا آسان کام بھی مذتھا۔

صحابه بنئ ليم سيمشوره:

حضرت ابو بحر والنيئ نے کبار صحابہ کو جمع کرکے ان سے منکرین ذکوۃ کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق مشورہ کیا یم بین خطاب والنیئ اور بیشتر مسلمانوں کی یدرا سے تھی کہ جمیں اللہ اور اس کے محمد مطابع ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز نہ لونا چاہیے بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے خلاف مصروف بیکار ہونا چاہیے بعض لوگ اس دائے کے مخالف بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔

بحث طول پکومختی اور بالآخر حضرت ابو بکر طافئۂ کوخود اس میں دخل دینا پڑا۔ وہ اس رائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے بهزورادائے زکوٰۃ پرمجبور کرنا چاہیے۔اس امریس ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کرتے ہوئے پرزورالفاظ میں فرمایا:

"والله! الرمنكرين زكوة مجھے ايك رى دينے سے بھى الكاركريں كے جے وہ محد رہے اللہ الكرين ادا كيا كرتے تھے تو بھى ميں ان سے جنگ كرول كا\_"

یہ کن کر حضرت عمر وڈاٹھٹو بھی جن کی رائے میں اس موقع پر منکرین زکوۃ سے جنگ کرنامسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھا قدرے تیزی میں آگئے اور کہا:''جسم ان لوگوں سے سلطسسرے جنگ کرسکتے ہیں جب محمد مطابق نے ماف فر مایا ہے کہ جھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ زبان سے لاالہ الا اللہ محمد رسول الله معنی اللہ معمد رسول الله معنی اللہ معمد رسول الله معمد ویں۔ جو شخص یک کمرز بان سے ادا کردے گااس کی حفاظت جان و مال مسلمانوں کے ذمے ہوگی البعة جو حقوق اس پر واجب ہول کے ان کی ادائی کا مطالبہ اس سے ضرور کیا جائے گا۔ بال اس کی نیت کا حماب اللہ اس سے خود لے گا۔'

یکن حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ پر حضرت عمر ڈائٹنڈ کے دلاکل کا کچھ اثر نہ ہوا اور انہول نے فرمایا:''واللہ! پیل محکم دلائل و بڑاہین سے مزین متنوع و مکنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضرت عمر رہا تھ کہا کرتے تھے: ''یہ جواب من کر جھے یقین ہوگیا کہ اللہ نے مسئرین زکوۃ سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر دہا تھ کو کوشرح صدرعطا کیا ہے اور دی ہے جو حضرت ابو بکر دہا تھ کہتے ہیں ۔''
اس واقعے سے ملتا جلتا ایک واقعہ خود محمد میں بیش آیا تھا۔ طائف سے قبیلہ نقیف کا وفد آپ کی میں میں قبلہ ایک دور کی میں ایک میں میں ایک دور کی میں ایک میں میں ایک دور کی میں میں ایک دور کی میں کہ میں دور کی میں ایک دور کی میں کہ میں دور کی میں ایک دور کی میں کی میں دور کی دور کی میں کی میں دور کی دور کی میں کو کو کی دور کی دور کی دور کی میں کر دور کی دور

خدمت میں قبولِ اسلام کی عزش سے عاضر ہوالیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ انہیں صلوٰۃ معافے کردی جائے مے معافیۃ ہے ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا: 'اس دین میں کوئی مجلائی نہیں

جس میں صلوۃ نہیں۔' حضرت ابو بحر وٹائٹۂ محمد مضرکی تا کے نقش قدم پر چلنا اپنا فرض اولین خیال کرتے تھے، انہوں نے بھی

عصرت ابو ہر می تھو تھا تھا ہے گئی قدم پر چلنا اپنا قرش او بین خیال کرنے تھے، امہوں نے بتح یہی فرمایا:''واللہ! میں ان لوگوں سے ضرور لاوں گا جو سلوٰۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں '' چھ

دشمن قبائل کے وفود:

باغی قبائل عبس، ذیبان، بنو کنانه، غطفان اور فزارہ نے، جومب دین ہے گردونواح میں آباد تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں اکٹمی کیں اور مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ قبائل دوصوں میں منقسم تھے۔ایک حصد ربنہ ہے قریب مقام ابرق میں خیمہ زن تھا اور دوسراذی القصہ میں جومحلہ کے قریب عجد کے راستے میں واقع ہے۔ان فوجول کے سرداروں نے پہلے اپنے وفود مدینہ روانہ کیے جنھوں نے وہاں پہنچ کر دین دیں۔

بعض لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر وہاٹھیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں البیتہ انہیں ادائے زکوٰ ۃ سے منٹنی کردیا جائے لیکن حضرت ابو بکر وہاٹھیٰ نے وہی جواب دیا جو پہلے حضرت عمر دہاٹیٰ کو دے چکے تھے یعنی' اگرانہوں نے زکوٰ ۃ کی ایک ری بھی ادا کرنے سے انکار میا تو میں اس ری کی خاطران سے جنگ

> روں گا۔ وفود کی نا کام واپسی:

چنانچے وفود خائب و خاسر ہو کرواپس اپنے اپنے نشکروں میں بلے گئے کیکن قیام مدیب کے دوران میں انہوں نے وہاں کے حالات کا بہ نظر غائر مطالعہ کرلیا تھا اور انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ ان دنوں اہل مدیب

بہت کمزور بیں اور شہر کو بیرونی طاقت کے تملے سے بچا نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر مٹائٹۂ کی ہدایت:

حضرت ابو بکر دالنی دور بین آنکھ نے ان لوگوں کے ارادوں کو بھانپ لیا چنانچہ وؤد کے واپس

#### جانے کے بعد انہوں نے الل مدینہ کو جمع کرکے فرمایا:

"تہارے چاروں طرف دسمن ڈیرے ڈالے پڑا ہے اور اسے تہاری کمزوریوں کاعلم ہوگیا ہے معلوم دن اور

رات کے کس جھے میں وہ لوگ تم پر چردھ آئیں۔وہ تم سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمہزن ہیں۔ابھی تک وہ

اس امیدیس تھے کہ ثایدتم ان کی شرا تلاقب ول کرلو مے لیکن اب ہم نے ان کی شرا تط ماننے سے انکار کردیا ہے اس لیے وہ تم پرحملہ کرنے کی تیاریال کریں گے ہتم بھی اسپنے آپ کولڑائی کے لیے تیار کھو۔"

اس کے بعد آپ نے حضرت علی ڈاٹٹؤ ،حضرت زبیر جاٹٹؤ ،حضرت ملحد جاٹٹؤ اور حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹٹؤ کو بلایااورانہیں ایک ایک دستہ دے کرمدینہ کے بیرونی راستوں پرمتعین کردیا۔ دوسرے تمام لوگول کو حتم دیا که و مسجد نبوی میس پہنچ جائیں اورازائی کی تیاری کریں۔

#### عهد صديقي كا پهلامعركه:

حضرت ابو بحر ہلانیٰ کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ابھی تین روز بھی نہ گزرے تھے کیمسنے کرین زکوۃ نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور تہیہ کرلیا کہ خلیفہ سے اپنی بات منوا کر ہی واپس جائیں گے۔

مدینہ کے اردگرد تھیلے ہوتے جاموسول نے منگرین زکوٰۃ کے ارادول سے علی دلاٹیوُ، زبیر دلاٹیوُ، طلحہ ولی نیز اور ابن مسعود و بیانیز اور دوسر سے **لوگو**ل کو مطلع کر دیا۔ انہول نے حضسرت ابو بکر وہانیز کے پاس خبر جیجی۔ حضرت ابو بحر دلانیمٔ نے انہیں تو ہدایت کی کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر نظہر کرشہر کے تمام نا کوں کی حفاظت کریں، اورخود اونٹ پرسوار ہو کرمسجد نبوی میں تشریف لائے اور تمام مسلمانوں کو جو وہاں جمع تھے سے اتھ لے کران لوگوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو بے خبری میں مسلّمانوں پرشب کوخون مارنا چاہتے تھے۔

ان قبائل کے وہم میں بھی یہ بات بدآ سکتی تھی کہ سلمانوں میں سے کوئی بھی ان کے مقب بلے میں آئے گا کیونکہ انہیں ایپنے وفو د کے ذریعے سے اہل مدینہ کی کمز وری کاعلم ہوگیا تھا لیکن جب ان کی تو قعسات کے قطعاً برعکس حضرت ابو بکر ہڑائیڈ نے ان پر اجا نک حملہ کر دیا تو ان کی سرامیمگی کی انتہا مذرہی اور وہ پیٹھ پھیر كر بھا گے مسلمانوں نے بے ذی حما تك ان كا تعاقب حیا۔

جب مملہ آور قبائل مدینہ پر مملہ کرنے کے لیے نگلے تو انہوں نے اس خیال سے کہ مدیب میں ان کا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت موجو دنہیں اپنے چیدہ بہادروں کو ساتھ لے جانا مناسب متمجھا تھا لیکن جب قبائل شکت کھا کر بھا کے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا تو و ولوگ جھیں بیچھے چھوڑ دیا گیا،موقع کی نزاکت بھانپ کرمسلمانوں کے بالمقابل آگئے اورلزائی شروع ہوگئی۔رات بھرلزائی ہوتی رہی کیکن تھی فریلن کے حق میں فیصلہ نہ ہوسکا۔ بالآ خرمخالفین نے کمندیں چھینک کرمسلمانوں کے اوٹوں کی گردنوں میں ڈالنی شروع کیں تاكەمىلمانول كو گرفتار كرسكيں۔ يه اونث جنگى نه تھےكه اس جال كومجھ سكتے أنفول نے خوفزد ه موكر مدينه كى طرف واپس بھا گناشرور عمیا اورا سے موارول کو لیے شہر میں دافل ہو گئے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبس، ذیبان اوران کے مددگار، مسلمانول کے بھاگ جانے سے بڑے خوش ہوئے اوراسے اپنی فتح مندی اور مسلمانول کی کمزوری پرمحمول کرتے ہوئے مقام ذی القصہ کے خیمہ زن لوگوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع دی۔ ذی القصہ والے بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ وہ اس وقت تک واپس نہ جامیں جب تک مسلمانوں کو ناکول چنے چیوا کر اپنی پیش کردہ شرائط قبول کرنے پرمجبور نہ کردیں۔

ادوہ ال ورت ملک والی نیا میں جب سک میں وں ونا وں پہنے پروا الرابی بیال ارد مرااط ہوں رہے پرجور نہ کر دیں۔
ادھر حضرت الوبکر جانئے اور تمام ملما نول نے اس رات پلک تک نہ جھپکائی بلکہ دشمن سے لڑنے کی تیار یوں میں مضغول رہے۔ رات کے آخری تہائی جھے میں وہ ملما نول کو نے کر دوبارہ دشمن کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے کی طرح اب انہوں نے اس امر کی کامل احتیاط کی کہ دشمن کو کانوں کان ملما نول کے آنے کی خبر نہونے یائے۔ جسے صادق کا ظہور ہوا تو معلمان اور ان کے دشمن قبائل ایک ہی میدان میں تھے اسپ کن اس فرق کے ساتھ کہ ملمان لڑائی کے لیے پوری طرح تیار تھے اور دشمن بڑے اطینان و آرام سے خواب خرکو مشس فرق کے ساتھ کہ ملمان لڑائی کے لیے پوری طرح تیار تھے اور دشمن بڑے اطینان و آرام سے خواب خرکو مشس کے مزے ہے رہا تھا۔ ملما نول کے لیے اس سے بہتر اور کون ساموقع ہوسکتا تھا۔ انہوں نے بے دھسٹرک اپنی تلوار یں دشمن کے سینوں میں چیوست کرنی شروع کر دیں۔ وہ لوگ اس اچا نک تھلے سے ہڑ بڑا کرا تھے اور اسی نسیم بیداری کی حالت میں لؤنا شروع کر دیا لیکن تابہ کے؟ حضرت ابوبکر ڈٹائٹیؤ کے ساتھ وں نے اپنی تلواروں کے خوب جوہر دکھائے اور ابھی سورج نے اپنا چہرہ افی عالم پرظاہر بی مجیا تھا کہ دشمن کے لئی حالے نہ کہ حالت میں بھاگتا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر ڈٹائٹیؤ نے ذی القصہ تک ان کا تعاقب کیا۔ تخریس جب یہ دیکھ لیا کہ وہ دو بارہ واپس آنے کی جرآت نہ کریں گے تو حضس سے ابوبکر ڈٹائٹیؤ اس جگہ واپس جب یہ دیکھ لیا کہ وہ دو بارہ واپس آنے کی جرآت نہ کریں گے تو حضس سے ابوبکر ڈٹائٹیؤ اس جگہ واپس

آگئے جہال تھوڑی دیر قبل میدان کارزار گرم تھا اور نعمان بن مقرن ، مالارمیمند ، کوتھوڑی ہی جمعیت کے ہمراہ اس جگہ چھوڑ کرخود مدین تشریف لے آئے۔

#### جنگ ذی القصه اور جنگ بدر میں مثابہت:

اس موقع پر حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ نے ایمان ویقین ،عرم و شات اور حزم و احتیاط کا جومظاہر ہ کیااس سے ملمانوں کے دلول میں عہد محمد ہے ہی خروات کی یاد تازہ ہوگئی۔حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ کے عہد کی یہ پہلی لاائی مدتک جنگ بدر سے مثابہ ہے۔ جنگ بدر کے روزم کممان صرف تین سو تیرہ کی قبیل تعداد میں تھے جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد ایک ہزار سے زائرتھی۔اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت قلسی لتھی، اسس کے مشرکین مکہ کی تعداد ایک ہزار سے زائرتھی۔اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت قلسی لتھی، اسس کے بالمقابل عبس، ذیبان اور عطفان کے قبائل بھاری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر محمد سے بھی اور اس لیے اللہ نے انہسیں مشرکین پر فتح عطافر مائی۔اس موقع پر حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ اور آپ کے ساتھوں نے ایمان کامل کا شوت دیا اور دہمن پر فتح عطافر مائی۔اس موقع پر حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ اور آپ کے ساتھوں نے ایمان کامل کا شوت دیا اور دہمن پر فتح حاصل کی۔ جس طرح جنگ بدر دور رس نتائج کی حاصل تھی۔اس مقتلی میں بھی مسلمانوں معتدہ دلائل و براہیں سے مذین متدوع و منفرہ کتب پر مستمل مقت کی دئن مختبہ میں مسلمانوں معتدہ دلائل و براہیں سے مذین متدوع و منفرہ کتب پر مستمل مقت کی دئن مختبہ

www.KitaboSunnat.com

كى فتح نے اسلام كے متقبل پر مجرا اثر والا۔

حضرت الوبكر طالنيئ كاعرم وشات:

حضرت ابو بکر والنو نے عزم و حبات اور ایمان و ایقان کا جو مظاہر ہ کیا و ، چندال قابل تعجب نہیں کیونکہ انہوں نے آغاز اسلام ہی سے اپنا مقصد اولین یہ قرار دے رکھا تھا کہ و ، ہسیر کام میں محمد مطابقاتی پیروی اختیار

کریں گے اور ان کی ساری زندگی اس امر کی ثابد ہے کہ انہوں نے ہرموقع پر اپنے اس عہد کو پوری طسرح نھایا اور بڑی سے بڑی روک بھی انہیں ان کے بلندمقصد سے علیحدہ نہ کرسکی۔اس صورت میں یہ کیوبخرممکن تھا کہ وہ دشمنوں سے ایسے معاملے کے متعلق مجھوتا کر لیتے جوسر اسر احکام الہی کے خسلاف تھیا۔ صنسرت

ابو بحر طائفنا کی نظروں کے سامنے محمد مطابقہ کی زندگی کا ایک ایک ورق کھلا ہوا موجود تھا۔ جب جھی کسی جانب سے منشائے البی اور تعلیمات نبوی کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ان پرزور دیا جاتا تو انہیں محمد مطابقہ کا وہ فقرہ یاد آجا تا جو ابو طالب کی درخواست پر آپ نے کہا تھا:

یر دب مادر برن میں کر در داست پر دبی ہے۔ ''واللہ!اگر پہلوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکھڑا کریں اور پہ حپ بیں کہ بیں اس کام کو چھوڑ دول جو مجھے اللہ کی طرف سے تفویض کیا محیا ہے تو بھی میں اس کام کو نہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ یا تو میں

پور دون ہو بھے الدی طرف سے حوس میا سیا ہے وہ می یہ اس کام ویہ پوروں کا بہاں معد اویا ویہ اس دور ہوروں کا بہاں مت اویا ویں دوسروں کو بہاں مت اور یا ویا ہوروں کو اس وقت دیا تھا جب انہوں نے اسامہ جڑا ہو کی روانگی منسوخ کرنے پر زور دیا تھا اور یہی موقت انہوں نے اس وقت اختیار کیا جب لوگوں نے اسامہ جڑا ہو کی روانگی منسوخ کرنے پر زور دیا تھا اور یہی موقت انہوں نے اس وقت اختیار کیا جب لوگوں نے

اسامہ دی تیؤی کی روائتی مسموع کرتے پر زور دیا تھا اور یکی موقت انہوں ہے اس وقت اصلیار تیاجب تو توں کے انہیں منگرین زکو ہے سے جنگ مذکر نے کا مشورہ دیا۔ یہی وہ ایمان صادق تھا جس کے مقابلے میں انہوں نے کسی چیز کی، حتی کہ موت کی بھی پروانہ کی اور یہی ایمان صادق جس کے مقابلے میں دنیا کی تمام آسائٹ میں ان کی نظروں میں تھی تھیں، اس نازک وقت میں اسلام کو تباہی و ہربادی سے بچانے میں بھی سب سے بڑا ممسد و معاون ثابت ہوا۔

### مثورہ صحابہ کے عدم قبول کی وجہ:

موال پیدا ہوتا ہے آخر کیا حرج تھا اگر صنرت ابوبکر را تھے منگرین ذکوۃ سے جنگ نہ کرنے کے بارے میں صنرت عمر را تھے اور دوسرے بڑے برے سحابہ کا مشورہ قبول کر لیتے؟ اس کا جواب بہت سہ سل ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عرب کے اکثر قبائل نے بہت تھوڑا عرصہ قبل بت پرستی سے نجات ماصل کی تھی اور حالمیت کا دورختم ہوئے نہایت قبیل عرصہ گزرا تھا۔ اگر صنرت ابوبکر جائے فرائش دین کو ترک کردینے کے متعلق قبائل عرب کا کوئی مطالبہ سلیم کرکے ان سے مجھوتا کر لیتے تو طلیحہ میلمہ اور دوسرے خود ساختہ نبی فورایہ پروپیگنڈا شروع کردیتے کہ فرائض دینی کی بجا آوری کے متعلق اس مجھوتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ معمد سے بھائے نے بھروپی باللہ کی طرف سے متعلق اس مجھوتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ معمد سے بھائے ان سے متعلق اس مجھوتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ معمد سے بھائے ان سے متعلق اس مجھوتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ معمد سے بھائے ہوئے۔

الله الموالية الموالية الم ابو بحر دلانیزاس کے متعلق مجھوتا کیوں کرتے ۔ قبائل عرب پر اس پر دپیگنڈے کا زبر دست اثر ہوتااوراس کے نیتجے میں و ولوگ مدعیان نبوت سےمل جاتے جوابھی ان پرایمان ندلائے تھے اوران کی اطاعت قبول ند کی تھی۔ ذی القصہ میں شرمناک شکت کا انتقام لینے کے لیے بنی ذبیان اور بنی مبس کے مشرکین نے ان تمام مسلم نوں کو قتل کر ڈالا جو ان کی دسترس میں تھے کیکن اس کا اثر الٹا پڑا اور قبائل کے وہ لوگ جو بہ دستور اسلام پر قائم تھے اپنے عقیدے میں کیے ہو گئے اور انہول نے بے پس و پیش حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈ کی خدمت میں عاضر ہو کر زکوٰۃ پیش کرنی شروع کر دی کیونکہ انہوں نے تمام حالات و واقعبات کا مشاہدہ کرکے بیاندازہ کملیا تھا کہ حضرت ابو بكر خلافيُّوا پني قوت ايماني كي بدولت ان مرتدين پر لامحاله غالب آجائيس مي، دين حق كا بول بالا موكا اوروہ بز دلاندانتقام جو ہزیمت خوردہ قبائل نے کمزورو بے مسلمانول سے لیا ہے اُن کی ہزیمت کے داغ کو نه منا سکے گااور ان قبائل کو اس کی بہت مہنگی قیمت دینی پڑے گی۔ بيروني مسلمانول كي ادائے زكاۃ: ذی القصہ میں ملمانوں کی فتح پر قبائل کے جولوگ به دستور اسلام پر قائم تھے جوق در جوق زکوۃ ادا كرنے كے ليے مدينة آنے شروع ہوئے سب سے پہلے جولوگ آئے وہ بنی تميم كے رئيس اورز برقان اور بنی طئی کے سردارعدی بن حاتم طائی تھے۔اہل مدینہ نے بڑی گرم جوشی سے ان لوگوں کا خیر مقدم تمالیکن اندر بی اندرایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں ان لوگول کا آنا ہمارے لیے مصیبت کا باعث مذہور مگر حضرت ابو بكر والفئ ميشه يه جواب ديية كونيس يالوگ تمهارے ليےمصيب كاپيغام لے كرنيس بلك خوش خبرى لے آتے ہیں۔ یہتمہارے دسمن جمیں مددگار ہیں۔ اس وقت ملمانوں کے حوصلے بلندر کھنا ہے مد ضروری تھا میونکہ ہر جانب خطراتِ کے بادل منڈ التے دیکھ کرمسلمان کوطبعاً مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی۔عبداللہ بن مسعود ذاس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے

میں:''محمد مضابقَتِهٰ کی وفات کے بعد ہم اس مقام پر پر کھڑے تھے۔اگراللہ حضسرت ابو بکر ڈالٹٹنز کے ذریعے سے ہماری مدد نه فرما تا تو ہماری ملاکت یقینی تھی۔ہم سب مسلمانوں کا بالا تفاق پیخیال تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہ کریں کے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوجائیں گے یہاں تک کے تمیں کاملاً غلبه حاصل ہوجائے لیکن حضرت ابو بحر والنظ نے منکرین زکوۃ سے اولئے کا عزم کرلیا۔ انہوں نے منگرین کے

سامنے صرف دو باتیں پیش کیں، تیسری نہیں، کہلی یہ کہ اپنے لیے ذلت وخواری کی حالت قبول کرلیں اور اگر یہ منظور نہیں تو جلاولنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اپنے لیے ذلت وخواری قبول کرنے کامطلب پیتھیا، وہ ا قرار کریں کہ ان کے مقتول دوزخی اور ہمارے مقتول جنتی ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے مقتولوں کا خون بہاادا کریں

ہم نے ان سے جو مال غنیمت وصول محیا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ے وہ ہمیں و آچی کونل یو برابعا و طبی کی منز اسکی تنے عاصطلاب سے بھی شکھا منطق آن الان کے بعد اپنے علاقول سے نکل كى كى بىر الور دور دراز مقامات يى جاكزندگى بسركرين-"

شام سے اسامہ ذکی واپسی:

مختلف قبائل کے مسلمان زکوٰۃ لے کرمدینہ پہنچ ہی رہے تھے کہ اسامہ ذ بھی سرزین روم سے مظفر و منصور واپس آگئے ۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ اور کبار صحابہ نے مِقام جرف میں لٹکر کا استقبال کیا۔عامۃ الناس نے بھی

منصور واپس آگئے مضرت ابو بحر والفئو اور تمبار صحابہ نے مقام جرف میں حکر کا استقبال تمیا۔ عامة الناس کے بھی بڑے جوش وخروش سے اس فوج کا خیر مقدم کیا۔ جب کشکر مدینہ میں داخل ہوا تو ہر جانب سے خوشی اور مسرت کے گیتوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ اسامہ والفئو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جہنچ وہ علم جو محمد میں باند کیا اور نماز شکراندا دائی۔ مبارک سے انہیں مرحمت فرمایا تھا، مسجد میں بلند کیا اور نماز شکراندا دائی۔

دوباره جنگ:

حضرت ابو بحر جلائی نے نہایت دوراندیش سے فیصلہ کیا کہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ دیا جائے بلکہ اس پر بے در بے مملے کرکے اس کی قوت و طاقت تو ژدی جائے۔ انہوں نے اسامہ اوران کے شکر کو ٹی الحسال آرام کرنے کا حکم دیا اورخو دان لوگوں کو ساتھ لے کر دوانہ ہوئے جواسس سے پہلے ذی القسمہ کی لڑائی میں شریک تھے ۔ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اسپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیس کیونکہ اگر خدانخواسة آپ کوکوئی ضرر پہنچ گیا تو اسلامی سلطنت کا نظام نہ و بالا ہوجائے گا، اس لیے آپ اپنی جگہ کسی اورکولشکر کا سر دارمقر رفر مادی سے بہنچ دی لیکھ میں دورکولشکر کا سر دارمقر رفر مادی سے بہنچ دی لیکھ میں دورکولشکر کا سر دارمقر رفر مادی سے بہنچ دی لیکھ میں دورکولشکر کا سر دارمقر رفر مادی سے بہنچ دی لیکھ میں دورکولشکر کا سر دارمقر رفر مادی سے بہنچ دی لیکھ دورکولیٹر کی سے بھی بیار کیا تھا کہ دورکولیٹر کو بیار کیا تھا کہ دورکولیٹر کو بیار کیا تھا کہ میں دورکولیٹر کیا تھا کہ دورکولیٹر کو بیار کیا تھا کہ دورکولیٹر کیا تھا کہ دورکولیٹر کو بیار کیا تھا کہ دورکولیٹر کو بیار کیا تھا کہ دورکولیٹر کیا کہ دورکولیٹر کیا تھا کہ دورکولیٹر کو کیا تھا کہ دورکولیٹر کیا تھا کہ دی کیا تھا کہ دورکولیٹر کیا تھا کہ دورکولیٹر کو کیا تھا کہ دورکولیٹر کو کو کیا کیا کہ دورکولیٹر کیا تھا کہ دورکولیٹر کو کیا کہ دورکولیٹر کو کیا کہ دورکولیٹر کو کولیٹر کیا کہ دورکولیٹر کیا کہ دورکولیٹر کیا کہ دورکولیٹر کیا کیا کہ دورکولیٹر کیا

تا کہ اگروہ میدان میں کام بھی آجائے تو مسلمانوں کو نقصان مذہبنج سکے لیکن حضر سے ابو بکر نٹائٹڈ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تھے تو جب تک اسے پورانہ کر لیتے ہیچھے مٹنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔انہوں نے یہ باقیس سن کر فرمایا: ''واللہ! میں ہرگز ہیچھے نہ رہوں گا بلکہ تمہارے ساتھ رہ کرتمہاری ہمتوں کو بلندرکھوں گا۔''

مدینہ سے روانہ ہو کر حضرت ابو بحر رہا تھنا ارق پہنچے جو ذی القصہ کے قریب واقع ہے۔ وہال بنی عبس، ذیبان اور بنی بحر سے ان کی مذبھیر ہوئی۔ جنگ میں موٹر الذکر قبائل کوشکت اٹھانی پڑی اور مسلمانول نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو اعلان کیا کہ' اب یہ سرز مین مسلمانوں کی ملکیت ہے، آئندہ بنی ذبیان اس پر قابض نہ ہوسکیں گے۔ کیونکہ اللہ نے اسے ہمیں غنیمت میں دے دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ مقامات مسلمانوں ہی ملکیت میں رہے۔ اور حالات معمول پر آنے کے بعد بنو تعلیہ نے اس جگہ دوبارہ آباد ہونا چاہا تو حضرت

ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اجازت نہ دی۔ اس طرح منکرین زکوٰۃ کی شکت پایہ بھمیل کو پہنچ گئی۔مدینہ والے بے مدخوش تھے۔ایک تو اسامہ کا ٹکر پہنچ جانے کی وجہ سے شہر پرکسی تملے کا خطرہ باقی نہ رہا تھا، دوسرے ننیمت اور زکوٰۃ کے اموال متواتر پہنچنے کے باعث مسلمانوں کی غربی و تنگ دستی بھی بڑی مدتک دور ہوگئی تھی۔

## CO 114 ROSE STREET (#114 ROSE)

شکست خور د و قبائل کی روش:

عبس، ذبیان ،غطفان، بنی بکراورمدینه کے قریب بہنے والے دوسرے باغی قبائل کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھری اور بغاوت سے باز آجاتے،حضرت ابو بکر پڑاٹیئؤ کی کامل اطاعت اور ارکان اسلام کی بجا آوری کا قرار کرنے اور ملمانوں سے مل کر مرتدین کے خلاف نبر د آزما ہوجاتے عقل کا تقاضا بھی مہی تھا اور واقعات بھی اس کی تائید کرتے تھے۔حضرت ابو بکر بڑاٹنؤ کے ذریعے سے ان کا زورٹوٹ چکا تھا، روم کی سرمدول پرحصول کامیابی کے باعث اہلِ مدینہ کارعب قائم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی قوت و طاقت بڑھے کی تھی اوراب وہ اس کمزوری کے عالم میں نہ تھے جو جنگ بدراورابتدائی غروات کے ایام میں ان پر طاری تھی۔اب مکہ بھی ان کے ساتھ تھا اور طائف بھی اور ان دونول شہرول کی سیاست سارے عرب پرمسلم تھی ۔ پھے رخود ان قبائل کے درمیان ایسے مسلمان کثرت سے موجود تھے بھیں باغی کسی صورت ساتھ ندملا سکے تھے اور اس طب رح ان کی پوزیشن بے مد کمزور تھی۔

لیکن ملمانول کی دخمنی نے ان کی آنھیں اندھی کر دی تھیں اور سودو زیاں کا احباس دلوں سے اتر رہا تھا۔انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو چھوڑ دیااور قبیلہ بنی اسد کے سنبی کلیجہ بن خویلدسے جاملے۔جومسلمان ان کے درمیان موجود تھے وہ انہیں ان کے اراد ول سے بازیدرکھ سکے ۔ان لوگوں کے پہنچ جانے سے طلیحہ اورمیلمہ کی قت و طاقت میں بہت اضافہ ہوگیااور یمن میں بغاوت کے شعلے زور شور سے بھڑ کئے گئے ۔ یہ طالات دیکھ کر حضرت ابو بکر مٹائٹیز نے فیصلہ کیا کہ جنگ کا سلسلہ برمتور جاری رکھا جائے اور اس وقت تک دم ندلیا جا ہے جب تک یمن کا چپہ چپہ اسلامی حکومت کے زیرنگین نہ آجائے۔ اگرید قبائل عقل سے کام لیتے تو کلیجہ اور دوسرے مدعیان نبوت کو اتنا فروغ حاصل نه ہوتااور بہت جلد سارا عرب اسلام کی آغوش میں آجا تالسیسکن اللہ کو کچھے اور منظورتھا۔اس نے مخالفین کو مزیدمہلت دی کہ وہ اس عرصے میں اپنی جمعیت اورمضبوط کرلیں ۔

اسلام سے ان قبائل کے عناد اورنفرت کی اصل وجہ وہی تھی جس کاذکر ہم ابتدا میں کرآئے ہیں یعنی قبا کلی عصبیت اور یہ جذبہ کہ ہم کسی طاقت کا غلبہ <sup>ل</sup>لیم نہیں کر سکے ۔ جب ان قبائل کو مدینہ پرحملہ کرنے میں ناکامی ہوئی بلکہا*س کے برعک*س انہیں اپنی بستیوں ہی سے نگلنا پڑا تو بدوی طبائع نے فاتح طاقت کے سامنے سرجھکانا ادراس کی سیادت قبول کرکے اس کے مانخت زندگی بسر کرنا گؤارا مذکیا۔ چنانچیروہ اس خیال سے بنی اسداور طلیحہ سے جا کرمل گئے ک<sup>یمک</sup>ن ہےان کا ساتھ دینے سے وہ اپنی عبرت نا ک شکست کا داغ دھوسکیں ۔

کیکن حضرت ابو بکر چھنٹیئے تمام قبائلی عصبیتوں سے دور تھے۔ان کے پیش نظرصرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ محمد مطابقہ کا قائم کردہ طریقہ اختیار کیا جائے اور آپ کے بتائے ہوئے رائے پر چلا جائے انہوں نے اپنی ساری جدو جہداسی مقصد کے حصول کے لیے وقت کر دی۔ یہی سیاست بھی جس کے نفاذ کا اعسالان انہوں نے بیعت کے دن کیا تھا اور اپنے عہد فلافت میں اس پرنہا یت بختی سے کار بندر ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ۞ مسرتدین سے جنگ کی شیاریاں

حضرت الوبكر رافعین نے قبائل عبس، ذبیان، بکر اور ان کے مدد گاروں کوشکت دے کر جلاوطن کردیا تھا اور وہ بزاخہ جا کر طلیحہ بن خویلد اسدی سے مل گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رافیئی نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ بستیاں چونکہ اللہ نے جمیں غذیمت میں دی ہیں اس لیے انہیں ان کے مفرور باشدوں کے حوالے مذکیا جائے گا۔ چنا نچے انہوں نے ابرق اور ربذہ کے آس پاس کی تمام زمینیں اور چرا گاہیں مسلمانوں میں تقسیم کردیں اور مدینہ واپس تشدریف لے آئے۔ اب ان کے پیش نظر مرتدین کا استیصال تھا جو عرب کے مختلف خطوں میں بغاوت کے شعلے بھڑکار ہے تھے اور ان کے پاتھوں اسلام اور سلمانوں کوسخت خطرہ در پیش تھا۔ منکرین زکوۃ کی طرح مرتدین کے متعلق بھی انہوں نے تہیہ کرلیا تھا کہ انہیں ہر قیمت پر عبرت ناک شکت دی جائے گی اور ان سے سی قسم کی مصالحت نہی جائے گی۔

#### جنگ کی تیاری:

جب اسامہ ڈھنٹو کالٹکر اچھی طرح آدام کر چکا تو حضرت ابوبکر ڈھنٹو اسے لے کرمدینہ سے نکلے اور ذی
القصہ میں قیام فرمایا۔ انہوں نے گیارہ علم تیار کیے لئکر کو گیارہ حصول میں تقیم کرکے ہر جصے پر ایک امیر مقسور
کیا۔ پھر ان امراء کو حکم دیا کہ وہ مرتدین کے استیصال کے لیے اپنے اپنے مقرر کر دہ علاقے کی جانب روانہ
ہوجائیں اور داستے میں جن قبیلوں کے پاس سے گزریں وہاں کے سلمانوں کو اپنے ساتھ لے ہیں۔ (مرتدین
کے مقابلے میں فوجیں بھیجتے ہوئے حضرت ابو بکر دھائٹو نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ مرتدین کی جمعیت اور
قوت و طاقت کا لحاظ رکھ کر ان کی طرف فوجیں روانہ کی جائیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت خالدین ولید دھائٹو کو طلبحہ بن خویلد سے لڑنے کے لیے بنی امد کی طرف دوانہ فرمایا اور حکم دیا کہ طلبحہ سے فراغت حاصل ہونے کے بعد بطاح جاکر بنی تیم کے سر دارما لک بن فویرہ سے جنگ کی جائے۔

بنواںداور بنی تمیم مدینہ کے قریب ترین مرتد قبائل تھے اس لیے ضروری تھا کہ جنگ کا آغاز انہسیں سے میا جاہے تنا کہ ان کی شکت کا اڑ دوسے قبائل پر بھی پڑے اور وہ بہ آسیانی زیر ہوسکیں۔ خالد بجاطور پر محتی متحق تھے کہ انہیں ان طاقتور قبائل سے جنگ کرنے والی فرجوں کی کمان سونچی جائے۔

عکرمہ بن ابوجہلکو دوسرا جھنڈا دیا گیااورانہیں یمامہ جا کر بنی حنیفہ کے سر دامیلمہ سے جنگ کرنے کا کام پیرد کیا گیا۔

مرحبیل بن حمنه کو تیسرا جھنڈ امپر د کرکے حکم دیا گیا کہ وہ پہلے میلمہ کے خلاف عکرمہ کی مدد کریں اور یہال سے فراغت حاصل ہونے کے بعد حضرت عمر دبن العاص کی امداد کے لیے قنب ایم کی حب نب روانہ جوجائیں عکرمہ اور شرجیل کو بمامہ میں کاممانی حاصل یہ ہوسکی بلکہ یہ فخر حضریتہ خالدین ولیہ طافینہ کر حصر میں 17

ہوجائیں عکرمہ اور شرجیل کو بمامہ میں کامیا بی حاصل نہ ہوسی بلکہ یہ فخر حضرت خالد بن ولید رہائیڈ کے جصے میں آیا اور انہوں نے غزو ، عقرباء میں میلمہ کوتل کر کے بنی صنیفہ کی کمرتوڑ دی ۔ چوتھا جھنڈا مہا جربن ابی امید مخزد کی سے حوالے کر کے حکم دیا محیا کہ وہ مین جاکر اسود عنسی کے فشکر اور

حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی ، قیس بن مکثوح مرادی اوران کے مددگاروں سے جنگ کریں۔ یہاں سے فراغت حاصل ہونے کے بعد محندہ اور حضرت موت جا کر اشعث بن قیس اور اس کے ساتھ مرتدین سے لایں۔

ں۔ پانچواں جھنڈا سوید بن مقرن اوی کو عطا کرکے انہیں تہامہ یمن جانے کا حکم دیا گیا۔ چھٹا جھنڈاعلا مربن حضر می کو مرحمت کرکے انہیں بحرین میں حظم بن صبیعہ اور بنی قیس بن ثعلبہ کے

مرتدین کی سرکوبی کاحکم دیا گیا۔ ساتوال جھنڈا حمیر کے مذیفہ بن محصن غلغانی کو دیا گیااور انہیں عمان جا کر وہاں کے مدعی نبوت ذوالیاج لقیط بن مالک از دی سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

آٹھوال جھنڈا عرفحہ بن ہر ثمہ کو دے کرانہیں مہر ہجیجا گیا۔ جانب جنوب استے کثیر کشکر جھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ ارتداد کا فتنہ ای جھے میں زیادہ کھل کھول رہا تھا اور

ہاں کے مرتدین کی سرکو بی کے لیے زیاد ہ گر جیجنے کی ضرورت تھی۔اس کے بالمقابل شمالی جانب تین فوجیں مجلی گئیں۔ جیجی کئیں۔ سیدی کئیں۔

پہلی فوج حضرت عمرو بن العاص کے زیرسر کردگی قضامہ سے لانے کے لیے روانہ کی محی۔ دوسسری فوج معن بن عاجز سلمی کی قیادت میں بنی سلیم اور بنی جوازن کے شوریدہ سر قبائل کی سر کو بی کے لیے روانہ کی محکم کی اور تیسری فوج خالد بن سعید بن عاص کی سپر سالاری میں شام کی سر صدول پر امن و امان ق مَم رکھنے کے لیجے بچے ہیں۔

حضرت ابوبکر بڑھنے نے مدینہ کی حفاظت کے لیے جوفرج رکھ چھوڑی تھی وہ باہر جانے والے لٹکروں سے بہت کم تھی کیونکہ اب مدینہ کو فری ملے کا خطرہ نہ تھا۔ منکرین زکوۃ کی سرکوبی کے بعد وہاں کے باشد سے بہت کم تھی کیونکہ اب مدینہ کو فرری ملے کا خطرہ نہ تھا۔ منکرین کو تھی جب بڑے اطینان سے زندگی بسر کررہے تھے کئی قبیلے کو مدینہ پر تملہ کرنے کی جرات بھی مسل طرح ہوسکتی تھی جب مسلمانوں کی فتح مندی کی تھیں۔ بہر طرف میں میں مسلمانوں کی فتح مندی کی تھیں۔ بہر طرف میں میں میں میں میں میں میں اور ان کی

المال الم بهادري كاسكهتمام قبائل يربيثه جكاتفا

قیام مدینه کی وجه:

ان کٹکر وں کو رخصت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ مدینہ واپس تشریف لے آئے اور متقل طور پر بہیں قیام فرمایا۔مدینہ میں قیام کی وجہ یکھی کہ اب یہ شہر سلمانوں کا جنگی ہیڈ کو ارٹر بن چکا تھا اور فوجوں کی نقل و

حرکت کے معلق تمام احکام بہیں سے صادر ہوتے تھے۔اس لیے ظیفہ کامتعقل طور پر دارالخلافہ میں قیام نہایت ضروری تھاور یفتو حات کاسلسلہ درہم برہم ہوجا تا اورمسلمانوں کو مخالفین کے مقابلے میں وہ کامیا بی ہرگز حاصل مہ ہوئی جو ہوئی۔

سب سے ضروری حکم جوحضرت ابو بکر ڈائٹیز نے لشکروں کے سیہ سالاروں کی روا بگی کے وقت دیا پہتھا کہ کوئی سیر سالارمخالف پر فتح پانے کے بعداس وقت تک تھی دوسری جانب رخ مذکرے جب تک در بارخلافت

ہے اس کی اجازت حاصل یہ کرلے کیونکہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ کے خیال میں سیاست کا تقاضا ہی تھا کہ دوران جنَّك میں دارالخلافہ کی انظامی مثینری اور جنی قیادت میں کامل اتحاد ہونا جا ہے۔

مهاجرين كى قيادت كاسبب:

اس موقع پر انصار کے بعض لوموں کا خیال ہوا کہ ان شکر وں کے سپر مالارتمام تر مہاجرین ہی ہیں اور

انسارمیں سے می کو قیادت کا علم سر دنہیں کیا عمیالیکن یہ ان کی غلاقهی تھی۔حضرت ابو بکر پڑھٹیز کا اصل منشاء یہ تھا کہ اہل مدینہ اپنے شہر کی حفاظت خود کریں کیونکہ وہ یہاں کے تمام حالات کوخوب جانعے تھے اور دوسرول كى نىبت ايىخ شېركى حفاظت التحى طرح كريكتے تھے۔ان لوگوں كايدخيال سراسرغسلاتھا كەخنسىرت ابو بکر داشند نے تقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی روش دیکھتے ہوئے انہیں اس خیال کے تحت قیادت سے محروم کر دیا كەمبادا باہر جاكروه بغاوت كاعلم بلندكرديل\_

كه انصار ايمان بالله اور ميفتكي محمد مطاع تأيين مهاجرين سيحسي طرح كم مذتھے اس ليے انہيں انسسار سيحسي فسم كا خدشه كيونكر لاحق ہوسكتا تھا؟

ا گرنصار کے متعلق یہ بات تسلیم کرلی جائے تو اکابرمہا جرین مثلاً علی جلحہ اور زبیرڑ وغیرہ کے متعلق بھی ہی خیال میوں درست نہیں ہوسکتا کہ حضرت ابو بحر جائفیا نے انہیں اس لیے مدینہ سے باہر مدجانے دیا کہ ان کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ تھا۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں اور حضرت عمر جانفی کو اس و جہ سے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ ان سے وقاً فو قت مثورہ لیتے رہیں اور ان کے تدبر اور مثوروں سے فائده اٹھا کرمرکز قبادت کومضبوط کرسکیں۔

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## 

حضرت الوبكر شاشد كى بيعصبى:

د لی خواہش ہے کہ یہ بار گراں تم میں سے کوئی اور شخص اٹھاتے۔''

آخر صفرت الوبکر رہی ہے۔ کیے ان لوگوں سے ڈرنے کی وجہ کیا ہوسکتی تھی؟ انہوں نے خلافت اپنی مرضی اورخواہش سے حاصل نہ کی تھی بلکہ یہ گرال بار ذمہ داری صرف اس لیے قبول کی تھی کہ مدین ہے اہل الرائے اصحاب ان کی صلاحیتوں کی بناء پر انہی کو خلیفہ بن نا چاہتے تھے اور ان کے سوائسی کی خلافت پر راضی نہ تھے۔ اڑھائی برس کے عرصے میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے روز روشن کی طرح ثابت کردیا کہ حضرت الوبکر دائشۂ نے خلافت محص اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے قبول کی تھی۔ چنانچے بیعت لینے کے بعب الوبکر دائشۂ نے خلافت محض اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے قبول کی تھی۔ چنانچے بیعت لینے کے بعب انہوں نے ہی تقریر میں فرمایا: 'اے لوگو! مجھے خلیفہ تو بنا دیا محیا ہے لیکن میں اسے ناپند کرتا ہوں واللہ! میری تو

اسی طرح ایک بارخطبہ دیتے ہوئے فرمایا: "حکمران دنیا اور آخرت میں سب سے زیاد ہ بدبخت میں۔ "یہ من کرلوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا تو فرمایا: "لوگو! تمہیں کیا ہوا؟ تم اعتراض کرنے والے اور حبلہ باز ہو۔ جب کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسروں کا مال بھی اس کے قبضے میں آجائے لیکن اسس کی حالت محض سراب کی سی ہوتی ہے۔ وہ ظاہر میں تو خوش وخرم دکھائی دیتا ہے مگر اصل میں مد در جم مگین شخص ہوتا ہے۔"

کے میں حضرت ابو بحر مرافیڈ کا قیام جس مکان میں تھا وہ بہت معمولی اور دیباتی طرز کا تھا۔ اگروہ چاہتے تو خلافت کے بعد اس کی حالت درست کر سکتے تھے لیکن خلافت کے پورے عبد میں مکان جوں کا توں رہا اور اس میں کئی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اسی طرح مدینہ کا مکان بھی بردستور پہلی ہیئت پر قائم رہا۔ خلافت کے بعد بھر محینے تک وہ روز انہ پیدل کے سے مدینہ آتے تھے اور شاؤہ نار رہی بھی گھوڑ واہتعہال کرتے تھے۔ خلافت کا کام بڑھا اور سلطنت کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئیں تو تجارت کے لیے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ انسسرام سلطنت اور تو تیارت کا کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ چونکہ رعایا کہ دیکھ بھال اور اس کی خرکی تجارت سے زیادہ ضروری تجارت کا کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ چونکہ رعایا کہ دیکھ بھال اور اس کی خرکی تجارت سے زیادہ ضروری ہوئی ہو۔ چنانچہ سے اس لیے میرے اہل وعیال کے واسط اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے جو انہیں معمولی طور پر کافی ہو۔ چنانچہ بہت ان کا اور اس کی وظیفہ میں نے بیت المال سے بیت المال سے ان کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا تھا جس سے ان کا اور اس کی خرکی وظیفہ میں نے بیت المال سے بیت المال سے ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا جو وظیفہ میں نے بیت المال سے ان کا دون آئی کے لیے میری قلال زمین چے دی جائے۔ اور آئی تک میں نے بیت المال سے اور کو جس ان کی وفات کی دونت ترکے وہ پوری کی پوری وہ ہا اداری کے باس بھی تو وہ دونت کرکے وہ پوری کی پوری وہ ہا اداری کو جس ان کی وفات کے بعد حضرت عمر شائیڈ ظیفہ ہو سے اور وہ وہ آم ان کے پاس بھی تو وہ دو وہ دو اس کے پاس بھی تو وہ دو دو ہوں کی دورہ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر شائیڈ ظیفہ ہو سے اور وہ وہ آم ان کے پاس بھی تو وہ دو در کہا:

عراد كوران الله المراكز "حضرت ابوبكر!تم نے اپنے جانتین كے سر پر بہت بھارى بوجھ ڈال دہا ہے۔" جو خص ان اعلیٰ صفات اور خصائل کا ما لک ہوا سے آخر*کس* چیز کا ڈر ہوسکتا تھااورکسی شخص کی مجال تھی کہ ان پر زبان طعن دراز کرتا۔تمام ملمانوں بلکہ سارے عرب میں ان کی عقل وخرد، اصابت رائے،صب حق مقال،ایمان واخلاص اور قربانی وایثار کے بےنظیر جذبے کی وجہ سے ان کا بے مداحترام کیا جاتا تھا۔اگر چہ ان صفات حمنه سے ان کی زندگی کا کوئی بھی حصبہ خالی بندر ہالیکن ان کا اظہار جس طرح خلافت کی ذمبہ داری تفویض ہونے کے بعد ہوا پہلے نہ ہوسکا۔انہیں با تول کو دیکھتے ہو ئے کسی بھی شخص نے ان بلند مقاصلہ کے بارے میں شک ندمیااور محی بھی جانب سے ان کے احکام کی بجا آوری میں محی قسم کے تر د د کا اظہار ندمیا گیا۔

حضرت خالد بن وليد ولاينيَّة:

حضرت خالد بن ولید ڈاٹنٹۂ کو حضرت ابو بکر ڈاٹنٹۂ نے جس کشکر کی کمان سپرد کی تھی وہ تما کشکروں سے زیاد ہمضبوط تھااوراس میں مہاجرین و انصار کے متخب آدمی جمع تھے جن کا انتخاب خود خالد نے کیا تھا۔صفحات آئدہ میں آپ دیٹھیں مے کہ ان لوگوں نے جنگ پائے ارتداد میں بے نظیر کارنامے انجام دیئے اور عراق و شام کی جنگوں میں تو انہوں نے وہ معر کے سر کیے تھیں کسی صورت فراموش ہمیں کیا جاسکتا۔

ان فوجوں کی کامیابی کاراز خالد بن ولید ر النفظ کی سیرسالاری میں مضمرتھا۔خالد کو جوجتگی مہارت حاصل تھی اس کا حال تھی سے پوشیدہ ہمیں ۔سکندراعظم، چنگیز خان، جولیس سیزر، ہنی بال اور نپولین کی شخصیتیں خواہ کتنی ہی عظیم کیول نظرینہ آتی ہول لیکن حق یہ ہے کہ خالد رہا تھے کی شخصیت کے آگے وہ سب بھی میں۔وہ اسلام کے بطل جلیل تھے اور ہرقسم کےخطرات و خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمنوں کی صفول میں مرد انہ وارھس جانا ان کا خاص شیوہ تھا فنون جنگ سے گہری واقفیت میں ان کا کوئی ثانی منتھا۔ دشمن کی ہر جال اور اس کا ہسسر منصوبه ان کی نگاه میں ہوتا تھا۔ اور مخالف کی کوئی حرکت ان سے چھپی پندرہ سختی تھی ۔ تمام سلم انون کو ان کی صلاحیتوں کا علم تھا۔خودمحمد ﷺ نے انہیں جنگ مونہ میں مسلمانوں کی فلیل التعداد فوج کو ہزار ہارومیوں کے نرغے سے نکال لانے کی بنا پرسیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔ زندگی بھرانہوں نے بھی شکست مہ کھائی ہمیشہ سح یاب ہی ہوتے رہے اور اس حالت میں وفات یائی۔

اسلام لانے سے قبل بھی خالد کا شمار قریش کے چوٹی کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ جنگ بدر، احداور خندق میں وہ کفار کے دوش پر دوش ملمانوںِ سے لڑے یہ سرتایا فوجی ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں خۋنت، تندی اور تیزی آگئی۔ دیمن کو سامنے دیکھ کران سے مطلق صبر یہ ہوسکتا تھااور جاہتے تھے کہ جس قدر حب ملد ممکن ہواس پرٹوٹ پڑیں۔اللہ کافضل ہمیشہان کے شامل حال رہاور ممکن تھا کہ اپنی حب لمد بازی کے باعث انہیں بھاری نقصان سے دو جار ہونا پڑتا۔ حتمن بڑی سے بڑی تعداد اور کثیر اسلحہ کے باوجو دقیمی انہیں مرعوب نہ كرسكتا تفاصلح مديبيي سے اللے مال محمد مطابقة حضرت عمرة القصاء كے ليے مكة شعريف لے محتے تو خالد مسلمانوں

محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سے مد در جد نفرت کے باعث مکہ چھوڑ کر ہی چلے گئے لیکن اچا نگ اللہ نے ان کے دل پر پڑے ہوئے

تاریک پردے مٹاد ئیے اور انہیں حق وصداقت سے آگای عطا فرمائی محمد مطابحہ کے مدینہ واپس تشریف لے جانے کے بعد خالد مکہ واپس آگئے اور ایک روز انہول نے قریش کے جمع میں اعلانیہ کہہ دیا کہ اب ہر ذی عقل

انسان پریہ بات واضح ہوگئ ہے کہ محمد مطابقة اند جاد وگر ہے مدشاعران کا کلام یقینا الله کی طرف سے ہے، اب قریش

کے لیے آپ کا اتباع اختیار کیے بغیر جارہ ہمیں۔

فالد والني كى زبان سے يوكلمات من كر قريش كوسخت جيرت موتى ۔ ان كے وہم ميں بھى يہ باست م

آسكتی تھی كہ خالد كاميلان اسلام كی جانب ہوسكتا ہے۔ عكرمہ بن ابوجہل اور خالد جلائيز كے مابين بحث بھی ہوئى کیکن خلاف معمول اس نے تیزی اختیار نہ کی۔ابوسفیان اس اجتماع میں موجود نہتھا۔جب اسے اس واقعے کاعلم ہوا تو

اس نے الہیں بلاکر پوچھا کیا تمہارے اسلام لانے کی خبر سے ہے؟ خالد دائٹ نے جواب دیا: 'ہال میں اسلام لے

آیا ہول اور محمد ﷺ کی رسالت پریقین رکھتا ہول ۔' یہن کر ابوسفیان کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا''لات اور عرى كى قسم! اگريبى بات ہے تو ميں محمد مين ﷺ بہلے تم سے نبیٹ ليتا ہول ـ'' خالد نے جواب ديا''اسلام بہ

ہرمال سچاہےخواہ کو فی شخص اس بات کو کتنا ہی ناپند کیوں ینہ کرے۔'' اسلام لانے کے بعد خالد مدینہ چلے آئے۔اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے انہوں نے مسلم انوں میں

غاص قدرومنزلت ماصل کرلی اوراس امر کے باوجود کدان کی ساری حضرت عمر اسلام کی مخسالفت میں گزری کھی، ہر شخص انہیں عوت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔اس عوت وتو قیع میں گراں قدراضافہ اس وقت ہوا جب جنگ موت کے بعد الہیں دربار نوی سے سیف اللہ کا خطاب مرحمت ہوا۔ بعد میں انہوں نے ہمیشہ اسینے آپ کو اس خطاب کا پورا پورا سخت ابت حیار عراق اور شام کی فتوحات انہی کے ذریعے سے ہوئیں۔فارس اور روم کی عظیم

الثان عظمتیں، جواس زمانے میں روئے زمین کی مالک میں، انہی کے ہاتھوں نابود ہوئیں۔ان ہی اوصاف کی بدولت انہیں مرتدین کے مقابلے میں سب سے بڑے لاکر کی سیر سالاری نصیب ہوئی۔

#### مرتدین کو آخری پیش کش: لفکرول کی روانگی سے قبل حضرت الوبكر و النوائي نے مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہسیں

دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی عرب کے ہر جھے میں انہوں نے متعدد خطوط روانہ کیے جن میں اللہ کی حمدو ثنا کے بعدمحمد مطابقة کی رسالت اور ان کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر کمیا اور بتایا کہ جب وہ کام

پورا ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ نے آپ کو وفات دے دی محمد مے ہو ہو آپ کا ذ كركرتے ہوئے انہول نے ان خلوط میں یہ آیات بھی درج كيں، انكميتوانهم ميتون

(اے رسول مختر ممبیں بھی وفات دی جانے والی ہے اور دوسر مے لوگوں کو بھی) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وفات پامائے اور دوسرے لوگ زنده رین؟) وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افأن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شياً وسيجزى الله الشاكرين

اعقابکہ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر الله شیا و سیجزی الله الشا کرین (محمد اللہ کے رسول میں اوران سے پہلے بھی رسول گزر چکے میں۔اگر دوسر سے رسولوں کی طسسرح محمد ہے بہتے بھی وفات پا جائیں یا شہید کرد سیّے جائیں تو نمیاتم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جواپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو و واللہ کو کو کی نقصان نہ پہنچا سکے گااور عنقریب اللہ تمرکز گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا)۔

#### مرتدین کے نام خطوط:

ان آیات کے درج کرنے سے حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کا مقصد ان لوگوں کا فتنہ فرو کرنا تھا جو یہ کہدر ہے تھے کہ اگر محمد مطابقہ ہوتے تو بھی وفات نہ پاتے۔ ان آیات کے علاوہ آپ نے کھا:''مجھے معلوم ہوا ہے کہتم میں سے بعض لوگ مسلمان ہونے اور

ان آیات کے علاوہ آپ نے کھا: ''مجھے معلوم ہوا ہے کہتم میں سے بھی لوک سمسیان ہو کے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے بعد جہالت اور شیطان کے بہکانے کے باغث دین حق سے پھسر مھنے میں یمیں تمہاری جانب مہاجرین، انصار اور تابعین کالٹکر بھیج رہا ہول میں نے اسے حتم دے دیا ہے کہ جب تک وہ تمہارے سامنے اسلام کا بیغام نہ پہنچا دے جنگ نہ کرے یہی جوشف یہ دعوت قبول کرے گا، اسلام کا

اقرار کرکے تمام مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آجائے گا اور نیک کام کرے گا اس کی جان بختی کردی جائے گی الیکن جوشے ہوشت کی جائے گی ایکن جوشت انکار کرے گا اور فراد پر آماد ہ ہوگا اس سے جنگ کی جائے گی اور وہ اللہ کی تقدیر کو اسپے او پر نافذ ہونے سے روک نہ سکے گا۔ ایسے لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور بری طرح قتل کیا جائے گا۔ ان کی عور تین اور بچے قدی بنالیے جائیں گے کئی شخص سے اسلام کے سوائجھ قبول نہ کیا جائے گا۔ ان باتوں پر غور کرنے کے بعد جو شخص ایمان کے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے بہتر ہوگائین جوشخص بہ دستور حالت ارتداد پر قائم رہے گا وہ اللہ کو برگر خاج زند کر سکے گا۔ میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میرا خط جمع عام کو پڑھ کر ساد سے۔ اسلام لانے کی

محص ایمان نے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے بہتر ہوگا مین جو حص بدد معور حالت ارتداد پرقام رہے گاوہ القہ کو ہر گز عاجز ندکر سکے گا۔ میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میرا خط جمع عام کو پڑھ کر سنادے اسلام لانے کی علامت اذان ہوگی۔''
علامت اذان ہوگی۔''
اس لیے جب معلمان سرتدین کی بعیوں کے قریب پہنچ کر اذان دیستے اور اس کے جواب میں بستی کی جانب سے بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو معلمان ان سے کوئی تعرض نہ کرتے لیکن اگر اذان کی آواز ندآئی تو ایک بار پھر اتمام ججت کرنے کے بعدان سے جنگ شروع کردیتے۔

#### بدایت کی توشش: حضرت او بکر داینه

مخترت الوبكر دفائد نے قاصدول كے باتھ يخطوط عرب كے و شے مل بھي دئيے ۔ و و ب است محكم دئيے ۔ و و ب است محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

CLE 122 BORES ESTE BORES 122 BORES تھے کہ اس طرح مرتدلوگوں کوغور وفکر کی مہلت مل جائے کیونکہ لوگ محض اس مدھنے کے باعث مسرتدین کے ساتھ ہو گئے تھے کہ اگر وہ اسلام پر قائم رہے تو انہیں مرتدین کے ہاتھوں سخت مظالم بر داشتہ کرنے پڑیں کے لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو دوقو تول کے درمیان گھرا ہوا دیکھا تو دوبارہ اسلام لانے کااعلان کر دیا یا تم از تم مرتدین کے سر داروں کی حمایت سے دست کشی اختیار کرلی۔اس وجہ سے ان کی جانیں پچ کئیں۔ یہ خطوط س کرکٹیر انتعداد مرتدین کی تمتیں بھی پست ہوئیئیں اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔عرض حضرت ابو بحر دلاشیٰ کی اس پالیسی ہے مسلمانوں کو زبر دست فائدہ بہنچا۔ پھر بھی اس پالیسی ہے کمزوری کا اظہار مطلق نہ ہوتا تھا۔حضرت ابو بحر ہی نی کا منٹا یہ نہ تھا کہ پہلے تو مرتدین کو بہلا پھسلا کراپنی طرف مائل کرنے کی کوشٹ کریں کسیکن اس پر بھی اگروہ بازیدآئیں تو مصالحت کی کوئی اور راہ اختیار کریں ۔اس کے برعکس اینہوں نے اپیے خطوط کا لفظ لفظ نہایت سنجید گئ سے تحریر کیا تھا۔ جو دھمکیاں خطوط میں دی مجئی کھیں وہ غالی خولی نہ تھیں بلکہ وہ انہیں لباس عمل پہنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔انہوں نے واشگاف الفاظ میں لکھے دیا تھاامرائے عما كركو حكم دے ديا گيا ہے كہ وہ پہلے مرتدلوموں كو دوبارہ اسلام قبول كرنے كى دعوت ديں،اگروہ اسسلام قبول کرلیں تو ان سے درگزر کریں لیکن انکار کی صورت میں ان سے جنگ کریں اور اسسس وقت تک جنگ کریں کہ وہ اسلام لانے کا اقرار کرلیں ،اسلام کا قرار کر لیننے کے بعد وہ ان حقوق سے آگاہ کریں جوان پر عائد ہوتے ہیں،اوران حقوق سے ہاخبر کریں جوحکومت کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔پھسران سے جو لینا ہو وہ لیں اورانہیں جو دینا ہووہ دیں بے جوشخص یہ دعوت قبول کرے اس پر محی شخص کو دست درازی کرنے کا حق نہیں۔ اگروہ ایسے دل میں ان با تول سے مختلف باتیں چھپائے جواس نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں تواس کا حیاب لینا صرف الله کا کام ہے لیکن جو شخص قبول دعوت سے انکار کردے تو اس سے جہال کہیں وہ ہو جنگ کی جائے اورا سے قبل کیا جائے۔ اس سے اسلام کے سواکوئی چیز قبول مذکی جائے قبل کرنے کے لیے تلوار اور آگ دونوں استعمال کی جائیں۔

#### بهترین سیاست کا کرشمه:

حضرت الوبکر و النظام کرتے ہیں کہ حضرت الوبکر و پالیسی اختیار کی وہ بہترین سیاست کا کرشم تھی بعض لوگ اس امر پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت الوبکر و پالٹیئ نے نہایت زم دل ہونے کے باوجود اس قدر سخت دویہ کیوں اختیار کیا؟ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ حضہ رہ الوبکر و پالٹیئ کو اللہ اور اس کے رسول میں تہیں جو کامل ایمان تھا اس کے باعث انہیں دین کے معب ملے میں زمی برستنے کا مجمی خیال بھی نہ آیا۔ یہ درست ہے کہ زم دل لوگ مختی اور تندی کو پہند نہیں کرتے لیکن اگر کسی جانب سے ان کے عقائمہ پر زور آیا۔ یہ درست ہوتا کی انتہا نہیں رہتی۔ انسانی فطرت میں ایک خاص حد تک مختی اور زمی کا مادہ رکھا گیا ہے مگر بعض اوقات جب معاملات اس قدر صد سے بڑھ جائیں تو اس کار دعمل بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بعض اوقات جب معاملات اس قدر صد سے بڑھ جائیں تو اس کار دعمل بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بعض اوقات جب معاملات اس قدر صد سے بڑھ جائیں تو اس کار دعمل بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے

CL 123 RD STREET CE ہوتے ہیں جن کی طبائع پر سختی غالب ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ بھی زمی بھی برت سکتے ہیں۔ای طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پرزمی نے پوری طرح قابو پالیا ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ یہ بھی بختی پر بھی اتر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس قتم کے نظارے انحثر دیجھنے میں آتے ہیں کہ جن لوگوں سے محتی کی توقع نہسیں کی جاسکتی و ہ انتہا کی محتی پراتر آتے ہیں اور جن سے زمی کی توقع نہیں کی جاسکتی وہ انتہائی نرمی برتنے لگتے ہیں۔وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی جاحب کی ہے کیختی اورزمی دونوں کی صدو دمقرر ہیں بعض واقعات کے نتیجے میں جب یہ صدو دلوٹ جاتی ہیں توان کار دعمل بھی اتنا ہی سٹ دید ہوتا ہے۔ کیا کوئی شخص خیال کرسکتا تھا کہ اُسامہ کو شام بھیجتے وقت حضرت ابو بکر ڈلاٹیؤ وہ رویدا فتلیار کریں گے جوا کابر مہاجرین اور انصار کی رائے کے بالکل خلاف تھا؟ یا منگرین زکاۃ کے مقابلے میں اس قب در بحتی برتیں مے کہ اسلامی کشکر کے مدینہ سے غیر حاضر ہونے کے باوجود اُن کے مقابلے کو نکل آئیں گے؟ انہی واقعات پربس نہیں بلکہ بعد کے واقعات نے بھی بتادیا کہ حضرت ابو بکر ذحن کی سرشت میں زم دلی کوٹے کوٹ کر بھری تھی، مخالفین کے مقابلے میں نہایت سخت دل واقع ہوئے۔اس کی وجہ، جیرا کہ بسیان کی جائے گی ہے، ہی ہے کہ حضرت ابو بحر طانعة کو الله اوراس کے رسول پر کامل ایمان تھا اورانہیں وثوق تھا کہ انہوں نے جو چیز قبول کی ہے وہی حق ہے۔اس لیے جب بعض لوگ اس چیز کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے توان سے مطلق صبر نہ ہوسکا اور وہ پورے عرم اور عدیم النظیر ہمت سے دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ۔حضرت ابو بکر ڈلائٹیئے نے تہیہ کرلیا تھا کہ وہ اس وقت تک خاموش بنیٹھیں گے جب تک منگرین زکوٰۃ

اور مرتدین کوخت کی طرف مذلے آئیں یاان کا قلع قمع مذکرلیں اور اگر اس عرض کے لیے انہیں تنہا بھی لؤنا پڑا تو اس سے بھی دریغ مذکریں گے۔

#### جنگ ہائے ارتداد کی اہمیت:

مرتدین سے جوجھیں پیش آئیں ان کا شمار زمانہ اسلام کی فیصلہ کن جسنگوں میں ہوتا ہے۔اگران جنگوں میں ہوتا ہے۔اگران جنگوں میں سلمان فتح یاب نہ ہوتے تو تھوڑے ہی عرصے میں عرب دوبارہ اس پرانی جاہلیت کا شکار ہوجاتے جے فنا کرنے کے لیے محمد میں بھاکت اس کادین علی اللہ نے مقدر کردیا تھا کہ اسس کادین غالب رہے گا۔ اس عرض سے اس نے حضرت ابو بحر ڈاٹٹو کو چنا۔ انہوں نے انتہائی پامردی سے تمام دشمنانِ اسلام کا مقابد کرکے انہیں دوبارہ صلقہ بگوش اسلام ہونے پرمجب ورکر دیا۔ پوری تاریخ اسلام میں کہیں بھی ایسی نظیر نہیں ملتی جہال ایسے محکم ایمان کا مظاہرہ کیا گیا ہو جیسا حنسرت ابو بکر ڈاٹٹو نے کیا اور عرم و استقلال کا ایسا شہوت دیا جو جیسا حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے کیا اور عرم و استقلال کا ایسا شہوت دیا جو جیسا حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے دیا۔



## ی طلیحه اور جنگ بزاخه

قبائل عبس، ذبیان، بنویکر اور ان کے وہ مددگار جنھوں نے مدینہ پر چردھائی میں حصد لیا تھا داغ ہزیمت دھونے کے لیے طلحہ بن خویلد اسدی سے جا کرمل گئے تھے۔ مزیں برآل کی، غطفان، سلسے اور وہ بدوی قبائل بھی جومدینہ کے مشرق اور شمال مشرق میں آباد تھے طلحہ کے مامی بن گئے تھے۔ یہ سب قبائل عینیہ بن حین فزاری کی طرح کہتے تھے" ملیف قبائل (اسد اور غطفان) کا نبی جمیں قسریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد معنی تا ہوفات پانچے میں لیکن طلحہ زیمہ ہے۔"

ان قبائل کوخوب معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر جھاٹھ ان پر ضرور حملہ کریں مےلیکن انہوں نے مطلق پروانہ کی اور برابرلڑائی کی تیار بول میں مصروف رہے۔ طلیحہ کی مطابقت انہوں نے اس ضد میں آ کر اختیار کی تھی کہ وہ اسپنے او پر مدینہ کی حکومت کیول تعلیم کریں؟ اپنی آزادی ہاتھ سے کیول جانے دیں اور زکوٰۃ جو ایک قسم کا تاوان ہے کیول ادا کریں؟

ملیحہ پہلے تمیراء میں مقیم تھا۔ وہاں سے بزاخہ آئیا کیونکہ اس کے خیال میں لڑائی کے لیے بزاخہ نبتاً زیاد ہ مناسب اور محفوظ مگرتھی ۔

#### طلیحہ کا دعوائے نبوت:

طلیحہ نے محد میں کہا ہے۔ اور آپ کی اور آپ کی اور کا دیا تھا بلکہ وہ اسو دعنی اور سیلمہ کی طرح آپ کی از مدگی ہے۔ نے کہ نے آخری دنواں بھی میں یہ دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے برعکس عربوں کو دو بارہ بت پرستی اختیار کرنے کی دعوت نہ دی کیونکہ بت پرستی کو محد میں پہنچ جب کی تھی اور اور اب اس کے ویننے کا کوئی امکان باتی ندر ہا تھا۔ تو حید کی دعوت عرب کے کناروں تک پہنچ جب کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات رائے ہو چکی تھی کہ بت پرستی بڑیان کی ایک قسم ہے جس سے ہر شریف انسال کو شرمانا چاہیے۔ میں یہ بات بھیلانی شروع کی کہ ان پر اسی طرح وی نازل ہوتی ہے جس مدعیان نبوت نے لوگوں میں یہ بات بھیلانی شروع کی کہ ان پر اسی طرح وی نازل ہوتی ہے جس

طرح محد مطر ترکیر نازل ہوتی ہے اوران کے باس بھی ای طرح آسمان سے فرست آتا ہے جسس طسرح محد مطرح محد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کئب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

"والحمام واليمام، والصراد الصوام، قداصمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق الشام "

والشاهر .

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کائن لوگ مجع ومقیٰ عبارتیں لوگوں کے ماسنے پیشس کرکے ان پر رعب بھاتے تھے ۔ قریش بھی یہ کہہ کرآپ ہے تھے کا انکار کرتے تھے کہ یہ تعنق کائن ہے اور جو کچھ اس پر اتر تا ہے وہ اس قسم کی بجع ومقیٰ عبارتیں ہیں جوعموماً کائن لوگ سنایا کرتے ہیں ۔ لیکن بالآخر عربوں اور تمام انسانوں پر یہ حقیقت منکشت ہوگئ کہ قرآن مجمد ہے تھے کا اس کی نظیر پیش کرسکے ۔ طلبحہ اور اس وعنسی وغیر ہ بھی کائن تھے اور دوسر سے کا بہنوں کی طرح انہوں نے بھی وہ اس کی نظیر پیش کرسکے ۔ طلبحہ اور اس وعنسی وغیر ہ بھی کائن تھے اور دوسر سے کا بہنوں کی طرح انہوں نے بھی بعض مجع وشقیٰ عبارتیں بنا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کردیا تھا حالانکہ ان عبارتوں کو منسا بھی مذاق سکسیم پر گرال گزرتا تھا اور کوئی باذوق ان عبارتوں کو برداشت نہ کرسکا تھا۔ تعجب ہے کہ یہ فرافات سفنے کے بعدلوگ کس طرح ان مدعیان نبوت کے بھندوں میں گرفتار ہو گئے اور ان عبارتوں کو کلام انہی چھن کرنے گئے ۔

طلیحہ نےلوگوں کے سامنے جوتعلیم پیش کی وہ بیشتر پر دہ اخفا میں ہے البیتہ تاریخ سے اتناضرور پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے پیروؤں کونماز میں رکوع وجود کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھے اللہ کا یہ منشاہ نہیں کرتم اس سنجے سے بیزیوں کروں انراز میں دینی فیلمس کو لان دائر مداور ظام سرکر ایس نہ سر محموم اعمال

ا پینے چہر سے زمین پررگز و یا نماز میں اپنی میٹھیں کمان بناؤ ماف ظاہر ہے کداس نے یدسب کھو عیماعوں کے طریقہ علی کے طریقہ عبادت سے لیا تھا طلیحہ میلمہ اور ان جیسے دوسر سے مدعیان نبوت کی پیش کردہ تعلیمات اور ہاتیں

اس لیے پردہ اخفامیں بیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے انہسیں مدون کرنے کی کو مشس نہ کی ربعسہ میں جو چیزیں مدون ہوئیں وہ بھی صرف ان باتوں پر مشمل تھیں جن سے دین اسلام کی تائید ہوتی تھی۔

ں بو چیز یک مدون ہو یں وہ بی صرف ان با وں پر س یں بن سے دین اطلام کی تائید ہوئی گا۔ ہر شخص کوعلم ہے کہ صدرادل میں قرآن کریم کے سوا، جو حضرت ابو بکر بڑا ٹھٹا کے حکم سے یک ما کیا تھیا

، کوئی چیز مدون نہیں کی مخی۔احادیث کی تدوین بھی کہلی صدی جوری کے بعب ممل میں آئی۔اس حقیقت کے پیش نظر تعجب نہیں کے طلبحہ اور دوسرے مدعمیان نبوت کے متعلق جن روایات کا وجود ملتا ہے وہ بے سسرو پاہی حول خصوصاً اس صورت میں کہ بیدوایات اس زمانے کے عربی طرز بو دو ماند، تہذیب و تسسدن اور رسوم کے

ہوں صوصا ان صورت کے ایر پیدوایات اس زمانے ہے عربی مرز بود و ماند بہدیے برعکس میں اور اس وقت کے واقعات و حالات سے قلعاً مناسبت نہیں رکھتیں \_

(4) 126 BOS ES ES ( # 1) For 10 ES مرتدین کی سرکونی اور ضرار طالفی کی روانگی: محمد مطابقیٰ بی نیں ملک کے بنی اسد میں اسو عنسی نے یمن میں اور سیلمہ نے یمام۔ میں

نبوت کا دعویٰ کردیا تھا۔اس لیے آپ نے ضرار بن از در کو بنی امد کے ملمان عمال کے پاس یہ ہدایت دے كر جيجا تھا كدوه مرتدين كے خلاف سخت كاردائى كريں \_اس حكم كے مطابق ملمانوں نے واردات كے مقام

پر پڑاؤ ڈالا اورطلیحہ ایسے ساتھیوں کے ہمراہ تمپیراء کے مقام پر فروکش ہوا۔

مختلف میدان ہائے جنگ میں اپنی فتح یانی کی خبر یں من کر مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھستی اور

مرتدین کی تعداد هنتی جاتی تھی۔ بالآخر ضرار ذیے طلیحہ سے جنگ کرنے کے لیے سمیراء کی جانب کوج کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ایک ملمان اس خیال سے کہ کلیحہ کو جہنم واصل کرنے کا شرف اس کے حصے میں آہے، فوج سے

علیحدہ ہو کرطلیحہ کے تیمپ میں جا پہنچا اور اس پرتلوار سے وار کیا لیکن تلوار چٹ گئی ادرطلیحہ بچے گیا۔ یہ دیکھ کرطلیحہ

کے ماشیہ برداروں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہان کے نبی پرکوئی ہتھیارا ڑنہیں کرتا۔ مسلمان طلیحہ سے جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہی تھے کہ محمد مطابقہ کی خبروفات پہنچ گئی۔ اس پران میں اضطراب بریا ہو گیااوران کی تعداد تھٹنے لگی بعض لوگ اسلامی کشکر سے بھا گ کر ملیحہ سے جاملے ۔

حضرت ابوبكر والفنزك ہاتھول شكت كھانے كے بعب د جب بيس اور ذبيان كے قبائل بھي لليحه سے مل گئے تو اس کی قوت و طاقت اور تعداد میں بے مداضافہ ظاہر ہوگیااور ظاہر بین آئکھ کونظ۔ آنے لگا کہ طلیحہ کو

مغلوب كرنا آسان كام نبيس\_ عيينداورسيلمه كاالحاق:

کلیجہ کی قوت و طاقت میں مزیداضافہ اس وقت ہوا جب عبس اور ذبیان کے علاوہ بعض دوسرے

قبائل بھی اس کے ساتھ مِل گئے ۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنواسد،غطفان ادرطنی محمسہ ﷺ کی بعثت سے پہلے ایک دوسرے کے ملیف تھے لیکن بعض رجحثول کی بنا پر اسدغطفان ،قبیلطنی کے خلافے ہو گئے اور انہوں نے طبی ہے **نوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔اس واقعے کااثر ا**تناہی بنہوا کہ امدوغطفان اورطئی کے درمیان

رنجش پیدا ہوگئی بلکہ بنی اسداد رغطفان میں دوستی کا جومعاہدہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا مجمد ہے ﷺ کی وفات کے بعد عیینہ بن حسن فزاری نے غطفان کوجمع کر کے کہا جب سے ہمارے اور بنی اسد کے درمیان اختلاف بریا ہوا ہے جمیں برابرنقصان پہنچے رہا ہے میں اب دوستی کے پرانے معاہدے کی تجدیداورطلیحہ کی فرمانبر داری کاا قرار کرتا

ہول ۔ واللہ! ایسے علیف قبیلے کے نبی کی اطاعت کرنا ہمارے کیے قریش کے نبی کی اطاعت کرنے سے بہتر ے۔ پیرمحد میں بات یا جکے بی اور طلیحہ زندہ ہے۔

عیینه فی وم نے اس کی بات سلیم کرلی اور طلیحه کی اطاعت کا اعلان کردیا۔ اس طرح مرتدین کی ثان وثوكت بهت برحمي الورالان قلائل ييل جوممليان آماه وتصور بماكب كمصعف متح سكت لان مكتبه CON 127 BONES X STREET CON مرتدین کو حضرت ابوبکر ڈاپٹیئز کی دممکی:

مذکورہ بالا قبائل نے بزاخہ میں جمع ہوکرار تداد کا اعلان کیا اور مدینہ کی حسکومت سلیم کرنے سے انکار کر دیا حضرت ابو بکر دلائٹیؤ نے دوسرے قبائل کی طرح ان سے بھی جنگ کرنے کااراد ہ کیااورانہیں ایک خوجیج کر دهمکی دی کها گروه دو باره دائره اسلام میں داخل به ہو ہے تو ان سے جنگ کر کے انہیں تب و برباد کردیا جائے گا۔ خالد جھن کو کلیحہ اور اس کے بعد مالک بن نویرہ سے جنگ کرنے کا حکم ملاتھا چنانچہ و ہال بستیوں کی

جانب روانہ ہو گئے ۔اسی افتاء میں قبیل طبی کے ایک سر دارعدی بن حاتم زکوٰۃ لے کرمدینہ آئے ۔حنسسوے۔ ابو بحر دخائیُّؤ نے انہیں بلایا اور ہدایت کی کہ وہ ایپنے قبیلے میں جائیں اور مرتدین کو ڈرائیں کہ اگر وہ حالت ارتداد

پر قائم رہے تو ان کا انجام اچھانہ ہوگا۔ ادھر خالد مڑاٹئؤ نے فی الفور بز اخد کا قصد نہ کیا بلکہ اُجا کی طرف مڑ گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ فیبر کی جانب جارہے ہیں اور وہاں سے مزید کمک لے کر پھر بزاخہ کی طرف کوچ کریں گے۔

عدی داننیو کی شعنی و جدو جهد:

حضرت ابو بکر وٹائٹوئی کی ہدایت کے مطابق عدی نے اپنے قبیلے میں پہنچ کرلوگوں کو مجھایا بھے یا اور انہیں دو بارہ اسلام لانے کی تلقین کی لیکن لوگوں نے ان کی بات سننے سے انکار کردیا اور کہا: ''ہم ابوانفسیل ( حضرت ابو بکر ہوں شئے کے مخالفول نے ان کی کنیت مذا قا ابوانفسیل رکھ چھوڑی تھی ) کی الهاعت

بھی نہ کریں گئے۔'' اس پر مدی نے ان سے کہا:"تمہاری جانب ایک ایسالٹکر بڑھا چلا آرہاہے جوتم پر ہرگز رحم نہ کرے گا

اورقل وغارت کا بازار گرم کرے گاکسی بھی شخص کو امال ندمل سکے گی۔ میں نے شمیں سمحما دیا ہے۔ آھے تم جانو

عدی نے ملمانوں کی قوت و طاقت اور بہادری کاذ کر تفصیل سے کیا اور انہیں مجھایا کہ حنسرت ابو بحر دلائنۂ نے ایسے تمام مخالفین کو حرف غلا کی طرح مٹا دیسے کا تہیہ کرلیا ہے اس لیے تم اسسرار سے باز آجاؤ

اوراسلام قبول كركو وريذتمهارانجام بهت برا ہوگا۔ عدِی کی باتوں پر شکب کرنے کی کوئی و جہ بتھی کیونکہ وہ لوگ مثالدہ کر چکے تھے کہ حضرت ابو بحر جالٹیڈ

نے اسلامی کشر کے مدینہ سے پینکڑوں میل دورسر حدروم پر ہونے کے باوجو بیس، ذبیان اور ان کے مددگار قبائل کو بری طرح شکست دی تھی۔انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھٹے؛ بہا دری اور تعدی وسختی میں ضرب المثل میں اوروہ ان کا مقابلہ کسی صورت میں بھی یہ کرسکیں گے۔

بني طني كا دو باره قبول اسلام:

حدی کی باتیں س کر بوطئ نے باہم مثورہ کیا اور پالآخر طے پایا کہ مدی جو کچھ کہدر ہے ہیں وہ بالکل کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

عدی اپنی قوم کی یہ باتیں کو بہت خوش ہوئے۔ وہ فی الفور نخ چانچے اور حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹؤ سے جا کر کہا: آپ تین روز تک تھہر جا میں۔اس عرصے میں آپ کے پاس پانچ سو بہا درجمع ہوجا میں گے جو دشمن کے مقابلے میں آپ کے لیے بے مدمفید ثابت ہول گے۔ تین روز کا یہ انتظار اس امرسے بہت رہے کہ آپ انہیں آگ میں دھیل دیں اور خود ان کے جلنے کا تماثاد پھیں۔

حضرت فالدین ولید ڈائٹو سے کوئی بات مخفی دھی۔ وہ جنگی مالات سے پوری طرح باخبر تھے اور جانے سے کہ اگر طبی کے آدمی طلیحہ کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس کی قوت و طاقت میں معتد برقمی واقع ہوجائے گی۔ اور یہ بات مسلمانول کے لیے بے مدمنید ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بنی طبی کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ تین روز کے لیے ملتوی کردیا۔ عدی دوبارہ اپنے قبیلے میں جانچہ تو انہیں معلم ہوا کہ قبیلے کے لوگوں نے طلیحہ کے لئکروں میں اپنے آدمیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ قورا واپس آجائیں کیونکہ مسلمانوں نے طلیحہ کے لئکر پر حملہ کرنے سے پہلے اسے آدمیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے اس لیے وہ آئیں اور اس مملے کو روکیں۔

یہ پیغام پینچنے پر طلحہ کو تھ ان شہدہ ہوااور اس نے بنی طنی کے لوگوں کو بڑی خوشی سے اپنے قبیلے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی۔ قبیلے میں پہنچ کر ان کی باست چیت اپنے آدمیوں سے ہوئی اور بہت کچھ بحث و تحیص کے بعد انہوں نے بھی مدی کی رائے سے اتفاق کرلیا چنا نچے تمام لوگ دوبارہ اسلام قبول کرکے عدی کے ہمراہ خالد ڈاٹٹو کے پاس پہنچ مجھے۔

اب حضرت فالد بنولید دائمة نے انسر کا قصد کیا کیونکدان کا اراد ، وہاں جا کر قبیلہ جدیلہ سے جنگ کرنے کا تھا۔ عدی نے پھر مداخلت کی اور کہا:

''قبیلطنی ایک پرندے کے مانندہ اور جدیلہ قبیلطنی کا ایک پر ہے۔ آپ مجھے کچھ روز کی مہلت دیں۔ ثاید اللہ جدیلہ کو بھی اس طرح بچالے جس طرح غوث کو بچایا ہے۔''

حضرت فالد دلافئ نے بڑی خوشی سے عدی کی درخواست منظور کرلی اور انہیں جدید کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دہال گئے اور مجھا بجھا کر انہیں بھی دوبارہ قبولِ اسلام پر آمادہ کرلیا۔ اس کے بعد دوہ جدیلہ کے ایک ہزار مواد لے کر حضرت فالد دلافئ کے پاس پہنچ گئے۔ مورخیان عدی کے اس کارناہے کو ذکر کرتے ہوئے گئے یہ کہ ایک دفائل کے عدی جیما مدبر عقل منداور بابرکت انبان آج تک پیدا نہیں کے ۔وہ اس قبیلے کے بہتر مختا فرون تھے جو ابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CL 129 BOSTETTE CE

مقابلے کے لیے ملیحہ کا اصرار: منی اور جدیلہ کے دوبارہ قبول اسلام کی خبریں طلیحہ کو ہزاخہ میں ملیں۔ یہ بیاِن کرنے کی ضرور ـــــــ نہیں کہ بین کراسے کس قدر گھبراہ ہے ہوئی اور کس طرح اس کے عرائم پراوس پڑگئی لیکن اس کے باوجود اس

نے ہمت نہ باری اورمسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا اراد ہ کرلیا طلحہ تو شاید اس اراد سے سے باز بھی آجا تالسیکن عیینہ بن حسن کی و چیہ ہے وہ ایبا نہ کرسکا۔عیینہ کو جو سات سوفزاریوں کے ساتھ لٹکر میں موجو دتھا۔حسسرے

ابو بحر ولافيئة سيسخت وتمني تفي اوروه مدينه كي حكومت پر كاري ضرب لگانا جا متا تھا۔ عیینہ و ہی شخص ہے جوغرو ۃ احزاب کے موقع پر بنی فزارہ کا سر دارتھا۔اس غرو ہے کے دوران میں جب بیفار کے تین بشکروں نے بنو قریظہ سے مل کرمدینہ پر زبر دست مملہ کرنے کا اراد ہ کیا تھے اتو ان میں

سے ایک بھر کا سپر سالار عیبینہ تھا۔غزوہ احزاب میں تفار کی شکت کے بعب بھی اس نے مدینہ پر تملے کا ارادہ کیا لیکن محد مضر کا شہر سے عکل کراس مملے کو روکا اور اسے بہا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزوہ ذی قر د کہلا تا ہے گو

بعد میں عالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑالیکن اس کا دل بدستور اسلام کے خلاف بغض وعداوت سے مجرا ہوا تھا۔ چنانچے محمر مطابقی ہم وفات کے بعد اس نے اعلان کردیا کہ وہ حضرت ابو بکر مٹائنے کی حکومت بھی سلیم ہمیں

ان مالات کو دیکھتے ہوئے طلیحہ طمی اور مدیلہ کی جماعت اور ایک کثیر فوج سے محسروم ہونے کے

باوجود اپنی نبوت سے نہ پھرسکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہا گراس نے ایسا نمیا تو عیبینہاں کارشمن بن جائے گا اوراردگرد کے قبائل کو اس کے خلاف بھڑ کا کراس کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔اس لیے اس نے یمی مناسب سمجھا کہ و ، به دستورمسلما نول سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرتار ہے اور منتظر رہے کہ آئند ، کیا وقوع میں

## طلیحہ کے خلاف پیش قدمی:

تبیاطی کی دونوں شاخوں کو ساتھ ملانے کے بعد حضرت خالد بن ولید دی انتیا نے طلیحہ کے خلاف پیش قد می شروع کردی اور عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم انصاری کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے فشکر ہے آگے بھیجا۔ یہ دونوں عرب کے معسز زترین فر داور بہادری میں ضرب امثل تھے۔راستے میں ان دونوں کو طلیحہ کا بھائی حبل (اہل عرب جنگ ک<sup>وپ</sup> کی سے تعبیر کرتے تھے طلیحہ کا مطلب یہ تھسا کہ تعمی*ی بھی ویسی ہی سخت* جنگ در پیش ہے جیسی معلمانوں کو اور اس جنگ کے واقعات تصین بھی یہ بھولیں گے) مل گیا۔ انہوں نے

اسے آل کر ڈالا۔ جب طلیحہ کو بھائی کے قبل کی خبر پہنچی تو وہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کرانِ دونوں کی تلاش میں نکلا اور بالآخرانہیں پکو لیا سلمہ نے ثابت کو تو مقابلے کی مہلت ہی یہ دی اور فوراً شہید کر ڈالالیکن حضرت عکاشہ طالبین بہاتے جوال مردی سے طلیحہ کے مقابلے میں وٹ گئے طلیحہ کو مجبوراً سینے بھائی سلمہ سے مدد لینی معتبد

ملمانول میں اضطراب:

می ول ین استراب میں دولید خلائی نظر لیے آئے بڑھے چلے آرہے تھے کہ لوگوں نے ان دونوں شہیدوں کی حضرت فالد بن ولید خلائی نظر لیے آئے بڑھے چلے آرہے تھے کہ لوگوں نے ان دونوں شہیدوں کی لاشیں میدان میں بڑی ہوئی دیکھیں۔ اس سے ان میں سخت بیجان بر پا ہوگیا۔ فالد نے بہی مناسب مجھ کردست دشمن کی طرف ہوجائے ادروہ ابنی فوج کو بیش از بیش منظم کرکے زیادہ کامیا بی سے دشمن کا مقابلہ کرسکیں۔ چنانچہ و فکر لے کر بنی طبی کی جانب لوٹ آئے ادر عدی کی مدد سے فکر کی تعداد میں مزید اضافے کی تدابیر شروع کردیں۔ جب مسلم انول نے دیکھ لیا کہ ان کی تعداد اور قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا جار پا ہے تو وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ انہیں لے کر بزانہ جننے۔

بنی طنی کااظهارِ معذرت:

قیس اور بنواسطلبحہ کے ہمراہ ،مسلمانوں سے لڑائی کے لیے جمع تھے۔ بنی طبی کے چھ لوگوں نے خالد سے درخواست کی کہ ہمیں بنی اسد کے مقابلے سے بازرکھا جائے کیونکہ وہ ہمار سے علیف بی البہت قیس کے مقابلے میں ہم آپ کی ہر طرح امداد کر سکتے ہیں۔ خالد نے فرمایا:''قیس بھی ثان و شوکت اور قوت و طاقت میں بنواسد سے کم نہیں لیکن میں تنصیں اختیار دیتا ہوں کہ تم کسی قبیلے سے چاہے لڑو چاہے 'رڑو'' ممرک میں جو کے کہا:''واللہ! طیف ہونے کے باوجود مجھے کوئی چیز میں مگر عدی نے مومنانہ جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا:''واللہ! طیف ہونے کے باوجود مجھے کوئی چیز

بنی اسد کا مقابلہ کرنے سے باز ندر کھ سکے گی۔ جب انہوں نے دشمنانِ اسلام کا ساتھ دیا تو ، ہمارے علیف بھی مہ رہے۔ واللہ! اگر میراا پنا خاندان بھی اسلام کی مخالفت کرے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔"

رہے۔واللہ: استیراا پیا خاندان کی اسلام کی عاطقت ترجے کا تو ۔ن اس سے بی جہاد بروں کا۔ بیدن کرخالد بن ولید ڈائٹٹؤ نے کہا:''ایک فریاق سےلانا بھی جہاد ہی ہے۔تم اپنے اہل قبیلہ کی رائے کی مزالفہ ۔ کر میلک میں کی حس میں تر ایس قبیل بدار کی خش میں ایس قبیل سے این آپ جب

کی مخالفت مذکر و بلکہ وہی کروجس میں تمہارے قبیلے والوں کی خوشی ہو اور اس قبیلے سے لڑائی کروجسس سے تمہارے قبیلے والے لڑنا چاہیں''

چنانچہ بنی طئی قبیلہ قیس سے لڑے اور باقی مسلمان بنواسہ ہے۔

آغاز جنگ اور فرار کلیحه:

طلیحہ کے شکر کی کمان عیدنہ بن حصن کردہا تھا۔خود طلیحہ خیے میں کمبل اوڑ ھے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے وقی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب لڑائی کا بازارخوب گرم ہوگیا اور عیدنہ کو خالد اور مسلمانوں کی قوت کا پتا چلاتو و اللیحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا:''کیا جبریل آپ کے پاس کوئی وجی لاتے؟''

ال معلم الألك في ألم الله الله عنه مناوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

کی کی رہ کر اور کی میں میں اور اللہ کی اور کی کی تھا گیا ہے گیا ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ک یمن کروہ واپس چلا گیا اور لونے میں مشغول ہو گیا۔ جب لوائی نے مزید شدت اختیار کی اور مملیانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا:'اب بھی جریل کوئی وی لائے یا نہیں؟''

ملیحہ نے دبی جواب دیا کہ ابھی نہیں عیدنہ نے جسنجھلا کر پوچھا:'' آخر کب تک آئے گی؟'' ملیحہ نے کہا:''میری عرض تو ملاءاعلیٰ تک بہنچ چکی ہے۔اب دیکھو کیا جواب ملتا ہے؟'' اس پر وہ میدان جنگ میں آگیا اورلڑنا شروع کردیا۔جب اس نے دیکھا کہ خالد نے اس کے لٹکر کا

"اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟'' ملیحہ نے جواب دیا" ہاں!''

اس نے بوچھا" کیا؟" اس نے بوچھا" کیا؟" ملیحہ نے جواب دیا" یہ وی نازل ہوئی ہے:"ان لك رحاكھ حالا وحدیث الا تنسأه" (تیرے

پاس بھی دیسی ہی چکی ہے جیسی مسلمانوں کے پاس ہے اور تیراذ کربھی ایسا ہے جسے تو بھی مذہبولے گا)۔(اہل ع عرب جنگ کوچی کی سے تعبیر کرتے تھے طلیحہ کا مطلب یہ تھا کہ تصین بھی ویسی ہی سخت جنگ در پیشس ہے جیسی مسلمانوں کو اور اس جنگ کے واقعات تنصین بھی نہھولیس گے )۔

ع و اوران بلک سے والعات میں کی دبویں سے اسے اور میں میں کرعینیہ اپنے آپ کو قابو میں مدر کھ سکا اور چیخ اٹھا:

قد علم الله ان سیکون حدیثاً لا تنساه (بے شک الله کومعلوم ہے کے عنقریب ایسے واقعات پیش آئیں مے جنمیں تو بھی مذہبولے گا۔) پیش آئیں مے جنمیں تو بھی مذہبولے گا۔)

اس کے بعدوہ اپنی قوم کی طرف آیا اور پکار کرکہا:"اے بنوفسندارہ!طلیحہ کذاب ہے۔اسے چھوڑ دو آگ مند سرایہ"

اور بھاگ کر جانیں بچاؤ۔"

یہ کن کر بنو فزارہ تو بھا گ کھڑے ہوئے باتی کشر طلیحہ کے گرد جمع ہوگیااور پوچھا کہ اب آپ ہمیں کیا حسکم دیتے ہیں؟ طلیحہ نے پہلے سے اپنے لیے ایک گھوڑ سے اور ابنی یوی نوار کے لیے ایک اونٹ کا بندو بت کردکھا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو اس پریٹانی کی حالت میں دیکھا تو وہ کود کر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیااور اپنی یوی کو بھی سوار کرکے یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا:"جو شخص میری طرح اپنے اہل وعیال کو لے کر بھاگ

ا پی ہوی و بی موار ترمے یہ ہے ہوئے جا ک طرا ہوا ، بو سی میری سرت اپ اس و میاں و میں وقعے رہا ہے ۔ سکے وہ بھاگ جائے ۔'' طلیحہ کا دو بارہ قبول اسلام:

بوگئ اور ای کی بوت کا خاتمہ جوگیا۔ وہ بھاگ کرشام پہنچا اور و بال بنوکلب میں سکونت اختیار کرلی جب اسے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CC 132 DE ET LE DE CE 132 DE LE CONTROL DE L

معلوم ہوا کہ ان تمام قبائل نے جو اس سے پہلے اس کے ملقہ الهاعت میں شامل تھے، اسلام قبول کرلیا ہے تو وہ

بھی اسلام لے آیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حضرت عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ آیا۔جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو بعض لوگول نے حضرت ابو بحر جائٹۂ کو اطلاع دی۔انہوں نے فرمایا:''اب میں اس کےخلاف کیا

کرمکتا ہول۔اس سے تعرض نہ کرو کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔" جب حضرت عمر بنائنۂ خلیفہ ہوئے تو طلیحہ ان کی ہیعت کرنے کے لیے آیا۔اسے دیکھ کرحضرت عمر ملافیہ

نے فرمایا:'' تو عکاشہ اور ثابت کا قاتل ہے۔میرا دل تیری طرف سے بھی میاف ہمیں ہوسکتا۔''

اس نے جواب دیا:"امیر المونین! آپ کو اِن دونوں کی طرف سے کیا فکر ہے؟ اللہ نے اہمیں میرے ہاتھ سے عزت کے مقام تک پہنچا دیا (شہادت دی) کیکن مجھے بھی ان کے ہاتھوں سے ذکیل نہ کرایا۔"

یہ ت کر حضرت عمر ولائن نے اس کی بیعت لے لی۔ پھر فرمایا: 'اے د فا باز! تیری کہانت کا کیا بنا؟ " اس نے جواب دیا:''امیرالمونین! وہ ختم ہوگئی۔ ہال، بھی جھی ایک دو پھوٹلیں مارلیتا ہوں''

حضرت عمر طالفيًا سے رخصت جو کروہ اپنی قوم میں چلا آیا اور و ہیں مقیم ہوگیا۔عراق کی جنگوں میں اس نے ایرانیوں کے مقابلے میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔

عیبینه بن حصن میدان جنگ سے فرار ہو کراپنی قوم بنو فزار ، میں پہنچ محیا اور اعلان کر دیا کہ مطلحہ کذاب اور بز دل ہے ادرا پینے لوگوں کومسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کرخود اپنی بیوی کے ہمراہ فرار ہوگیا ہے۔''

## دوسرے مرتد قبائل كااستيصال:

حضرت خالدین ولید طاقیٰ نے چشمہ بزاخہ پر کامل ایک مہینہ قیام فرمایا۔اس دوران میں ان بقیہ قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے جو ابھی تک ارتداد اور سرکٹی پر قائم تھے اور ام زمل سےمل کرمسلم انوں کے مقابلے کی تیاریاں کررہے تھے۔انہوں نے ایسے اوموں کو چن چن کر قبل کروا دیا جن کے ہاتھ ہے گئے۔ مسلمانول کے خون سے آلو دہ تھے اور مرتدین کے متعدد سر بر آورہ اشخاص کو، جو اسلامی فوجوں کے مقابلے کو

نکلے تھے، گرفنار کرکے مدینہ جمجوا دیا۔ان لوگول میں سے مشہور شخص یہ تھے: قرہ بن ہبیرہ، فجاء ۃ اسمیٰ ،ابوشجرہ بن عبدالعزیٰ اسلمی وغیرہ ۔ پیلوگ اس وقت تک حالت اسیری میں رہے جب تک حضسرت ابو بکر مٹائنڈ نے ان كے متعلق فيصله بذسنا ديا۔

### بقيه مرتد قبائل:

ام زمل اورطلیحہ کے فشکر کے مفرورین کاحال بیان کرنے سے قبل اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا نمیا بنا جوطلیحہ کی قوم، بنی امد کی طرح دوبارہ اسلام میں داخل یہ ہوئے؟ نمیاان کی عقس لیہ تقاضه نه کرتی تھی کہ جب طلیحہ کا کذب ان پر ظاہر ہو گیا تھا تو وہ محد ﷺ کی رسالت پر ایمانِ لے آتے؟ بات یہ ہے کہ اگر چہ مار محکم دلافلومو براہین سے مزین مقوع او ملتظام دھیں بر مشاکیل مفیق آن لائن ایکتبہ مدق دل ہے ۔ اس کے کہ اگر چہ مار مے عرب کو تعریف کا کہ ساتھ کی مائٹ جب کورا سر کا میں ایکن در کھیفت وہ کوک صدق دل ہے

PHI 133 ROSERIES (#134 F1) THE PHILES آپ پرایمان بدلائے تھے۔ان میں سے بہت سے اوموں کو بتوں کی عبادت فضول معسلوم ہوئی تو وہ ان کی پر منش چھوا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن اس عبادت کے ساتھ سے تھ محمد مطابقہ نے ان پر جو دوسرے فرأنف عائد كرديتيے وہ ان كے ليے بڑے تكليف دہ تھے اور ان كى آزاد طبائع ان فرائض كوتسبول كرنے بد آمادہ نھیں۔اسی لیے انہوں نے ان سے چھٹارا ماصل کرنا جایا۔جب حضرت ابو بکر دانشے کا زمانہ آیا تو ان لوکوں نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کردیا کیونکہ مال کی مجت ان کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ رہی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ نماز اور دوسرے فرائض اسلام ہے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے طلیحہ میلمہ اور دوسسرے مدعیان نبوت کی پیروی انہوں نے اس لیے اختیار کی تھی کہ اپنی گر دنوں سے وہ طوق ا تار کر پھینکے سکیں جو اسلام کی شکل میں ان کی گر دنوں میں ڈال دیا محیا تھا۔ چنا عی طلیحہ کے فرار ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہ کرسکے اور دوسری جگہ جاکر خالد سے دوبارہ جنگ کرنے کی تیاری شروع کردی کیونکہ ان کا خیال تھاوہ بالآخر ضرور فتح یاب ہوں کے اور حضرت ابو بکر ہٹائٹۂ کو مجبور کرسکیں مگے کہ فرائفں اسلام کی بجا آوری میں ان پر اتنی بختی مذکریں جتنی وہ اب کردہے ہیں۔ لڑائی کے لیے دوبارہ تیار ہوجانے کا ایک سبب اور بھی تھا اور اس کا تعلق بدوؤں کی نفیا سے سے ہے: ان قبائل اورمہاجرین اور انسار کے درمیان پرانے جنگڑے ملے آرہے تھے جب محد مطابقہ نے ان پر غبه پالیا توانہوں نے سرسلیم خم کردیا اور آپ کے احکام کی بجا آوری پر بہ ظاہر رضا مند ہو گئے لیکن یہ سب کچھ انہوں نے بہ حالت مجبوری اپنی مرضی کے خلات محض اس لیے کیا کہ و مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو میکے

تھے۔جونہی انہیں کچے مہلت اور آزادی ملی وہ سلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے جوئے اور ایک لمحہ بھی سوچ بجاریس ضائع بدئمیا۔انہیں جنگ خندق کا واقعہ یادتھا جب قریب تھا کہ مدیندا پینے دروازے بھار کے لیے کھول دیتا اگر

ایک سخت آندهی کافرول کے تمام منصوبے نہ و بالا کر کے مذرکھ دیتی۔

بالله معلمان ہونے کے بعد یالوگ چیکے ہورہے اور دیکھتے رہے کہ کیا ہونے والاہے، یہال تک کہ محمد مطاعیة کی وفات ہوگئے۔ پھرلوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے سارے ملک میں فیاد برپا کردیا۔ جب تک اسلامی فوجیں ان کی سرکوبی کے لیے پہنچیں انہوں نے اس وقفے سے فائدہ اٹھا کراپنی جمعیت کومنسبوط تر کرلیا۔ان کا خیال تھا کو ممت ضروران کا ساتھ دے گئی اور وہ دوبارہ اسی آزادی اورخود عمّاری سے بہسے ہو ور ہوسکیں مے جس سے محد مطابقہ کے عہد میں محروم ہو میکے تھے۔ اگر تمام قبائل اپنے اس موقف پر مضبولی سے قائم رہتے تو یقینا حضرت خالد بن ولید دلائیے کوسخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتااور وہ آسانی سے مرتدین پر فتح نہ پاسکتے لیکن مدی بن ماتم ڈاٹیز کی کوئششول سے قبیلہ طبئ کی دونوں شاخیں طلیحہ سے الگ ہو کرمسلم انوں سے مل تکیں۔ یہ دیکھ کرطلیحہ کے پاؤں تلے سے زمین عل محی۔ یہی تھبراہٹ اور پریشانی اس کی شخصت اور فسسرار کا

طلعت کے فرار ہونے کے بعد عیدنہ بھی اسپے قبیلے میں جا کربیٹھ رہا۔ اس دوران میں بنو عامر جوطلیحہ محتکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے طرف داروں میں سے تھے اور بزاخہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھے،اس انتظار میں رہے کہ دیکھیں کس فریق کو

غلبه نصیب ہوتا ہے؟ جب حضرت خالد بن ولید طائعۂ نے بنو اسد اور قیس کوشکت فاش دے دی تو بنو عامر نے باہم مثورہ کرکے طے کیا کہ اب ان کے لیے مسلمان ہوجانا ہی بہتر رہے گا، چنا نچہ وہ بھی اسد، غطفان اور طبی کی طرح حضرت خالد بن ولید والٹیؤ کے ہاتھ پر بیعت کرکے اسلام میں داخل ہو گئے۔

#### قاتلول پر حضرت خالد بن ولىيد ريانينۇ كى تختى:

حضرت خالد بن ولید جائٹیئ نے غطفان ، ہوا زن ، کیم اور طئ کے لوموں کی جان بخشی اس شرط پر کی تھی کہ وہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں جنھوں نے ان عزیب مسلمانوں کوفٹل کیا تھا جو بہز ماندار تداد ان کے چنگل میں چھنس گئے تھے۔ چنانحچہ جب بیلوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے دوسروں کوعب رت دلانے کے لیے ان کے سر دارول کے سوایاتی سب کو قبل کردیا اور ان کی لائیں آگ میں حب لا دیں۔اس کے بعد قرہ بن ہیرہ ،عیینہ بن حسن اور دوسرے سر دارول کو بیڑیال پہنا کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز کی خدمت میں روانه كرديا اورساته بي حب ذيل مضمون كاايك خط بهي ارسال حيا: ''بنو عامر ارتدا د کے بعد اسلام لے آئے لیکن میں نے ان کی جان بخشی اس وقت تک نہ کی جب تک انہوں

نے ان لوگوں کومیرے حوالے مذکر دیا جھوں نے غریب و بے کس مسلمانوں پرسخت قلم ڈھائے تھے۔ میں نے ایسے تمام لوگوں کو قبل کردیا ہے۔اس خط کے ساتھ قرہ بن ہیرہ اوراس کے ساتھیوں کو روانہ کررہا ہوں۔" حضرت خالد بن وليد كي روش پرحضرت ابو بكر راينيْز؛ كي خوشنو دي :

حضرت خالد بن ولید ہلائیؤ نے جن لوگوں کوقتل مسلمانال کی یاداش میں تلوار کے گھاٹ اتار دیا تھاان كى طرت سے حضرت ابو بكر والني كے دل ميں قطعاً رحم نه بيدا جوا بلكه انہول نے ان دشمنان اسلام اور دشمنان محمد مطيقيَّة كواس سزا كا قرار وافعي سخَّق تمجمبا او رحضرت خالد بن ولسييد ﴿ فَاثْنُوا كُو جواب ميس لكها: "الدّمتهين اسپيغ انعامات سے بہرہ ور کرتارہے میری یہ صبحت ہے کہتم اپنے معاملات میں ہروقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو اورہمیشہ تقویٰ کی راہ پر چلو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقویٰ اختیار کرتے اور اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔اللہ کے راہتے میں بڑھ چڑھ گر کام کروادر بھی سیستی نہ برتو۔ ہراس مخص کو،جیں نے مملمانوں كوقتل كيا ہو، قابو پانے كے بعدقتل كردو۔ دوسرے لوكوں كے متعلق بھى جنھوں نے اللہ سے دہمنى اورسسركشى اختیار کرکے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی اگر تمہارا یہ خیال ہوکہ ان کا قبل کردینا مناسب ہے تو تتحییں ایسا

حضرت ابو بکر رہائٹؤ؛ کا یہ خط حضرت خالد بن ولید دہائٹؤ؛ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرتدین کو مرعوب کرنے کی پالیسی پراورز ورشور سے عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک مہینے تک وہ بزاخہ کے چٹمے پرمقیسے رہ کر ، مرتدین کا قافید تنگمی کی السال می البین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كرنے كااختيار ہے ''

THE CENTER HERE مرتدقيد يول كوحضرت ابوبكر الثينة كي معاني:

کین حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کے برعکس حضرت ابو بکر بڑاٹٹۂ نے ان قیدیوں پرسختی نہ کی جو میدان

جنگ سے پا بجولاں مدینہ پہنچے تھے عیدنہ بن حصن مسلمانوں کا بدترین دیمن تھا اورطلیحہ کی فوج میں شامل ہو کر ملمانوں سے جنگ کر چکا تھا۔وہ قب رہ بن ہیر کے ساتھ قید ہو کرمدینہ آیا۔اس کے ہاتھ رمیوں سے ہندھے ہوئے تھے۔مدینہ کے لڑکے اسے بھجور کی شاخوں سے مارتے اور کہتے تھے:''اے اللہ کے دمشعن! تو ہی

> ایمان لانے کے بعد کافر ہوگیا تھا؟" عينيه جواب ديتا:"مين تو قبحي الله پرايمان نهيس لايا-"

کیکن اس کے باوجو دحضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اس کی جال بخشی کر دی اور اسے کچھے مذکہا۔

قره بن مبيره:

قرہ بن ہبیرہ بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا محمد مشے پہنے ہی وفات کے بعد حضرت عمرو بن العاص عمان سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں اس کے پاس تھرے تھے۔اس وقت بنو عامسرار تداد کے لیے پرتول رہے

تھے۔جب حضرت عمرو بن العاص مِنْ عَنْ نے وہاں سے کوچ کرنے کا اراد ہ کیا تو قرہ نے علیحد کی میں ان سے مل کرکہا:"عرب تمہیں تاوان ( زکوٰۃ) دینے پر ہرگز راضی مذہوں گے۔اگرتم ان کے اموال البیس کے پاس رہنے دو اوران پر زکوٰ ۃ عائد یہ کروتو تمہاری با تیں ماننے اورا لاعت قبول کرنے پر رضامند ہو حب ئیں گے۔

لیکن اگرتم نے انکار کیا تو پھروہ ضرور تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہول گے۔'' "اے قرہ! کیا تو کافر ہو گیا ہے او جمیں عربوں کا خوف دلا تاہے؟"

جب قره امیر ہوکر مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر ﴿اللَّهُ أَي خدمت میں حاضر کیا گیا تو اس نے کہا: "اے خلیفہ

رمول الله! میں تومسلمان ہوں ۔'' پرحضرت عمرو بن عاص نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔جب وہ زکوٰۃ کی بات پر پہنچے تو قرہ کہنے لگا:''حضرت عمرو بن عاص! اس بات کو جانے دو''

حضرت عمرو بن عاص نے کہا:'' کیوں؟ واللہ! میں تو سارا حال بیان کروں گا۔''

جب وہ بات ختم کر حکے تو حضرت ابو بحر ڈاٹٹیؤ مسکرائے اور قر ہ کی جان بخٹی کر دی۔

#### علقمه بن علاثه:

عفو و درگذر کی یه پالیسی حضرت ابو بکر پڑھنٹ کی جانب سے کمز وری کی آئیبنہ دار نبھی بلکہ اس سے صرف د , جوش وخروش اس انداز سے سر د کرنامقصو د تھا کہ اسلام اورمسلمانوں کو فائدہ ہو لیکن جہال معامله محمد مطابقیة کی رسالت تک پہنچتا تھا و ہاں حضرت ابو بکر ہڑھئے؛ کسی قسم کی نرمی ہر گز گوارانہ کرسکتے تھے۔اس دعو۔ے کو ثابت

کرنے کے آلیے جزیمالیس کالی ہول فی متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CL 136 BOSE STEED # # 315 STEED CON بنی کلب کے ایک شخص علقمہ بن علاشہ نے محد مطابق ایک زمانے میں اسلام قبول کرایا تھا لیکن آپ کی

زندگی ہی میں مرتد ہوگیا اور شام چلا گیا۔ آپ کی وفات کے بعب دوہ اپنے قبیلے میں واپس آیا اورمسلما نوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔حضرت ابو بکر دلائٹیؤ نے خبر یا کر قعقاع بن حضرت عمرو کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجالیکن مقابلے کی نوبت آنے سے پیشتر ہی علقمہ فرار ہوگیا۔اس کی پیوی ، بیٹیاں اور دوسرے ساتھی اسلام

لے آئے اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ بعد میں علقمہ بھی تائب ہو کرحضر سے ابو بکر ڈاٹھٹا کی خدمت

میں ماضر ہوا انہوں نے اس کی توبہ قبول کرلی اور جان بخشی کر دی کیونکہ اس نے مدملمانوں سے جنگ کی تھی اور ربحى مسلمان كوقتل كياتها\_

فجاءه ایاس: کیکن اس کے مقابل انہوں نے فجام و ایاس بن عبدیالیل کے عذرات قسبول مد کیے اور مذاس کی

جان بخٹی تی گی۔ یہ شخص حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ ہتھیار دیجئے میں جى مرتد قبلے سے آپ چاہی مے لانے کو تیار ہول ۔ انہول نے اسے ہتھیار دے کر ایک قبلے سے لانے کا حکم دیا کیکن فجاء ہ نے وہ ہتھیار قبیلہ کلیم، عامر اور ہوازن کے مسلمانوں اور مرتدین دونوں کے خلاف استعمال کیے ادر کئی مسلمانوں کو قبل کردیا۔اس پر حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ نے طریفہ بن حاجز کو ایک دیتے کے ہمراہ فجاء ہ کی جانب

روا ند کیالزائی میں فجاء ہ گرفتار ہوااور طریفہ اے اپنے ہمراہ مدینہ نے آیئے ۔حنسسرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ نے اسے جلا د سینے کا حکم دیا۔اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فجاء ہ ملمانوں کوقل بنہ کرتا تو اتنی ہولنا ک سزایہ دی جاتی جس پر بعد میں حضرت الوبکر بلاٹیئه کو بھی افسوس ہوا۔ ابوتبجره:

قرہ اور علقمہ کے واقعات سے بڑی مدتک مثابہت رکھتا ہے۔ابوشجرہ مشہور شاعرہ خنراء کا بیٹا تھا۔جس نے اپیغ بھائی صغر کی یادیس بڑے دل دوز مرشیے تھے ہیں۔ابوٹیجر، بھی اپنی والدہ کی طرح شاعرتھا۔وہ مرتدین سے مل کیااورایسے شعر کہنے لگا جس میں اپنے ساتھیوں کومسلمانوں کے قلات بھڑ کایا جاتا تھااوران سے اونے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ چنانچہ مجملہ اور اشعار کے اس کا ایک شعریہ بھی تھا:

ای صمن میں ابوتبجرہ بن عبدالعزی کا واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ واقعہ عیبینہ،

فرویت دمی من کتیبة خالد بن ولید را وانی لا دجوبعد ها اف عمرا (یس نے اپنا نیزه حضرت فالد بن ولید را افغ کے اکثر کے خون سے سراب کردیا ہے اور مجھے امید ے کہ آئندہ بھی میں اس طرح کرتارہوں گا۔)

کیکن جب اس نے دیکھا کہ صنرت خالد بن ولید کے خلاف اس کی ترغیب و محسدیص بار آور جابت نبيس موئي اورلوگت بروا دلائلام بقوال كرومنين تو وهي اسلام التي ايات ما آيات مل شا او براد واين اس كي بحي مان CL 137 BOST TO TO THE STATE OF بحثى كردى اورات معان كرديا

حضرت مرز الله و کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ابتحب و ان کے پاس آیا۔ و واس وقت زکوۃ کا مال

عرباء ميل تقيم كررب تھے۔ ابو هجره نے كها:

"امير المونين! مجھے بھی کچھ دیجئے کیونکہ میں ماجت مند ہول''

صرت عمر الله نے بوچھا:" تو کون ہے؟"

جب الهين معلوم جوا كدوه ابوشجره ہے تو فرمایا: "اے اللہ کے دشمن احما تو دی نہیں جس نے کہا تھا:

فرويت رهي من كتيبة خالد واني لا رجوبعد ها اف عمرا

اس کے بعد انہوں نے اسے درے مارنے کا حکم دیا مگر وہ بھاگ کر اونٹنی پرسوار ہوکر اپنی قوم بنو مليم ميں اسحيا۔

#### ام زمل كاخروج:

جب لوگوں میں یہ خبریں مشہور ہوئیں کہ حضرت ابو بکر خافیظ بالعموم ایسے لوگوں کے متعلق عفو و درگزر ے کام لے رہے میں جو مرتد ہونے کے بعد اسلام لے آتے ہیں تو ان قبائل کا جوش وخروش فھنڈ ا ہو محیا جھول نے طلیحہ کی مدد کی تھی اور و ابھی رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہو مجھے لیکن غطفان طبی سلسیسم اور ہوازن کے بعض لوگ جنھوں نے بزا فہ میں حضرت فالدین ولید جائٹنؤ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، بھاگ کرام زمل ملمی ہنت

مالک کے پاس مانچے اور وحدہ کیا کہ اس کے ساتھ معلمانوں سے جنگ کریں مے اور جانیں قسر بان کردیں کے لیکن چھے دہمیں گے۔لاریب یہ مفرورین اتنے آتش زیر پاتھے کہ ملمانوں کے خلاف ان کا جوش وخروش

نهان کی عبرت ناک شکت شمند اکر کسی اور مه حضرت ابو بکر پیشنهٔ کا عفو و در گزران پر کچھ اثر کرمیکا اور و و ایک بار پھر ملمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہو مجتے۔اگر ملمانوں سے ان کی نفرت ادران کے خلاف سخت غسیۃ و

غضب كاجذبهان كے دلول ميں موجزن منہوتا تو طليحه كے بز دلانه فراراوراس كے كذب وافترا مكا حال ظام اسم ہوجانے کے بعد وہ ضرور حضرت خالد بن ولید دائٹ کی اطاعت قبول کر لیتے۔ ام زمل بھی مسلمانوں سے خار

کھاتے پیتی تھی اور اس کے دل پر ایک ایرا چرکالگا ہوا تھا جومرور زمانہ کے باوجود مندمل مذہوسکا تھا۔ اسس لیے مبی امرتھا کہ بزانہ کاشکت خود ولشرام زمل کے پاس جمع ہوتااوراپیے مقتولین کا انتقام لینے کی مسلممکن

تدابيرا فتيار كرتابه

ام زمل ام قرفه کی بینی تھی جو محد مطابقة كے زمانے ميں قبل كردى محتى تھى۔ يدوا قعداس طرح بيش آيا ك زید بن مارثہ بنی فزارہ کی مانب گئے۔وادی القرئ میں ان کاسامنا بنی فزارہ کے چسندلوگوں سے ہوا۔انہوں نے زید پیکے ماتھیوں کو تو قل کر دیا اورخو د انہیں مجہرا زخم پہنچایا۔ وہ ای حالت میں مدینہ کانچے۔ان کے زخم مند

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسلم کو کامیا کی ہوئی۔ بنی فزارہ کے انحثر آدمی قبل یا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اُن قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ چونکہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا کر انہیں مقابلے کے لیے تیار کیا تھا اس لیے اس جرم کی یا داش میں اسے قبل کردیا گیا اور اس کی بیٹی ام زمل کو لویڈی نیال گا۔ ماؤٹ

تیار کیا تھا اس لیے اس جرم کی پاداش میں اسے قل کردیا گیا اور اس کی بیٹی ام زمل کولونڈی بنالیا گیا۔ یہ عائشہ صدیقہ ڈائٹٹا کے جصے میں آئی لیکن انہوں نے اسے آزاد کردیا۔ کچھ عرصے تک تو یہ عائشہ ڈاٹٹٹا ہی کے پاس رہی محراسینہ قبیلہ میں واپس جب آئی وال کے قبل نے ایس کی استعمال کا معرف کردیا۔

پھرا پنے قبیلے میں واپس سیلی آئی۔والدہ کے قتل نے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑ کا دی تھی چنانچہ وہ اس انتظار میں رہی کہ موقع ملنے پرملمانوں سے اس قتل کا بدلہ لے۔فتندارتداد نے اس کے لیے یہ موقع جلد بہم پہنچاد بلاورو دیزانہ کریٹ میں تاخیب لٹکر کے انتہ رکی میں نہ کی اربیاں

ہم پہنچادیا اور وہ بزاخہ کے ہزیمت خور دہ انگر کو ساتھ لے کرمملما نوں کے بالمقابل میدان میں کئل آئی۔
اس کی والدہ ام قرفہ اپنی قوم میں بڑی عزت اور شان کی ما لک تھی۔ وہ عیب نہ بن حصن کی چی اور مالک بن مذیعہ کی بوی تھی۔ اس کے بیٹول کا شمار بنی فزارہ کے معز زترین افراد میں ہوتا تھا۔ اسس کے مالک بن مذیعہ کی یوی تھی۔ اس کے بیٹول کا شمار بنی فزارہ کے معز زترین افراد میں ہوتا تھا۔ اسس کے پاس ایک جنگی اونٹ تھا جس پر سوار ہو کروہ دوسرے قبائل سے لڑنے کے لیے اپنی قوم کے آگے جہلا کرتی

تھی۔اس کے مرنے کے بعدیہ اونٹ ام زمل کے حصے میں آیا۔ عزت و افتخار میں ام زمل بھی اپنی والدہ کی ہم پلیقی اوراس کا مرتبہ بھی اپنی قرم میں وہی تھا جواس کی والدہ کا تھا۔ جب حضرت ابو بکر طابیتا اور حضرت خال میں ول طابقہ کے جس مار میں شرح سری نہیں۔

اوراس کی قوت و طاقت میں بے صداضافہ ہوگیا۔ جب حضرت خالد بن ولید بڑاتی کو اس کا پتا چلاتو و ، بزاخہ سے ال کشکر کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے۔ ال کشکر کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے۔ ... مل کہ چنر

### ام زمل کی شکست:

دونوں فوجیں میدانِ جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں اورلڑائی سشروع ہوگئی۔ام زمل اونٹ پرسوار اشتعال انگیز تقریروں سے برابر فوج کو جوش دلا رہی تھی۔مرتدین بھی بڑی بہادری سے حبان توڑ کرلارہے تھے۔ام زمل کے اونٹ کے گردسواونٹ اور تھے۔جن پر بڑے بڑے بہادرسوار تھے اور وہ بڑی پامسردی سے ام زمل کی حفاظت کررہے تھے۔

مسلمان شہواروں نے ام زمل کے پاس پہنچنے کی سر تو ڑکوشٹس کی لیکن اس کے محافظوں نے ہر بارا نہیں پیچھے ہٹادیا۔ پورے سو آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمان ام زمل کے اونٹ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوسکے۔وہاں نہنچنے ہی انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ام زمل کو نیچے گرا کرفت ل کر ڈالا۔

اس کے ساتھیول نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور اسے قبل ہوتے دیکھا تو ان کی ہمت نے جواب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

SPORTER SCHOOL STREET دے دیااور بدحواس ہو کر بے تحاشامیدان جنگ سے بھا گئے لگے۔اس طرح فتنے کی آگے۔فنڈی ہوگئ اور جزیر ہنائے ءیں کے شمال مشرقی جھے میں ارتداد کا غاتمہ ہوگیا۔

جنوبی حصے کے مرتدین:

حضرت ابوبکر ڈاٹٹنؤ نے جس اولوالعز می سے شمال مشرقی عرب کی بغادتوں کو فرو کیا تھا اس کا تقاضایہ ک تھا کہ باتی صے اس سے عبرت ماصل کرتے اور اسلامی حکومت کی مخالفت سے باز آجاتے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جغیرت ابو بکر جانتیز کے بھیجے ہوئے لٹکر انتہائی نامساعد حالات میں بھی دارالخلافہ ہے بینکڑوں میل دور جانے اور جمن کو زیر کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ انہیں حضرت خالد بن ولید جائش کی فتح یابی اور طلیحہ کے انجام کی بھی تمام خبریں معلوم ہوچ کی تھیں لیکن ان سب امور کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ اصل میں ان کا خیال تھا کہ اگر قریش کا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرکے کامیابی حاصل کرسکت ہے تو دوسرے قبائل کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے لیکن ان قبائل اور مدعیان نبوت نے پی حقیقت فراموسٹ كردى تھى كەممە يطاعية كامقصداوليس اپنى قرم كوتوحيد كى طرف بلانا تھا، اپنے ليے اقتدار عاصل كرنا اوركسي صلے يا انعام کا مطالبہ کرنا نہ تھا۔ توحید کی تبلیغ کے نتیج میں تنیس سال تک آپ کوسخت تعلیفیں پینچائی کئیں۔مکہ والوں نے آپ سے دشمنی کا برتاؤ کرنے میں کوئی کسراٹھاندرکھی۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کوفل کرنے کے مشورے کیے گئے اور بالآخرآپ کو مکہ سے نکل کرمدیند کی جانب ہجرت کرنی پڑی۔ وہال بھی مکدوالوں نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیااور بار بارمدینہ پرفوج کشی کی۔انتہائی جدوجہد کے بعد آخر کارمحد من مناعی بار آور ہوئیں اور

عرب کثرت سے آپ کے طقہ الماعت میں داخل ہونے لگے لیکن مدعیان نبوت کی نظروں سے پہتمام حقائق او جل ہو گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر محمد مطابقاً بنی قوم کی سخت مخالفت کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں تو و ، کیوں ہیں ہوسکتے جب کہ ان کی قوم پوری طرح ان کے ساتھ ہے ۔مگر انہیں یہ یاد مدر ہا کہ محمد <u>طابقہ ہو</u>گو ل کو

دین حق کی تبلیغ کرتے تھے اور ان مدعیان نبوت کا سارا کارو بار ہی کذب وافتر ام کی بنیاد ول پر قائم تھا۔ ظام سے ے کہ وہ اس مالت میں کیو نکر کامیاب ہوسکتے تھے؟

شمالی جھے سے فراغت ماصل کرنے کے بعد حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے جنوبی جھے پر توجہ مبذول کی جہاں کے لوگ بدرستور حالت ارتداد پر قائم تھے اور کسی طرح بھی اسلام قبول کرنے کو تسیار مدتھے۔ان لوگو ل سے عہدہ برآ ہونے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ابو بگر جائٹیڈ نے حضرت خالد بن ولید جائٹیڈ کو

بزاخه سے بطاح اور وہاں سے ممامہ جانے کا حکم دیا۔



# ۞ سحباح اورما لك بن نويره

بنو عامراوران کے مسکن: عرب کے جزنی چیے میں

عرب کے جنوبی حصے میں بنی میم کے قبائل بنی عامر کے قریب ہی آباد تھے۔ یہ قبائل مدین ہے جانب شرق طبح فارس تک پھیلتے ہلے گئے تھے اورشمال مشرق میں ان کی مدود دریا ہے فرات کے دہانے تک تھیں۔ بنوتیم کو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں قبائل عرب کے درمیان خاص مقام حاصل تھے۔ یہال کے لوگ شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے اور شاعری اور فصاحت و بلاغت میں بھی یہ دوسرے قبائل سے کسی طرح کم نہ تھے چنانچہ اب تاریخ اور ادب کی کتابوں میں اس قبیلے کی مشاخوں: بنی حنظہ، دوارم، بنی مالک اور بنی یہ بوع کے کارناموں کاذ کر محفوظ چلا آتا ہے۔

#### ادائے زکوۃ سے انکار:

PC 141 BOS STERVET POR HILLIANS 1915 - PC S خطیب سے زیاد ہصبے وہلینج مسلمانوں کا شاعران کے شاعر سے زیاد ہسحربیان اورمسلمانوں کی گفتگو زیاد ہ شیریں 🗝

یں تو یہ لوگ اسلام لے آتے محمد مطابقہ نے ان کے قیدی رہا کرد سے اور یہ انہیں ایسے ہمراہ لے کرخوشی خوشی محد ﷺ بنی تمیم کی مختلف ثاخوں کے لیے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو بنی پر بوع کا سر دارتھا۔ جب ان عمال نے محمد میں پیم کی خبر و فات سنی توان میں اختلاف پیدا ہومحیا

كرآيا حضرت ابوبكر والفيُّؤكي خدمت ميس زكوة جيجي جائے يا خاموشي اختيار كي جاسے۔اس اختلاف نے بيال تک شدت اختیار کی که آپس بی میس مخت لوائی جونے لگی۔ ایک فریق مدینه کا تسلط قبول کرنے کو تیار تھا لیکن دوسرے فریلن کو اس سے انکارتھا اور وہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹنؤ کو زکڑۃ جیجنے پر آماد ہ مذتھا۔ مالک بن نویر ہ موٹر

الذكر فرين سيعلق ركهتا تھا۔

تميم مين سجاح كأورود: ابھی ان عمال میں یہ اختلاف بریا ہی تھا کہ سجاح بنت مارث عراق کے علاقے الحب زیرہ ہے اسینے

قبیاتغلب کے ہمراہ وہاں چہنجی یتغلب کے علاوہ اس کے ساتھ رہیعہ، نمرِ، ایاد اور شیبان کے **لوگوں پر**ستل ایک لنگر بھی تھا۔ سجاح اصل میں بنی تمیم کی شاخ ہو پر بویے سے تعلق رھتی تھی لیکن اس کی نضیال عراق کے قبیلا تغلب میں تھے۔اس کی شادی بھی ہونغلب ہی میں ہوئی تھی اور یہو میں رہتی تھی۔ یہ بڑی ذکی اور بھیم عورے تھی اور اسے کہانت کا دعویٰ بھی تھا۔لوگوں کی قیادت اور رہبری کا فن اسے خوب آتا تھا۔ جب اسے محمہ بر مطابقہ کی خبر وفات ملی تواس نے نواحی قبائل کا دورہ محیااورانہیں مدینہ پرہلہ بولنے کے لیے آماد ہ کرنے لگی۔

سجاح کے آنے کی عرض:

بعض مورخین کہتے ہیں اور اسپینے خیال میں وہ درست کہتے ہیں کہ سحبیاح کسی ذاتی لالچ اور کہانت کا کاروباروسی کرنے کے لیے شمالی عراق سے سسرز مین عرب میں واردیہ ہوئی تھی بلکہ اصل میں وہ عراق کے ایرانی عمال کی انگخیت پریبال آئی تھی تا کہ فتنہ و فساد پھیلا سکے اور اس شورش سے فائدہ اٹھسا کر اہل ایران اسپنے روبہ انحطاط اقتدار کومنبھالا دے ملیں جو یمن میں دربار ایران کے مقرر کردہ ایک عب امل بدہان کے اسلام لانے کے بعد سے گرنا شروع ہوگیا تھا۔

مذکورہ بالامور خین اپنی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سجاح وامدعورت کھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس جیسی ہوشیار اور ذکی وقبیم عورتیں ہی اکثر اوقات حب سوی اورلوگوں کو درغلانے اور پھسلانے کے کام پر مامور کی جاتی ہیں۔ چنا حجہ اس کے ساتھ بھی ہی ہوا۔ یہ عرب میں اس وقت تک تھہری رہی جب تک اس کی کوسٹ شول سے فتنہ وفساد اور بغاوت کی آگ پورے زور سے مد بھڑک اُٹھی۔ جب اس کا مقسد لهريا بوكيا تحييم ألَّ والمكنّ وكلّ آنى الماري تي من عريك ال والمينان عصائر ملى عفت آن لائن مكتب

ایرانیوں کی سرشت دیجھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے اسے بلاد عرب میں فتنہ و فیاد کی آگ

بھڑ کانے کے لیے آلہ کار بنایا اور یہ خیال کیا ہو، بجائے اس کے عرب پر چردھائی کرنے کے لیے ایرانی فوج روانہ کی جائے، اس ہوشار عورت کے ذریعے سے خود عربوں کو ایک دوسرے سے بھڑ کا کران کی طاقت خت م

کردی جائے تا کئی محنت ومشقت کے بغیر جزیرہ نماید دو بارہ تسلط بٹھا سکیں۔

بني تيم كاطرز عمل سجاح ان عوامل سے متاثر ہو کرجزیرہ عرب میں داخل ہوئی۔ یطبعی امرتھ کہ وہ سب سے پہلے اپنی

قوم قیم میں پہنچی۔ بنی قیم کااس وقت جو حالِ تھا ہو و ہ ہم پہلے بیان کر چکے میں ۔ ایک گرو ، زکوٰۃ ادا کرنے اور ظیفہ محد مطابقاً الحاست کرنے پر آماد و تھے لیکن دوسرا فریلت اس کی سخت مخالفت کر یا تھا۔ ایک تیسرا فریلت

تھا جس کی مجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے ، اور کیانہ کرے ۔ اس اختلاف نے اتنی شدت اختیار کی بوقمیم نے آپس ہی میں لونااور جدال وقال کرنا شروع کر دیا۔

ای ا ثناء میں ان قبائل نے سجاح کے آنے کی خبرسنی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجاح مدینہ پہنچ کرحنسہ رہے

ابو بکر دلاشن کی فوجوں سے جنگ کرنے کا اراد ہ رہتی ہے۔ پھر تو اس اختلاب نے مزید وسعت اختیار کرلی۔ سجاح اس اراد ہے سے بڑھی حیسلی آر بی تھی کہ وہ ایسے عظیم الثان لٹکر کے ہمراہ ایا نک بزلمیم میں پہنچ

جائے گی اور اپنی بوت کا اعلان کر کے البیس اسے آپ برایمان لانے کی دعوت دے گی۔ سارا قبیلہ بالا تفاق اس کے ساتھ ہوجائے گااور عیینہ کی طرح ہو تھیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کردیں مے کہ ہویر بوع کی نبید، قریش کے نبی سے بہتر ہے کیونکہ محمد منے پیٹا ہو فات پا گئے اور سجاح زندہ ہے۔اس کے بعدو، بزمیم کو ہمراہ نے کر

مدین کی طرف کوچ کرے فی اور ابو بحرذ کے لئر سے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کرمدینہ پر قابض ہو جائے گی۔ سجاح اورما لك بن نويره:

سجاح اپیے نشکر کے ہمراہ بنویر بوع کی مدود پر پہنچ کر تھہر گئی اور قبیلے کے سر دار مالک بن نویرہ کو بلا کرمصالحت کرنے اور مدینہ پرحملہ کرنے کی عزض سے اپنے ساتھ پلنے کی دعوت دی۔مالک نے مسلح کی دعوت تو تبول کرلی لیکن اسے مدینہ پر چردھائی کے ادادے سے بازرہنے کامٹورہ دیا اور کہا کہ مدینہ بہسنچ کر حضرت ابو بحر والني كي فرجول كامقابله كرنے سے بہتريد ہے كه اپنے تبيلے كے مخالف عنصر كاصفايا كرديا جائے۔ سجاح کو بھی یہ بات پیندائی اور اس نے کہا جو تمہاری مرضی میں تو بنی پر بوع کی ایک عورت ہوں۔جو تم کہو کے و بی کرول گی۔

ما لک بن نویرہ کے اوصاف:

سجاح اسیخ اراد ہے سے قررا کس طرح باز آگئی اور مالک کی مارے کو سے وی میش کیو افرانسبول

PHI 143 BONE STEEN کرایا؟ تاریخ کے مطالعے سے جمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو سجاح کی رائے کی اس فوری تبدیل کے راز سے پردہ اٹھاسکے ۔البتہ روایات سے پیضرورمعلوم ہوتا ہے کہ ما لک اسپے قبیلے کا نہایت معز ز اورمساجب اثر سخص تھا۔اعلیٰ درجے کاشہواراور بلندیا پیٹا عرتھا۔تکبراس میں کوٹ کوٹ کربھرا ہوا تھا۔اس کی زلفیں کمبی کمبی اورخوبصورت تھیں ۔شیریں مقال،نہایت ہس مکھ اور آداب مجانس سے پوری طرح واقف تھا۔اس کا بھائی مسم بن نویرہ اگر چہکوئی شعر گوئی میں اس کے ہمہ پلہ تھا۔لیکن صورت کے لحاظ سے دونوں بھائیوں میں بعسد المشرفسين تقابه جهال ما لك انتهائي خوش شكل اورو جيه تصاو بالسمم بن نويره انتهائي بدصورت اوركانا تھا۔ايك مرتبه عرب کے ایک قبیلے نے چھاپہ مار کرسم بن نویرہ کو گرفتار کر لیااور اپنے قبیلے میں لے جا کر اسے رسیوں سے جئو دیاجب ما لک کویہ خبر ملی تو وہ اونٹنی پرسوار ہو کراس قبیلے میں جا پہنچا اورلوگوں میں کھل مل کر باتی*ں کرنے* لگا۔اس نے اس خوبی سے ان کے دل بھائے کہ انہول نے مم کو فدیہ لیے بغیرر ہا کردیا۔زمانہ جاہمیت میں بوتغلب نے بھی میم کو قید کرلیا تھے۔ مالک اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ وہلوگ اس کے حن و جمال سے بے مدمتحیر ہوئے۔ وہاں بھی مالک اپنی خوش گفاری اور شیریں زبان سے ان کے دل لبھانے میں کامیاب ہوگیا۔انہوں نے منتم کا فدیہ لینے سے انکار کر دیااوراسے فوراً چھوڑ دیا چنانچہ وہ رہا ہوکراسپے قبیلے میں آ گیا۔ای طرح بہت ممکن ہے کہ سجاح بھی ما لک کی خوش گفتاری اورمسے دانہ خوبصورتی سے متاثر ہوگئی ہو اوراس کے کہنے سے مدینہ پر چڑھائی کاارادہ فنخ کردیا ہو۔ سجاح نے مالک کےعلاوہ بنوتمیم کے دوسرے سر دارول کو بھی مصالحت کی دعوت دی کسپ کن و کیع کے سوائسی نے یہ دعوت قبول نہ کی۔اس پرسجاح نے مالک، و کمیع اورا پینے کشکر کے ہمراہ دوسرے سر داروں پر نے ایک دوسرے کو گرفتار کرلیالیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد مالک اور و کیع نے یمحوس کیا کہ انہوں نے اسس

دھاوا بول دیا تھمیان کی جنگ ہوئی جس میں جانبین کے کثیر انتعداد آدی قبل ہوئے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں عورت کا تباع کر کے سخت علمی کی ہے۔اس پر انہول نے دوسرے سسر داروں سے مصل کحت کرلی اور ایک

دوسرے کے قیدی واپس کردئیے۔اس طرح قبیلے قیم میں امن قائم ہوگیا۔

سجاح کی شکست:

اب بیمال سجاح کی دال گلنی مشکل ہوگئی تھی۔اس نے بنوٹیم سے بوریا بستراٹھایااورمدینہ کی سبانب کوچ کردیا۔ نباج کی بستی پر پہنچ کراوس بن خزیمہ سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی جس میں سجاح نے شکست کھائی اور اوس بن خزیمہ نے اس شرط پر اسے واپس جانے دیا کہ اس امر کا پختہ اقر اد کرے، وہ بھی مدینہ کی جانب پیش قدمی نہ کرے گئی۔

اس واقعے کے بعدائل جزیرہ کی فوج کے سردارایک جگہجمع ہوتے اور انہوں نے سجاح سے مہا:"اب آپ میں ماحکم دیتی میں مالک اور و کیع نے اپنی قوم سے سلح کرلی ہے۔ مذوہ میں مدد دینے کے لیے تیار

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

بن اور مذاس بات پر رضامند کہ ہم ان کی سرز مین سے گزریں۔ان لوگوں سے ہم نے یدمعابدہ کیا ہے اور مدینه جانے کے لیے ہماری راہ مردود ہوگئ ہے۔اب بتاسیع ہم کیا کریں؟" سجاح نے جواب دیا:"اگرمدینہ جانے کی راہ مدود ہوگئی ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں،تم یمامہ چلو۔"

انہوں نے کہا:"اہل ممامد شان و شوکت میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں اور سلمہ کی طاقت وقوت

بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب اس کے شکر کے سر داروں نے سجاح سے است دہ

اقدام کے معلق دریافت کیا تواس نے جواب دیا: عليكم بالعامه ودفوادفيف الحمامه فاتها غزوة صرامه لا يلحقكم بعدهاندامه

( یمامہ چلو کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر جھپٹو۔ وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے

بعد تھیں پھر بھی ندامت نداٹھانی پڑے گی)۔

یہ بچع ومتفیٰ عبارت سننے کے بعد، جے اس کے لکر والے وی خیال کرتے تھے، انہیں اس کا حسکم ماننے کے موالوئی اور جارہ کاریدرہا۔

موال پیدا ہوتا ہے کہ آخراس نے کس مقسد کے لیے یمامہ کا قصد کیا جب خود اسے اپنی قوم بزمیم میں رموائی کاسامنا کرنا پڑا تھااوراس کے بعدمدینہ کوچ کرتے ہوئے اوس بن خزیمہ کے ہاتھوں اسے شکست الخناني پڑی تھی۔ کیااس کے نشکر میں کوئی شخص ایسا مذتھا جوان نا کامیوں کو دیکھنے کے بعداسے پمامہ مذہانے کا مثورہ دیتا؟ پایہ خیال کیامائے اس کی خرافات پر ان لوگوں کو اس درجہ یقین تھا کہ وہ سب کچھے دیکھتے ہوئے بھی اس کی با تول کو دجی خیال کرتے اور نہایت فرمال برداری سے اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی عمسیال میں کوئی دقیقہ سعی فروگزاشت مذکرتے تھے؟

#### سحاح اورمیلمه کی شادی:

تنتیج توید ہے کہ سجاح کا سارا قصد بی عجائب وغسسرائب کا مجموعہ ہے۔مور خین ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ ا پینانگر کے ہمراہ یمامہ پہنچی تومیلمہ کو بڑا فکر پیدا ہوا۔اِس نے سو جا،اگر د ہمجباح کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہوگیا تو اس کی طاقت کمزور ہوجائے گی، اسلامی شکر اس پر دھادا بول دے گا اور اردگر د کے قبائل بھی اس کی الهاعت کا دم بھرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ موچ کر اس نے سجاح سے مصالحت کرنے کی ٹھانی۔ پہلے اسے تحفے تحالف بھیجے پھر کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے ملنا جاہتا ہے۔سجاح اپنالٹکر لیے پانی کے ایک چٹے پر مقیم تھی،اس نے میلمہ کو باریا بی کی اجازت دیے وی میلمہ بنی صنیفہ کے جالیس آدمیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا کیمپ میں پہنچ کر طوت میں اس سے ملق آمیز گفتگو کی اور کہا کہ عرب کی آدھی زمین کے مالک قریش یں ادرآدھی زمین کی مالک تم ہو۔اس کے بعد میلمہ نے کچھ مجمع مقفیٰ عبارتیں سحب ح کو سائیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی معال نے بھی جواب میں اسے ای قسم کی بعض عبارتیں سنا میں یہ ملاقات خساصی دیر تک محمد معدم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله المالية ا جاری رہی میلمہ نے اپنی خوش کلائی اور چال بازی سے سجاح کا دل موہ لیا اور سجاح کو اقرار کرتے ہی بن پڑی

کہ سیلمداس سے ہرطرح فائق ہے۔ سجاح کو پوری طرح اسپنے قبضے میں لینے اور ہم نوا بنانے کے لیے میلمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ مسم

دونوں اپنی نبوتوں کو یک جا کرلیں اور باہم رشیۃ از دواج میں منسلک ہوجائیں سحباح نے جو پہلے ہی اس کی آ خوش کلامی اور مجت آمیز با تول سے مسحور ہو چکی تھی ، نہایت خوشی سے پیمٹور ، قسبول کرلیا اور میلمہ کے ساتھ اس

کے کیمپ میں پلی گئی۔ تین روز تک وہال رہی،اس کے بعد اپنے نشر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر كياكداس في المركوق يريايا إس الياس سي الدي كرلى الم

#### سجاح كامهر:

لوگوں نے اس سے بوچھا آپ نے کچھ مہر بھی مقرر کیا؟ اس نے کہا مہر تو مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے مثورہ دیا آپ واپس جائیں اور مہر مقرر کرکے آیئے کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مہر کے بغیر شادی کرنا زیا نہیں۔ چنانچہوہ مسلمہ کے پاس واپس تھی اوراسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ میلم۔ نے اس کی خاطر عثاءاور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کرمیلمہ یمام۔ کی زمینوں کے لگان کی نصف آمدنی سجاح کو بھیجا کرے گا۔سجاح نے بید مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی میں سے اس كا حسه اسے دے جے لے كروہ جزيرہ واپس حسل كئى۔ بقيہ نصف سال كى آمد نى كے حسول كے ليے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنوعنیفہ ہی میں چھوڑ دیا۔وہ ابھی ویں مقیم تھے کہ اسلامی کشر آپہنیا اور میلمہ سے جنگ کرکے اس کا کام تمام کر دیا۔ مجاح بدستور بنوتغلب میں مقیم رہی یہاں تک کدامیر معساویہ نے، قحط والے سال، (عامد المجاء) اسے اس كى قوم كے ساتھ بنولىم ميں بھيج ديا جہال وه وفسات تك مىلمان ہونے كى حالت میں مقیم رہی۔ یہ ہے سجاح کا قصداور جیما کیہ ہم پہلے لکھ حکیے میں بہت ہی عجیب قصہ ہے ۔وہ جزیرہ سے حضب مست

ابو بحر جان الله کے مقابلے کو روانہ ہوتی ہے لیکن مالک بن نویرہ سے بات چیت کے بعبداس کی رائے بدل جاتی ہے اوروہ مدینہ پر بلہ بولنے کے بجائے ممام کارخ کرتی ہے وہال میلمہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونول کی شادی موجاتی ہے اور شادی کے فوراً بعسید وہ اسپینے قبیلے میں لوٹ آتی ہے اور بقید ماری حضرت عمر دلاڑ اس طرح بسر کرتی ہے جیسے قبھی وہ ایپنے قبیلے سے باہر نکلی ہی نڈھی ادر اپنے خاوند کے سوائسی سے شادی کی ہی نڈھی۔

میلمہ کا معاملہ بھی سجاح کے معاملے سے کم تر نہیں۔ اگر سجاح سے اس کی شادی کا قصہ درست ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلمہ اول درجے کا سیاست دان اورلوگوں کے دلی جذبات بھانپ لینے والا تشخص تھا۔ اس نے جایا کہ وہ اس طرح سجاح سے چیٹارا جامل کرلے تا کہ حضرت ابو بکر چاہیں کی جیجی ہوئی افواج کا مقابلہ دل جمعی سے بیا یا سکے۔اس نے سجاح کو میٹھی میٹھی اور چکنی چیزی باتوں سے رام کرلیا اور حیال بازی سے کام

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مسل میں اور میں میں اور میں ایک میں اور میں اور میں کے ساتھ ہوا کے کتاب اور میں کا اور میں کا اور میں کا اس

سے دات ہوں سے بیتے ہیں واہ من ویا میں ایک بن ویرہ اور یہ میں سے ساتھ سجارے کے تعلقات بن سم کے درج ان پرغور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ سجاح ایک ہوشار کا ہمذہ مجمع مقلی عبارتیں بنانے میں ماہر، بہت زم طبیعت اور نسوانی خصوصیات کی پوری طرح حامل تھی۔ ادھر میلمہ بھی ایک ہوشار سیاست دان تھا۔ وہ خوبصورت خصاک میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتا تھا۔ عورتوں سے اسے بہت بمرغست تھی ادعوں تربیا تھا۔ عورتوں سے اسے بہت بمرغست تھی ادعوں تربیا تھا۔ عورتوں سے اسے بہت بمرغست تھی ادعوں تربیا تھا۔

بیت اور حوال مسوسیات کی پوری طرح عاش کی۔ادھر میمنی ایک ہوتیار میاست دان تھا۔ وہ حو بصورت نقطالیکن میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتا تھا۔عورتوں سے اسے بہت کم رغبت تھی او عورت کاحن و جمال اس پرمطلق اثر نذکرتا تھا۔اس و جہ ہے اس نے اپنی شریعت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ جس شخص کے بیٹا پیدا ہواس کے لیے اس وقت تک اپنی ہوی کے پاس جانا ناجائز ہے جب تک وہ بیٹا زندہ ہے۔ اگر بیٹا مسر

جمال اس پر معن اڑنہ کرتا تھا۔ای وجہ ہے اس نے اپنی شریعت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ جس شخص کے بیٹا پیدا ہواس کے لیٹا میرا ہواس کے لیٹا اس وقت تک اپنی ہوی کے پاس جانا ناجائز ہے جب تک وہ بیٹا زندہ ہے۔اگر بیٹا مسر جائے تو دوسرے بیٹے کے حصول کے لیے ہوی کے پاس جاسکتا ہے لیکن جسس کا بیٹا موجود ہواس کے لیے عورتیں حرام ہیں۔

#### مالك كى پريثانى:

جس زمانے میں میلمہ اور سجاح کے درمیان مندرجہ بالاواقعات ظہور پذیر ہورہے تھے، حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹٹ بزاخہ میں مرتدین کوشکست دے کر اسلای حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ ایم زمل سے جنگ اور اس کے قبل کا واقعہ پیش آچکا تھا۔ بطاح میں مالک بن نویرہ تک پرتمیام خبریں پہنچ چکی

تھیں۔ جھیں کن کراس کادن کا چین اور رات کی نیند ترا '' و پسکی تھی۔اس نے زکوٰۃ کی ادائیٹ گی بند کر کھی تھی اور سجاح سے مل کر بنوقمیم کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے باعث حضرت خالد بن ولید دڑائیڈ کی نظروں میں مجرم قرار پاچکا تھا۔اس کے شکر کی یہ حالت تھی کہ سجاح کے شکر کی مدد کے باوجود مقابل قبائل کے ہاتھوں اسے شکست ہو چکی تھی۔و کیع، جواس کا دست راست شمار ہوتا تھا،اس کا ساتھ چھوڑ کرمسلمانوں سے مل گاتھیں

اس جرم الراب بالبط صاب ال سے مری میں حالت کی استجارے سے مری مدد نے باوجود مقابل قبائل نے ہا ھول اسے شکار ہوتا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کرمسلمانوں سے مل گیا تھی اسے شکست ہو چکی تھی۔ ان حالات کی موجود گی میں ما لک سخت پریٹان تھا کہ کیا کرے کیا تھی۔ آیا مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور پہلے کی طرح حضرت ابو بکر ڈاٹھٹ کو زکوٰۃ دینے کا اقرار کرلے یا اپنے ارادے پرقائم رہ کرانتظار کرے کہ آئندہ واقعات کیارخ اختیار کرتے ہیں؟

الوارف بدف من والمعار وصفار وصفار العالمان العمار رح يل؟ حضرت خالد بن وليدر والنيمة كاكوج:

کا حکم دیا تھا۔انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب ہم طلیحہ کی سر کو بی سے فارغ ہو جائیں اور اس علاقے کے اسمار اسم اسماری مکولیس تونو و سرا ایکنم آنے مکن ملیعی مقدم زویں کئیب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CG 2 147 JS 1907 E 37 27 27 27 147 JS 1907 CG 2 لکین حضرت خالد بن ولید داشینو نے ان کی بات سلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا:"تم سے حسسرت

ابو بكر دان ني ني الم يكوري عبدليا موليكن مجھے پيش قدى جارى ركھنے كا حكم ديا ہے۔ ميس تمهارا إمير مول إور تمام خبریں جو تک چھچی میں۔ اگر در بارخلافت سے میرے پاس کوئی حکم رہی جہنے کسیکن میں دیکھوں کے وقعمن پر قابو پانے کے بعض مواقع مجھے فراہم ہیں تو میں ان سے ضرور فائدہ اٹھساؤں گا۔ای طرح اگر میں دیکھوں کہ

معائب كاسامنا كرنا پڑر ہا بو و وان سے نبٹنے كے ليے ظيفة الملنين كى جانب سے وكى بدايت ميرے پاس م

بھی ہو پھر بھی میں جو قدم مناسب مجھوں گا اٹھاؤں گا۔ ما لک بن نویر ہ کی شرارتیں روز بروز زیاد ہ ہوتی جار ہی **میں۔اس لیے میں اس کے مقابلے کو ضرور جاؤں گا۔ میں تنصیں ساتھ لے جانے پر اصرار آبیں کرتا۔ا گرتم جانا** 

ہیں چاہتے تو نہ جاؤ، میں مہاجرین اور تابعین کو ساتھ لے جاؤں گا۔'' چنانچہ انہوں نے انعیار کو بزاخہ بی میں چھوڑ ااورخود بطاح کی جانب روانہ ہوئے۔ بعد میں انعسار نے باہم مثورہ کیا اور مے پایا کہ ان کے لے پیچھے رہنا مناسب نہیں۔ انہیں بھی ایسے ساتھیوں سے مل حب انا چاہیے کیونکہ اگر حضرت خالد بن ولید جائے نے مالک بن نویرہ پر قابو پالیا تو دہ اس مستح کے فوائد سے محروم رہ جائیں گے اور اگر خدانخواسۃ حضرت خالد بن ولید دائٹؤ کے لشکر پر کوئی ایسی مصیبت پڑی تو لوگ یہ کہہ کران سے کنار کمٹی اختیار کرلیں گے کہ انہوں نے ایسے نازک موقع پر اپنے بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ حضرت فالدین ولید واللہ یا کوکہلا بھیجا کہ وہ بھی آرہے ہیں اس لیے اپنا کوچ ملتوی کردیں چنانج حضرت خالد بن واید دانشهٔ انعمار کے انتظار میں تھوڑی دیر تھم رگئے

ما لك كااپني قوم كومشوره:

جب حضرت خالد بن ولید ﴿ اللَّهُ لَكُمْ كَ بَمْراه بطاح لِبَنْجِ تُو انہوں نے میدان خسالی پایا کیونکہ ما لک بن نویرہ نے اپنی قوم کو گر دونواح میں منتشر کر دیا تھا اور کہا تھا: اِے بنویر بوع! ہم نے اسپنے امراء کا کہا یہ مانا جنھوں نے جمیں حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ کی اطاعت کا مشورہ دیا تھائیکن میں دیکھتا ہوں، ہماری حالت

ایسی نہیں کہ ہم سلمانوں کا مقابلہ کرسکیں اس لیے میں تنصیں صلاح دیتا ہوں کہتم دو بارہ اسلام قسبول کرلو اور منتشر ہوجاؤ تا کرئسی کو پہشبھی پیدا نہ ہو سکے کہتم مسلمانوں سے لؤنا چاہتے ہو۔اپنی قوم کومنتشر کرنے کے بعدوہ

بطاح بہنچ کر جب حضرت خالد بن ولید مخالفیٔ نے میدان خالی پایا تو انہوں نے اپیے کشکر کو مختلف دستوں میں منقسم کرکے اردگر د کے علاقے میں روانہ کر دیا،اور حکم دیا کہ اگر مالک کے قبیلے کا کوئی شخص مل

جائے تو پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو ان کے سامنے عاضر کیا جائے اور جو شخص آنے سے انکار کرے اسے فی الفور قبل کردیا جائے۔ اسٹ سلیلے میں حضر سے

الوبكر خاتین كی بذایت اسین امراء كویهی كدجب مسلمان كسی جگد براؤ دالیس تو اذان دیل لیكن اگر جواب مذآست تو محمد محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ان کامقابلہ کریں۔ بعد میں اگروہ اسلام کا قرار کریں تو انہیں چھوڑ دیں اور ان سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کریں۔اگروہ زکوٰۃ دینے کاا قرار کریں فبہاور نہاہیں قبل کردیں۔

ما لک بن نویره کی گرفتاری: حضرت خالدین ولید ہڑھنی نے جو دیتے نواحی علاقوں میں جیجے تھے ان میں سے ایک دسۃ مالک

بن نویرہ کو بنویر بوع کے چند آدمیوں کے ہمراہ گرفتار کرکے لے آیا۔ چاہیے تویہ تھا کہ حنسہ رہے ابو بکر ڈالٹنڈ کی ہدایت کے مطالق اگر مالک اور اس کے ساتھی اسلام کا اقرار کرتے تو حضرت خالد بن ولید ڈاٹیڈ انہیں چھوڑ

دینے لیکن ہوایہ کہ انہوں نے مالک کوتش کرنے کا حکم دے دیااور وہ قبل کردیا گیا۔

ما لک کے قتل نے مدینہ میں سخت ہیجان برپا کردیا اور جو جوش خروش اسٹ موقع پر برپا ہواوہ عرصے تک ٹھنڈا نہ ہوسکا۔حضرت عمر دھائنیا کی خلافت کے دوران میں حضرت عمر دہائینیا اور حضرت خالد بن ولید

بٹالٹیُز کے درمیان جومعاملات پیش آئے ان میں ما لک بن نویرہ کے قبل کو بھی بہت دخل تھا۔ قتل ما لك پرمختلفِ روائتين:

ما لک بن نویرہ کے قتل کے متعلق روایات میں بہت کچھ اختلان پایاجا تا ہے۔واقعہ اس طرحِ ہوا کہ خود ان لوگوں میں ، جو مالک اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرکے لائے تھے، باہم اختلاف تھا کہ آیامالک اوراس کے ساتھیوں نے اسلام کا قرار کرلیا تھا اوراذان کی آواز کا جواب دیا تھایا نہیں؟ طبری میں ابوقت دہ انساری (جوخود بھی مالک کو گرفنار کرنے والوں میں شامل تھے) کی زبانی یہ روایت آتی ہے: ہم نے رات کے وقت ان لوگوں پر چھاپہ مارا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم نے کہا ہم ملمان ہیں۔انہوں نے جواب دیا

ہم بھی مسلمان ہیں۔ہم نے پوچھاا گرتم مسلمان ہوتو ہتھیار کیوں اٹھائے ہو سے ہو؟ انہوں نے کہایہ ہتھیار تمہارے مقابلے کے لیے نہسیں۔ہم نے کہاا گرتم واقعی مسلمان ہوتو ہتھیاررکھ دو۔ چنانجہ انہوں نے ہتھیار رکھ د سئیے اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کی۔

بہال تک تو سبمتفق تھے۔اختلات آگے چل کرشروع ہوا۔ابوقت ادہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے ادائے زکوٰۃ کا بھی اقرار کرلیا تھالیکن دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں ،انہوں نے زکوٰۃ دینے کا قرار نہیں کیا اور نِرِ كُوٰۃ نددينے پر اصرار كيا م ابول كے درميان اختلات كى موجو د كى ميں حضرت خالد بن وليد را اللهٰ كے ليے كوئى قلعی فیصلہ کرنامشکل تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطالق انہوں نے فی الحال ما لیک اور اس کیے ساتھیوں *کو* قید کرنے کا حکم دے دیا۔ رات سخت ٹھنڈی تھی اور جول جول وقت گزرتا جاتا تھا خنگی بڑھتی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑائی نے قیدیوں پر ترس کھاتے ہوئے یہ اعلان کردیا۔ دافتو اسراکم (اپیع قسیدیوں کو گرمی

بہنچاؤ ) کیکن کنانہ کی زبان میں مدافاۃ کالفظ<sup>قل</sup> کے معنی میں استعمال ہوتا تھیا۔ جب انہوں نے منادی کرنے والول كى آوازسى توخيل كيا كوجورت خالدون وليد فالفرنسف الى قيديون كو آن لاكا و كان الما المحكم ويا ب- جنائج

الله المالية الله المالية الم انہوں نے تلواروں سے ان کا کام تمام کر دیا۔جب حضرت خالد بن ولید ڈلٹٹیؤ نے چیخ و پکار سنی تو وہ اپنے خیمے سے باہر آئے کیکن اس وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام ہو چکا تھا۔ انہوں نے واقعد س کر فرمایا:''جب الله تسی كام كاراد وكرليتا بي تووه جوكر رہتا ہے۔" لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈالٹنؤ نے مالک کو ایسے پاس بلا کر باتیں کرنی شروع کیں تا کہ معسلوم کریں کہ دونوں تواہیوں میں سے کون سی درست ہے، اس کے اسلام لانے کی یاار تداد اور ادائے زکوۃ سے انکار کرنے کی۔جب ادائے زکوۃ کے تعمین بات چیت ہور ہی تھی تو ما لک نے کہا:''میرا تو خیال ہیں کہ تمہارے صاحب نے تمصیں ایساحکم دیا ہوگا۔'' حضرت خالد بن ولید ڈالٹیڈ کویقین ہوگیا کہ وہ ادائے زکوٰ ۃ سے انکاری ہے۔انہوں نے جمنجصلا کرکہا: "كيا توانبين ايناصاحب خيال نبين كرتا؟" یہ کہدکر انہوں نے اس کی اور اِس کے ساتھیوں کی گرد نیس مارنے کا حکم دے دیا۔ ابوالفرج اپنی الاغانی میں اس کفتگو کا ذکرِ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن اسلام کی روایت ہے حضرت خالدین ولید دلانٹیئے کوعلطی پر سمجھنے والے کہتے ہیں کی نفگو کے دوران میں مالک نے حضرت خالدین ولید ڈاٹٹیئے ے کہا:" کیا تہارے صاحب (محدیق ﷺ) نے تھیں ای باتِ کا حکم دیا ہے؟" اصل میں اس کی مرادید بھی کہ وہ ادائے زکوۃ کامِنگر ہے بلکہ یکھی کیا محد مطابقہ نے تنہیں حکم دیا ہے کہ جولوگ ادائے زکوٰۃ کےمنکر ہوں ان پر چوہ حائی کر دو؟ نمین جولوگ اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید داہیں کو بےقسورسمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاس نے واقعی اسلام سےا نکارکیا تھے اور دنسیال میں مالک کے یہ دلاہیں کو بےقسورسمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاس نے واقعی اسلام سےا نکارکیا تھے اور دنسیال میں مالک کے یہ اشعار پیش کرتے ہیں: ولا نأظر فيما يجيئني من الغد وقلت خذوا اموالكم غير خائف منعنا وقلنا: الدين دين محمد فأن قام بالامر المخوف قائم ( میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اموال کو بے دھڑک قبضے میں رکھو اور یہ دیکھوکہ کل کیا وقوع میں آتا ہے۔ پھرا گرخوفناک امر (اسلامی حکومت) کو کوئی قائم کرے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کہد دیں کے کہ دین وہی ہے جو محد مضابقہائے تھے۔) یعنی اس نے اپنی قوم کو ہدایت کی گھی کہ و کمبی صورت میں بھی زکوٰۃ ادانہ کرے اور ادا سے زکوٰۃ پر اصرار کیا جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم تو محد میں تاہیں ایمان لائے ہیں، حضرت ابو بکر دان تھا کے دین پر نہیں۔ ابن

خلکان یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید مظافی نے مالک کو کفتگو کے لیے بلایا تواس نے كہا: "ميں نماز پڑھنے كا قرار كرتا ہول كيكن زكؤة ديسے سے الكارى ہول۔" حضرت خالد بن وليد بِثَافِيُّ نے فرمايا:" تحيا مجھےمعلوم نہيں كەنماز اور زكوٰۃ ايك ساتھ قبول ہوتی ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نماز کے بغیر زکاۃ اور زکاۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی؟''

ما لک نے کہا: 'کیا آپ کے صاحب بھی ہی کہتے تھے ؟''
حضرت فالد بن ولید دلائٹیڈ نے جواب دیا: 'کیا تو آئیس اپنا ساحب خیال نہیں کرتا؟ اللہ کی قیم! میں کے تیری گردن اڑا نے کامصم ارادہ کرلیا ہے۔''
اس کے بعد بحث طول پر کوئی اور گفتگو میں تیزی آتی مئی۔ آخر صفرت فالد بن ولید دلائٹیڈ نے کہا! ''میں تو تھے قتل کرکے رہوں گا۔''
اس نے کہا: ''کیا تمہارے صاحب نے تصین ہی حکم دیا تھا۔''
اس نے کہا: ''کیا تمہارے صاحب نے تصین ہی حکم دیا تھا۔''
حضرت فالد بن ولید دلائٹیڈ نے کہا: ''اب تو میں ضروقی کروں گا۔''

سے مرت کالد بن ومید ہی تو سے نہا: اب و - ن صرور من کرون کا۔ یہ کہہ کرآپ نے اپنے آدمیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا بعض لوگ مؤخسرالذ کر ہے کہ کہا کی دارجہ مرتجہ جب مدید میں لیکن از میں بھی کہتہ میں کے سرور مرموں ہے۔

روایت کو پہلی روایت پر ترجینے دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیروایت ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ قصہ قرہ بن ہیرہ مجارۃ اسلمی ، ابوشجرہ اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آچکا تھا لیکن حضرت خالد بن مل طاقعت نے دال سین نیر کی طرح انہم قبل سمایا ہے ۔ ان کے دون کے مسلم

ولید و النظائی نے مالک بن نویرہ کی طرح انہیں قتل نہ کیا بلکہ حضرت ابو بکر دان نئی خدمت میں روناہ کر دیا کہ وہ ان سے جوسلوک مناسب مجھیں کریں۔مالک بن نویرہ کا جرم ان لوگوں سے کسی طرح بھی پڑھ کرنہ تھا پھر انہوں نے ا اسے کیول قتل کرادیا۔اور خلیفتہ اسلمین کے پاس نہ جیجا؟ طالانکہ بنوقیم میں اسے جو درجہ اور رسوخ مامل تھا وہ

ان لوگول سے کسی طرح بھی تم نہ تھا اور حضرت خالدین ولید ڈاٹٹیؤ اس سے خوب واقف تھے۔

ان او گول کی رائے میں اس روایت کی تنمیل اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت فالدین ولید و کا تنوید میں اس مالک کی بیوی سے مسین اس وقت شادی کر کی تھی جب مالک کا خون بھی زمین میں ہذب مہروا تعمیا ان لوگول کے خیال میں یہ شادی ہی مالک کے قبل کا اصل سبب تھی۔

شیعہ مورخ یعقو بی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:"مالک بن نویرہ حضرت فالد بن ولید و النظامی ہے بات چیت کرنے ان کے خیمے میں آیا تو اس کی بیوی بھی ساتھ ہی آئی۔اس کی خوبصور تی نے حضرت خسالد بن ولید والنظامی کو بہت متاثر کیااور انہوں نے مالک سے کہا میں تو تجھے ضرور قل کروں گا۔ چتا خچہ انہوں نے اسے قل کردیااور اس کی بیوی سے ٹادی کرلی۔"

ابوالفراج اصبهائی کتاب الافائی میں لکھتے ہیں: ''جبسجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک نے اس کی پیروی اختیار کرلی لیکن پھریہ ظاہر کیا کہ وہ اسلام لے آیا ہے۔حضرت فالد بن ولید بڑا ہوئی نے جب اسے قل کیا تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس پر سخت اعتراض کیا کیونکہ انہوں نے مالک کے قبل کے بعداس کی بعوہ سے شادی کرلی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فالد بن ولید بڑا ہیں اسے جابلیت کے زمانے ہی سے پند کرتے تھے اس لیے ان پر تبمت لگائی تھی، انہوں نے ایک معملان کو اس لیے قبل کردیا کہ اس کے بعداس کی بوی سے شادی کرمکیں۔ "

ممارے خیال میں اس قیم کی روایات تاریخی واقعات کے بچائے افرازی روایات کے زمرے محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

CHI 151 REGISTER WHEN SON THE REAL PROPERTY OF THE میں شامل کیے جانے کے قابل میں کہا جاتا ہے کہ جب مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید رہائن سے باتیں

كرر ہاتھا تواس كى بيوى كيلىٰ اس كے ساتھ تھى۔جب اس نے حضرت خالد بن وليد ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَدِيسَ مجھے قبل کرنے والا ہول اور ضرور قبل کر کے رہول گاوہ ان کے قدموں میں گرپڑی اور ان سے اپنے خاوند کے لیے عفو ور حم کی طلب گار ہوئی۔اس کے بال مندھوں پر تھیلے ہو سے تھے اور آنسوؤں کی اڑی آنکھوں

ہے جاری تھی ۔اس مال میں اس کی خوبصور تی دو بالا ہوگئی جس نے حضرت خالد بن ولید دالٹیز کومسحور کرلیا۔ جب ما لک نے یہ دیکھا تواں نے کہا:''افنوں میری ہوی ہی میرے قبل کاباعث بنی''

حضرت خالد بن و'ید دانشهٔ نے کہا:'' تیری ہوی تیر ہے آل کا باعث نہیں بنی ملکہ تیرے اعمال اس کا باعث بنے میں ۔" یہ کہ کراس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔

حضرت خالد بن وليد والله على الوقاده كى ناراضى: ابو قیاد و انصاری حضرت خالد بن ولید دانتی کے اس فعل سے اتنے ناراض ہوئے کہ و و یہ تسم کھا کرکہ

آئدہ بھی صرت فالدین ولید والفت کے جمثرے تلے مذاری مے الہیں چھوڑ کرمدینہ طے گئے۔ اس واقعے کے معلق روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ کے دافتوا سراکم کا حکم د سینے کے بعد جب **لوگو**ں نے مالک اور اس کے ساتھی قیدیوں کو قبل کر دیا تو حضرت خالد بن ولید ڈاٹنڈ بہت

ناراض ہوئے پھر بھی یہ فرمایا:"جب اللہ می بات کے کرنے کااراد و کرلیتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ "تو ابوقت اد و نے بیمجما کہ پیضرت فالد بن ولید واللہ کا محض ایک بہاندے ورنداصل میں ان کامنٹاء بھی ہی تھے کدان قیدیوں کو اس کردیا جائے، چنامجہ وہ حضرت خالد بن ولید والنظ کے باس مجھے اور کہا کہ بیسب کھو آپ کا کیا دھرا

ہے۔اس پر صنرت خالد بن ولید دی گئی نے انہیں ڈانٹااوروہ تاراض ہو کرمدینہ جلے گئے۔ اس کے بالمقابل دوسری روایات میں یہ مذکور ہے کہ ابوقاد و حضرت خالد بن ولید جائشا کے ام میم

سے نکاح کرنے کے بعد مدینہ گئے اور ان کے ساتھ مالک کا بھائی سم بن نویرہ بھی تھا۔جب مدینہ چنچے تو ابو قادہ میدھے صنرت ابو بکر دیاتیئے کے پاس گئے اور انہیں مالک کے قبل اور کیلی سے نکاح کا واقعہ سنایا اوریہ بھی کہا انہوں نے قسم کھالی ہے کہ آئندہ بھی حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹنؤ کے ساتھ جو کریداڑیں مے لیکن حضرت ابو بكر خاتفة صرت خالد بن وليد والثين كے كارنامول اورفتو مات سے بہتِ متاثر تھے۔ انہوں نے ابوقت اد وكي

بات پر کوئی توجدند کی اور کہا کہ انہیں ایسے تخص کے متعلق ایسی بات نہیں کہنی جا سے جے محد مطابقہ نے سیف الله كاخطاب مرحمت فرمايا بوبه اس پر بھی ابوقیادہ کا غصہ مھنڈا نہ ہوا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنؤ کے پاس مجھے اور ان سے سارا واقعه بيان ميا انہوں نے صرت خالد بن وليد النين كو ايسے خص كى شكل ميں پيش كيا جس كى نفسانى خواہشات

اس کے فرائق پر غالب آجاتی میں اور و سکین نفس کی خاطراللہ کے احکام نظر انداز کردیتا ہے۔حضرت عمر دلائٹیئہ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

PH -152 DE ET ET DE ( # 3) FE ) PE E ان کی با توں سے بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ ابوقت اد ہ کو لے کرحضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبه کیا کہ وہ اس جرم کی یاد اش میں حضرت خالدین ولید بڑھٹے؛ کومعز ول کردیں \_انہوں نے کہا حضرت خالد

بن ولیدذ کی تلواراب ظلم کرنے پراتر آئی ہے۔اس لیے آپ انہیں معزول کرنے ہی پراکتفانہ کریں ملکہ قید بھی کردیں لیکن حضرت ابو بکر ہائیڈ کو اپنے عمال ہے ایسا برتاؤسخت ناپند تھا۔ جب حضرت عمر ہڑگئؤ نے ان

کی معز دلی پر اسرار کیا تو انہوں نے فرمایا:''حضرت عمر ابس کرو۔حضرت خالد بن ولید ہڑائیز؛ نے تاویل کی۔ یہ بات اور ہے کہ تاویل کرنے میں ان سے علمی ہوئی۔" کیکن حضرت عمر مذالتی اس جواب سے مطمئن مذہو سکے اور برابر ایسے مطالبے پر قائم رہے۔ جب حضرت

ابو بکر پڑائٹیڈ بہت ننگ ہوئے تو انہوں نے فرمایا:''حضرت عمر!ایسا نہیں ہوسکتا۔ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں وال مكتا جے اللہ نے كافروں پرمسلاميا ہو!"

مدينه مين حضرت خالد بن وليد خالفيُّه كي طبي:

پھر بھی حضرت عمر دلائنے خضرت خالد بن ولید کے اس فعل کو ناراضی ہی کی نظر سے دیجھتے رہے اور ان کا

دل ان سے صاف نہ ہوسکا۔حضرت خالد بن ولید والنظر سے جواب علمی کرنے کے معلق ان کا اصرار برابر جاری ر ہا۔ آخر حضرت ابو بکر مٹائنے بھی مجبور ہو گئے اور انہول نے حضرت خالدین ولید مٹائنے کو جواب دہی کے لیے مدین کلب فرمالیا۔حضرت خالد بن ولید والنیو میدان جنگ سے مدینہ پہنچے اور سیدھے مسجد نبوی میں آئے۔وہ ایک زنگار قبایہنے ہوئے تھے۔اوراپ عمامے میں تیرا کا رہے تھے۔جب حضرت عمر ہلانٹنا نے اہمیں مسجد میں

داخل ہوتے دیکھا توان کےعمامے سے تیر جھیٹ کڑیوے پھوسے کردیئیے اور کہا:''تم نے ایک مسلمان کو قل كيااوراس كى يوه سے نكاح كرليا\_ داند! مستصيل مكرار كردول كائ حضرت خالد بن ولید دلیانئؤ بالکل خاموش رہے اور ایک لفظ تک منہ سے بذنکالا کیونکہ انہیں خیال تھا کہ ان کے متعلق حضرت ابو بکر بڑائیڈ کی بھی رائے وہی ہو گئی جو حضرت عمر بڑائیڈ کی ہے۔ آخر وہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور مالک کاسارا واقعہ انہیں سایا کئس طرح اس نے سجاح کی میدد کی اور جب انہوں

نے اس پر قابو یالیا تو کس طرح اس نے زکوۃ ادا کرنے میں تر د دکیا۔ انہوں نے اس کے قبت ل کے سعسان معذرت پیش کی اور جوحضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے قبول فرمالی اور جنگ میں ان سے جوفر و گزاشتیں ہوئی تھیں ان سے درگزر کی لیکن ما لک کی بیوی سے شادی کر لینے پر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ کیونکہ عرسب ایک تو عورتوں کو میدان جنگ میں لانے ہی کو ناپند کرتے تھے دوسرے مین لوائی کے وقت ان سے سحبت کرنے کو عار خیال

25 ما لک بن نویرہ کے معاملے میں حضرت ابو بکر بڑائٹیز اور حضرت عمر بڑائٹیز کے درمیان جو اختلاب رونما ہوااس کی تفصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ درحقیقت دونوں اپنے اپنے خیال میں سچے تھے اور دونوں کے میرنظسسر اسلام اورسلما نوك في بعلاني بي تحييد اسى موقع برسوال منفيدا وتعاليم كثر المالي المعتلات انظرادي فوعيت كالمجس الله المنظم ا

حضرت خالد بن ولید خالفن کے بارے میں حضرت عمر خالفن کا موقف:

میرے نزدیک اس اختلاف کی نوعیت ساسی تھی ۔حضرت ابو بکر جانٹیز اور حضرت عمر جانٹیز دونول کے

پیش نظرالگ الگ سیاسی راوتھی جسے و وٹھیک سمجھتے تھے اور جس پر انہیں عمل کرنا جا ہیے تھا۔

حضرت عمر ولانينا جوعدل وانصاف كى مجسم تصوير تھے يہ جاہتے تھے كەحضرت خالدىن وليد ولانفنا نے

چونکدایک معلمان پرزِیادتی کی ہے اور اس کی بیوی کے ایام عدت گزرنے سے پہلے اس سے نکاح کراسیا ہے۔اس لیے انہیں نشر کی قیادت پر قائم رکھنا مھیک نہیں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی نیک شہرت کو دھب

لگے گااور عرب میں انہیں اس وقت جو قدر ومنزلت حاصل ہے وہ باقی ندرہے گی۔ان کے خیال میں صرف

حضرت خالد بن وبید ڈاٹٹیز کی معزولی ہی کافی بیتھی بلکہ لیکی سے نکاح کرنے کے جرم میں انہیں قرار واقعی سزا

بھی ملنی جا میے تھی ۔ حضرت عمر والنوز کہتے تھے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت خالد بن ولید والنوز سے ما لک

کے معاملے میں اجتہادی ملطی صادر ہوئی تھی (مواس کا امکان نہیں) تو بھی اس کی بیوی سے نکاح کا معاملہ

ایما ہے جس کے باعث حضرت فالد بن ولید ذیر حدقائم کرنی ضروری ہوجاتی ہے۔ان کی صفائی میں یہ عذر پیش نہیں تھیا جاسکتا کہ محمد <u> سیج</u>ے نہیں سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا تھا اور وہ ایسے سپد سالار ہیں کہ مستح و

نصرت ہر دم ان کے قدم چوتی ہے۔ اگر حضرت خالد بن ولید جیسی حیثیت رکھنے والے اشخاص سے اس قسم

کی چشم پوشی برتی محتی توید امر دین میں خلل اندازی کا درواز ، کھولنے کے متراد ف ہوگا مسلمان کتا ہے۔ اللہ

کے احکام کو پس پشت ڈالنے میں دلیر ہوجائیں گے اور احکام الہی کااحترام ان کے دلول میں باقی مدرہے گا۔اہیں خیالات کے باعث حضرت عمر والنو الراحضرت ابو بکر والنوز پر زور دیسے رہے کہ حضرت فالدین

ولید بڑائٹڑ کو ضرور سزا دینی چاہیے جس پر آخر حضرت ابو بکر بڑائٹڑ نے انہیں میدان جنگ سے واپس بلالیا اور

ان کے فعل پرانہیں سرزنش کی۔

حضرت خالد بن ولیدر النيئ كے بارے ميں حضرت ابو بكر رالنيئ كا موقف:

حضرت عمر ہلانیٰؤ کے بالمقابل حضرت ابو بحر ہلانٹوز کا خیال پیتھسا کہ ایسے وقت میں، جب مسلمانوں پر چاروں طرف سے خطرات کے مہیب بادل منڈلا رہے ہیں اور سارے عرب میں فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ زور شور سے بھڑک رہی ہے بحوئی سیسالار کسی فرد واحدیا جماعت سمخلطی سے قبل کرادیتا ہے تو اس کا زیادہ خیال

ند کرنا چاہیے کیونکہ ایسے نازک وقت میں تھی سپر سالار کوسخت سزا دینا اور اس کے الزام کی تشہیر کرنامسلمانوں کے ليه سخت نقصان ده ثابت جوگا\_ان كاخيال يه بهي تفاكه كهي مفتوحة قوم كي سي عورت سے شادي كرلينااور وه بهي اس

عالت میں کدائھی اس کی عدت کے دن پورے مذہوئے ہول عربول کے رموم و رواج کے خسلاف نہیں کیونکہ اس سورت میں مفتوحہ قوم کی عور میں لونڈیال شمار ہول گی جن پر ان کے مالک کو ہرقسم کا اختیار ہوتا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) (154 ) ( حضرت ابو بحر دافیہ کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو حسسرت خالد بن ولید دافیہ کی تلوار کی بے مد

ضرورت ہے کیونکم سلمہ بنی منیفہ کے جالیس ہزار طاقت وراشخاص کے ساتھ بطاح کے قریرے یمامہ میں مقیم تھا

اورمسلمانوں کے خلاف اس کی بغاوت نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کرلی تھی مسلمانوں کی نظمہریں

حضرت خالد بن ولید واللی کی طرف اٹھتی تھیں۔ ما لک بن نویرہ کے قبل اور اس کی بیوی کیلی سے نکاح کرنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید والنظ کومعزول مرکیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اس مورت میں میلمہ کو اسلامی فوجوں پر

ب پناه غلبه حاصل جوجاتا اور دین اسلام کوشد بدمصائب کا سامنا کرنا پار تار حضرت خالد بن ولید دانش الله کی تلوار اوراس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اس لیے صرت ابوبکر منافظ نے انہیں طلب فرما کر صرف زبانی سرزش بداكتفاكى اورانبيس يمامه جا كرميلمه كامقابله كرنے كائحكم ديا۔

يمامه پرحضرت خالد بن وليد طالفيُّ كي چردهائي: یہ ہے میرے خیال میں صرت ابوبکر والنظ اور صرت عمر والنظ کے اخلاف کی سحیح تصویر، صرت

الوبكر والنفظ نے انبیں بلا كرميلمه ير چوهائى كرنے كا حكم بھى اس ليے ديا كدائل مدينة صوصاً حضرت عمب ر والنفظ جیسی رائے رکھنے والے اشخاص کو دکھاسکیں کہ اس نازک وقت میں حضرت خالد بن ولید دلائٹیؤ ہی کی شخصیت

الی ہے جومیدان جنگ میں ملمانوں کو تباہی کے خطرات سے بچامکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید واللہ کو

میدان جنگ سے بلا کرسرزش کرنااورلیل کوطلاق دیسے کاحکم بی ان کے لیے کافی سزامجی گئی۔

حضرت فالدبن ولید واللو سن مام میں بھی اس طرح ایک عورت سے شادی کی تھی جس طرح بنومیم میں کیلی سے کی تھی۔حضرت ابو بکر والٹیؤ نے اس پرسختی سے حضرت خالد بن ولمید والٹیؤ کو سرزنش کی۔

مورضین نے ان واقعات پر عجیب وغ یب و ہر اختانیال کی ہیں اور انہیں پیش کر کے حسسرت فالد بن ولیدذ کو بدنام کرنے کی کوششس کی ہے،لیکن ال مورفین اورمصنفین کی مالت، جوان واقعات کو پیشس كركے حضرت خالد بن وليد ولائن كے چېرے كومياه داغول سے چھپانا چاہتے ہيں، ان لوگول سے زياد و تعجب خيز

ے جو حضرت خالد بن ولید والفؤ كوان الزامات سے بالكل برى قسرار دينے اور ان كے ليے عذرات تلاش كرتے ہیں۔ مالك كاقتل اور ليليٰ بنت مجامہ سے نكاح كے واقعات ان كارناموں كے مقابلے میں قطعاً كوئى

حیثیت نہیں رکھتے جو مرتدین کی جنگول میں حضرت فالدین ولید دی ن کے باتھول وقوع بذیر ہوتے اور جنھول نے انہیں سیف اللہ کے خطاب کا قرار واقعی ستحق تھہرایا۔ میلمہ کے مقابلے میں روانہ ہونے کا حکم ملنے کے بعد صرت خالد بن واسید والٹیؤ مدینہ سے بطاح

واپس آگئے اور وہاں اس کمک کا انتظار کرنے لگے جے حضرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ نے جیجنے کا اراد ہ کیا تھا۔اس امداد کے پہنچنے کے بعدو انٹکر لے کرمیلمہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے جوجھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے

زیادہ طاقتورتھا جس کی بغاوت جزیرہ نمائے عرب کے مرتدین کی تمام بغاوتوں سے زیادہ مہیب تھی اور جس کی طرف مملما نول كومحكم دالطان وإدراف والمرافع والمتنوع و منفرد كتب ير مشتمل مفت آن لائن مكتب





### ميلمه كے خلاف حضرت فالدين وليد دالي كي چوهائي:

بطاح سے صفرت فالد بن ولید دائیڈ اسپے نظر اور صفرت ابو بکر دائیڈ کی جیجی ہوئی کمک لے کر بنی عنیفہ کے متنی سیلمہ بن مبیب سے جنگ کرنے کے لیے میمامہ دوانہ ہوئے۔ جو کمک صفرت ابو بکر دائیڈ نے جیجی ہی وہ تعداد اور قوت میں صفرت فالد بن ولید دائیڈ کے اصل فکر سے کم نہی ۔ اس میں ان مہاجر بن اور انسار کے علاوہ جفول نے محمد ہے تعداد اور قوت میں صفرت فالد بن ولید دائیڈ کے اصل فکر سے کم نیس اور براء بن ما لک کے زیر کر دگی تھے اور عرب کے طاقتور اور جنجو قبیلول میں ہوتا تھا۔ انسسار ثابت بن قیس اور براء بن ما لک کے زیر کر دگی تھے اور مباجر بن ابو مذیفہ بن عقبہ اور زید بن خطاب کے ماتحت دوسرے قبائل میں سے ہر قبیلے کا سر دار علیمہ و تھے وہ مباجر بن ابو مذیفہ بن میں اس میں ابو بکر دائیڈ نے اس کی حن کا کر دگی کے باعث اس عہدے پر مقر دفر مایا تھا۔ وہ حب سنتے تھے کہ جنگ کے وقت چالیس ہزار بنو منیفہ میلمہ کے بہلو ہر پہلوکھڑے ہوں گے اور مملما قوں کو نیت و نابود کرنے کی ہر جنگ کے وقت چالیس ہزار بنو منیفہ میلمہ کے بہلو ہر پہلوکھڑے ہوں گے اور مملما قوں کو نیت و نابود کرنے کی ہر ممکن کو مسس کے اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو ، جو قیادت اور جنگ کا ممکن کو مسس کے اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو ، جو قیادت اور جنگ کا ممکن کو مسس کے اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو ، جو قیادت اور جنگ کا ممکن کو مسس کے اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو ، جو قیادت اور جنگ کا ممال تجر بے دکھتے ہوں ، محاذ جنگ پر دیجیجا محل آوان مرتد کی کام قالد بن ولید بڑائیڈ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا، ان لوگوں میں جفیس حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے حضرت غالد بن ولید بڑائیڈ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا،

کامل تجربے دکھتے ہوں، مجاذ جنگ پر نہیجا محیا تو ان مرتدین کامقابلہ ہے مدد شوار ہوجائے گا۔

ان لوگوں میں جنس صغرت الو بکر جائٹوئا نے حضرت خالد بن ولید بڑائٹوئا کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا،
قرآن مجید کے مافلوں اور قاریوں کی بھی بھاری تعبداد شامل تھی ۔ای طرح ایک خاص دستہ ان صحابہ کا تھی ۔ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ ایما کرنا حضرت الو بکر بڑائٹوئا کی اس پالیسی کے خلاف تھا جو انہوں نے الی بدر کے متعلق وضع کی تھی۔ و و فر مایا کرتے تھے کہ میں جنگوں میں اہل بدر کو استعمال نہ کروں گا یماں تک کہ و و اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں عاضر ہوجائیں ۔لیکن اس موقع پر نازک صورت میال کے بیش نظر انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اہل بدر اور دوسر سے صحابہ کو جنھوں نے محمد مشابقہ کے بیش نظر انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اہل بدر اور دوسر سے صحابہ کو جنھوں نے محمد مشابقہ کے زمانے کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، حضرت خالد بن ولید بڑائٹوئا کی مدد کے لیے روانہ فرمایا کیونکہ میامہ میں مسلم کو خوب فروغ جو بچلا تھا اور و آمانی سے زیر ہونے والا دتھا۔

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مسلمانول كى غيرمعمولى كاميابي:

حقیقت یہ ہے کہ یمامہ میں مسلمانوں کی کامیا لی حضرت خالد بن ولید اللہ کا کارنامہ نہیں۔ یمامہ کی عالت دوسرے قبائل سے بالکل مختلف تھی۔مدینہ کے قسریبی قب میں سے، جنھوں نے حنس رست ابو بکر ڈاٹٹنز کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ کا محاصرہ کرنا جاپا تھا، کو ئی شخص نبوت کا مدعی نہ تھا اور زکوٰۃ کی معانی کے موا انہیں اور کوئی خواہش متھی۔مزید برآل عدی بن حاتم رہائی ایسے قبیلے کو ملیحہ اسدی کی امدد سے باز رکھنے

میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے اس کشرییں ابتری پھیل تھی اور وہ جم کرمسلمانوں کا مقابلہ نہ کرسکا۔اس کے کشر کے مغرورام زمل کے پاس جا کرا کھے ہوئے لیکن ایک ہزیمت خورد ، فوج سے مقب بلے کی توقع عبث فھی۔

ال ليے ام زمل كو بھي شخت سے دو جار ہونا پڑا۔ رہ گئے بنولمیم توان میں خود تفرقہ پڑا ہوا تھا مسلمانوں سے میامقابلہ کرسکتے تھے!

سجاح کے عرم اور ہمت کو مالک بن نویرہ نے متزلزل کردیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا

ارادہ ہی ترک کردیا تھا۔ مالک بن نویرہ مسلمانوں سے اس قد رخو ن ز دہ تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید ذ کے

مقابلے میں آنے کی جرأت ہی نہ كرسكار ان لوگوں کے بالمقابل میلمہ اور یمامہ میں اس کے پیروؤں کو اصلاً اس بات ہی ہے انکارتھ کہ محمد منظيقة لمول بنا كر بيجيج گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے كەقريش كي طرح نبوت وبدالت پر ان كا بھي حق ہے۔ انہيں

بھی عرب میں وہی درجہ حاصل ہے جو قریش کو ہے۔ان کالشکر قریش کے نشکر سے کئی گنا بڑا ہے۔اس کے علاوہ ان میں کامل اتحاد پایا جاتا ہے۔ آپس کی مخالفت اور شکررنجی بالکل مفقود ہے۔عقیدے اور قبیلے کا اختلاف ان میں بالکل نہیں۔ان وجوہ کی بناء پر وہ اپنے آپ کو بہت طاقت وسمجھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ حضرت ابو بکر دانشو کی فوجوں سے بڑی کامیاب بحر کے سکتے ہیں۔

عكرمه والثين كي هزيمت: حضرت ابوبكر والنفظ كي نظريس يرتسام باتين پہلے بي سےموجود تھيں اسس ليے انہوں نے پوري و المراد نے گیار انٹکر تیار کیے تھے اور ہرلٹکر کو علیحدہ علیحدہ قبیلے کی طرف بھیجا تھا لیکن میلمہ کے بارے میں ایسا نہوا ملکہ

اس کی جانب انہوں نے عکرمہ بن ابوجہل کو بھیجا اور ان کے بیچھے بیچھے شرجیل بن حسنہ کو ایک کشکر دے کر ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا عکرمہ یمامہ کی جانب بڑھتے چلے گئے اور شرجیل کے پہنچنے کا انتقار نہ کیا۔ وہ پ ہتے تھے کمیلمہ پر مستح یاب ہونے کا فخر تنہا انہیں کے جصے میں آئے ۔عکرمدایک تجربہ کارماہر جنگ اور دہمن کو خاطر

میں مدلانے والے شہوار تھے۔ان کی فوج میں بڑے بڑے بہادر شامل تھے جو چھلی جسنگوں میں لوگوں پر ا پینے کارناموں کی دھا کے بٹھا چکے تھے لیکن اس کے باوجود و مسلمہ سکے مقاملے میں دیا ہے اور بنو صنیفہ

جاؤ اوران کے دوش ہروش مرتدین سے جنگ میں حصہ لو۔'' اس خط میں جوعیظ وغضب ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ابن ام عکرمہ کا خطا ہے ہی اس غیظ وغضب کی صحیح کیفیت ظاہر کرر ہاہے ۔

#### مىلمەكى قۇت كاسبب:

موال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیلمہ نے اتنی قرت کس طرح حاصل کرلی؟ میلمہ محمد مطابقیۃ ہے آخری ایام میں بنی صنیفہ کے ایک وقد کے ہاتی اور قبول بنی صنیفہ کے ایک وقد کے ہمراہ مدیب آیا وقد کے باقی ارکان تو رسول اللہ طابقۃ ہے پاس چلے گئے اور قبول اسلام کا اعلان کر دیالیکن میلمہ نہ جاسکا کیونکہ وہ لوگ اسے سامان کی حفاظت کے لیے ڈیرے ہی پر چھوڑ گئے تھے محمد طابقۃ نے حب عادت انہیں کچھ مال ومنال عطافر مایا جس پر انہوں نے میلمہ کا حصہ مانگا۔ آپ نے اس کے حصے کا مال بھی ان لوگوں کو دیا اور فر مایا: ''وہ مرتبہ میں تم سے کم تر نہیں ''

مطلب یہ تھا کہ اس کی حیثیت اتنی کم تر نہیں کہ تم اسے مال کی حفاظت کے لیے ڈیرے پر چھوڑ آئے ہو میلم محض یہ بات پیش کر کے نبوت کا دعویٰ نہ کرسکتا تھا اس لیے شروع میں بہت ہی تھوڑ ہے لوگوں نے اس کی باتوں پر کان دھرا۔ ورنہ دو سال میں ہزاروں آدمیوں کو اپنے گر جمع کر لینا کوئی معجزہ قرار نہیں ماسکتا ہے۔ یہ تو محض ایک شعیدہ مازی تھی۔

سے اس کی باول پر مان دھرا۔ ورید دوساں یہ ہراروں ادیوں واپے روس رہیا وی ہجرہ حراد بین کہا ہوں ہا ہوں جرہ حراد بین کہا ہے۔ یہ وعض ایک شعبدہ بازی تھی۔
حقیقی امر ، جس نے میلمہ کی طاقت بڑھائی ، وہ تحسا نہار الرجال کا اس سے مل جانا۔ یہ شخص جس کا نام نہار الرجال یا نہار الرجال بن عنفوہ تھا اس علاقے کا رہنے والا تھا اور ہجرت کر کے محمد ہے ہے ہے ہاس مدینہ آگیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ وہ بہت ذیبن تعقی تھا اسس لیے محمد ہے ہے ہے اس الم کی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ وہ بہت ذیبن تعقی تھا اس سے دو کئے محمد ہے ہی نیادہ فتنہ پرور ثابت ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ میلمہ کی اطب عت کے لیے بھیجا لیکن نہار میلمہ کی اظروں میں اپنے آپ کو سے خرو کرنے کے لیے ان سے مل گیا اور قبول کرتے جارہ یہ بی تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سے خرو کرنے کے لیے ان سے مل گیا اور میلمہ کی نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ محمد ہے بھی ان کے ساتھ میلمہ کی نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ محمد ہے بھی ناز ہوں جانب سے یہ جونا قول بھی مندوب کیا کہ میلمہ ان کے ساتھ میلمہ کی نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ محمد ہے بھی ان بیا ہوں ہیں ایس کے ساتھ میں ایس کے ساتھ میں ایس کی ساتھ میں ایس کی ساتھ میں ایس کے ساتھ میں ایس کی ساتھ کی ساتھ میں ایس کی ساتھ میں ایس کی ساتھ میں ایس کی ساتھ کی

نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔اہل یمامہ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھے کہ محمد ہے ہیں کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سلمہ کی نبوت کی محواہی دے رہا ہے اور وہ شخص معمولی آدمی نہیں بلکہ عالم، فاضل اور فقیہ بھی ہے۔ان کے مدنہ تاہم مصرور میں کہ کتا ہے۔ انہوں میں کہ میں کی مصرور کی تعلق میں میں ایر کر کہ اور معرور کی کہ

کے سامنے قرائن پڑھتا اور اس کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کرتا ہے۔ انہیں دین کا علم کھا تا ہے۔ اب کہ وہ خود محمد محمد مدائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میلمہ نے اس کے صلے میں نہار الرجال کو اپنا خاص معتمد علیہ بنالیا اور اس کے مشورے سے نبوت کا ا کارو بار انجام دینے لگا۔ اس کے بدلے نہار الرجال کو دنیا بھر کی تعمیں میسر آگئیں اور وہ ان سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے لگا۔ جب علماء اور فقہاء بی دنیا کی تعمیوں کے حصول پری جائیں اور اپنی عرض کے لیے ذلیال

اُندوز ہونے لگا۔جب علماءاور فقہاء بن دنسیا کی معمتوں کے حصول پرتل مائیں اور اپنی عزض کے لیے ذکسیے ل خوشامداور جھوٹی محوابی سے بھی در یغ مذکریں تو عوام جو بھی کریں تھوڑا ہے۔

جہاں تک میلمہ کے معجزات دکھانے کا تعلق ہے تاریخ سے ان کا کوئی ٹیوت ہیں ملآ۔ ناوکوں نے اس کا کوئی معجزہ دیکھ کراسے قبول کیا اور نداس کی خود ساختہ وئی سے متاثر ہوکراس پر ایمان لائے میلمہ کا

كاروبار چمكنے كامرف وى سبب تقاجى كاذكر يہلے كرديا حيا ہے۔

#### ميلمه كي اطاعت كيول قبول كي محري؟

ہی دنوں میں اس کی طاقت مہیں سے کہیں ما ہیچی۔

جہال تک اس امر کالعلق ہے کہ عوام تو خیر جائل ہوتے میں انہیں جق و بافل کی تمیز نہیں ہوتی کیکن دانشوران قوم کی عقلوں پر تمیا پتھر پڑ گئے تھے کہ انہول نے آٹھیں بند کر کے سیلمہ کی الحاعت قبول کرلی تو بات یہ ہے کہ اس کی مذمیں عربوں کی قومی عصبیت اور قبائلی خودمخاری کا جذبہ کار فرما تھا۔اس کے ثبوت میں مندرجہ ذیل واقعہ پیش تمیاجا تا ہے۔

مؤرفین ذکرکرتے بی کوللیحد نمری ممامه آیا اور لوگوں سے پوچھا: "میلمد کہاں ہے؟" لوگوں نے کہا: "تم اس کا نام اس قدر بے اوبی سے لیتے ہو حالا نکدو واللہ کارسول ہے۔"

میلمد کے پاس پینے کو ملحد نے اس سے بوچھا:"تمہارے پاس کون آتا ہے؟" "رحمان"میلمد نے جواب دیا۔

"روشنی میں یا اندھیرے میں؟"

"اندهيرك مل"

اس پر طلیحہ بولا: 'میں گواہی دیتا ہول کہتم کذاب ہوادر محمسد مضطَقِیۃ ہیجے میں لیکن اپنا کذاب ہمیں دوسرے کے سچے سے زیاد ہمجبوب ہے۔''

> چنانچہاں نے میلمہ کی اطاعت قبول کرلی اور اس کے ہمراہ لاتا ہوا مارا گیا۔ ممل کر قب الاقت اللہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابق

میلمد کی قیت و طاقت بڑا بھرجانے اور اکر اے کے مقارب کے اس میں مکر مسد سکے شکوت کی سکانے کے باعث

حضرت ابوبکر والفیا کے لیے ضروری ہوگیا کہ وہ حضرت فالد بن ولسید والفیا کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کر روافہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کر روافہ انہوں نے شرجیل بن حسنہ کو لکھا کہ وہ جہاں میں وہیں رہیں جب تک حضرت فالد بن ولید والفیا ان کے پاس نہ بہنچ جائیں، میلمہ سے فراغت ماصل کرنے کے بعد وہ (شرجیل) حضرت عمرو بن عاص کے پاس جلے جائیں اور شمالی جصے میں قضاعہ کے فلاف جنگ میں ان کی مدد کریں۔

#### شرجیل کی شکست:

اجمی حضرت خالد بن ولید داشئ بمامہ کے دستے ہی پر تھے کہ سلمہ کی فوجوں نے شرجیل کی فوج سے بھر کی اور اسے بچھے ہٹا دیا۔ بعض مؤر خین لکھتے ہیں کہ شرجیل نے بھی وہی کیا جواس سے پہلے عکر مہ کر چکے تھے بھی وہ سلمہ پر فتح بیاں کا فخر خود حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھے لیکن انہیں بھی شکست کھا کر پچھے بٹنا پھڑا۔ پھر بھی میرے خیال میں واقعہ اس طرح نہیں بلکہ خود بمامہ کے نشکر نے اس خیال سے کہ کہیں شرجی ل حضرت خالد بن ولید سے مل کر انہیں نقصان نہ بہنچا میں، آگے بڑھ کر نشکر کر تملہ کردیا اور شکست دے کر اسے بچھے بٹادیا۔ دونوں میں سے کوئی بات ہوئی ہومگر واقعہ بھی ہوا کہ شرجیل اپنالٹکر لے کر پچھے ہٹ گئے۔ جب حضرت خالد بن ولیدان کے پاس پہنچے اور انہیں تمام واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے شرجیل کو بہت برا بھلا کہا۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر شمن سے منگر لینے کی طاقت نہ ہوتو بے شک اس وقت تک اس کے مقابلے سے گریز کرا جائے جب تک مطلوبہ طاقت حاصل نہ ہوجائے برنبست اس امر کے کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود دشمن سے کرائی چھیزدی جائے جس کے نتیجے میں شکست کھائی پڑے۔

#### حضرت خالد بن وليد خالفيُّ سے مجاعه كى مدّ بھير:

اب حضرت خالد بن ولید داشین نے اپنے تھکوں کے ہمراہ یمامہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ میلمہ کو بھی ان کی نقل و حرکت کی تمام خبر یں بینچ رہی تھیں۔ اس دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ بنی حنیفہ کا ایک شخص مجامہ بن مرارہ، بنی عامراور بنی تمام خبر یں بینچ رہی تھیں۔ اس دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ بنی حنیفہ کا ایک شخص مجامہ بن مرارہ نبنی عامراور بنی تمام کے جنداشخاص سے جنگ شروع ہوگئی تو انتقام لینے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے ان قبائل میں بہنچ کر اپنا قصاص لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس بل پڑا۔ جب یہ لوگ ثنیت ایمامہ پنچ تو تھا وٹ کی وجہ سے بے خبر پڑ کر مو گئے۔ دریں اشن حضرت خالد بن ولید دائی ہی کا گئر وہاں بہنچ گیا۔ اس وقت یہ ہڑ بڑا کر المجھے حضرت خالد بن ولید کومعلوم ہوگیا کہ یہ لوگ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس خیال سے کہ ان سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، انہیں قبل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، انہیں قبل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، انہیں قبل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں سے لڑنے نے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئیؤ سے نقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی گئی اس میں تمہاری کیارائے ہے؟''

أَنْهِ المعصَّمَ كَامَانُ وَكِيرَاهِينَ مِلْنِي مِنْ مِنْ مَنْهِ فِي المِنْ مُكَاتِمٌ مِيلِ مُنْهُمَا مَفْت آن لائن مكتب

ال پر حضرت خالد بن وليد طالفيُّ نے انہيں قبل كراديا۔

اس موقع پر ایک آدمی (ساریہ بن عامر) نے عین اس وقت جب تلواراس کا گلا کا سٹنے کے لیے تیار

تھی مجاعد کی طرف اشارہ کر کے کہا: "اگرتم اپنی جلائی چاہتے ہوتو اس آدمی کو چھوڑ دو\_"

حضرت خالد بن ولید دلاشیّٔ نے بھی مجامہ کوقتل یہ کرایا مبلکہ بطورضمانت ایسے پاس رکھ لیا۔ کیونکہ و ہ بنی عنیفہ کے سر داروں میں سے تھے اور و ولوگ اس کی بے مدعزت کرتے تھے ۔ صر سے خسالد بن

ولید ڈاٹھ کا خیال یہ بھی تھا کہ مکن ہے آگے جل کر اسس کے ذریعے سے کوئی کام کل سکے۔ انہوں نے اسےلوہے کی بیڑیوں میں جکو کراسپنے خیمے میں ڈال دیااوراپنی نئی یوی نسیانی ام میم کواس کی نگرانی کا

حضرت خالد بن وليد طالعينُ اورميلمه ميس جنگ:

میلمہ نے اپنالنگریمامہ کی جانب عقرباء میں جمع کیا تھا اور سارا مال اساب لٹکر کے بیچھے رکھا تھیا۔

اس کالشکر بعض روایات کے مطابق جالیس ہزاراوربعض روایتوں کے رو سے متر ہزارتھا۔ ایسے عظیم الثان لشکر كاذ كرعر بول نے اس سے پہلے بہت ،ى كم منا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ولاین ای روز جب انہول نے مجاء کو قید کیا تھا، سیلمہ کی فوج کے مقب بلے میں

و آگئے۔ دونول شکر میدان جنگ میں کھڑے آخری اعلان کے منتظر تھے۔ ہرایک کو یقین تھا کہ فتح مندی و کامرانی اسی کے جصے میں آئے گی اور وہ دوسر سے شکر کو تباہ و ہر باد کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ ممامہ کادن اپنی نوعیت کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں ایک منفرد دن

ہے۔ کیونکہ اس روز اسلام اور نبوت کاذبہ کا آخری مقابلہ ہونے والاتھا۔ میلمه کی طرف نیمن عمان مہرہ ، بحرین ،حضر موت اور عرب کی جنوبی جانب ،مکہ اور طب ائف سے پیج

عدن تک کے تمام علاقوں کے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ایرانی بھی بڑی بےصبری سے اس جنگ کے نتیجے کے منتظر تھے میلمہ کالشکر اس پر کامل ایمانِ رکھتا تھا اور اس کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے تیارتھا۔علاوہ بریں حجاز اور عرب کے جنوبی علاقوں کی دیرینہ دمنی بھی مسلمانوں کے خلاف بنی حنیفہ کے اس جوش وخسروش میں مزیداضا فے کاموجب ہوئی تھی مسلمانوں کالشکر بھی اپنی بیبت کے لحاظ سے کچھ کم طاقت وریہ تھا۔اس کے سيد سالار حضرت خالد بن وليد جل من تصح جو بلا شبداسين زمانے كے سالار اعظم تھے لشكر ميس كلام الله كے عافظول اور قاریول کی بھی کمی مجھی۔ یہ تمام لوگ اس جذبے سے میدان جنگ میں آئے تھے کہ اللہ کے رائے میں جہاد اور اس كے دين كى مدافعت موكن كافرض اولين ب\_اورعلم وبعيرت ركھنے والے كے ليے تويدفرض عين ب\_اس

جذبے نے ان کے دلولوں اور امنگوں کو بھی بہت بڑھادیا تھا اور وہ تعداد میں مسسرتدین سے بہت کم ہونے کے باوجودعرم وہمت بیں ال سے کہیں بڑھ چردھ کے تھے۔ محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان مر کی آتش بیانی:

ابن سلمہ کی اس بیاں و اللہ ہے ہوئے ہے پہلے میلمہ کالڑکا بنی صنیفہ کی صفول میں پھر کراپنے آتشیں الفاظ سے ال کی غیرت وحمیت کی آگ بھڑ کاتے ہوئے یہ کہتا پھر رہا تھا:''اے بنوصنیفہ! آج تمہاری غیرت کاامتحال ہے۔اگر تم شکت کھا گئے تو تمہارے پیچھے تمہاری عورتیں لونڈیاں بنالی جائیں گی اور ال کے نکاح زیردستی دوسرے

م صحت کھا لیے و مہارے پیے مہاری توری و تدیاں بنان جات کی اوران سے مان کرد اور اپنی عورتوں کو گئی سے جنگ کرد اور اپنی عورتوں کی عرب بحاؤ۔'' کی عرب بحاؤ۔''

ادھر بدتمتی سے مہاجراور انساراور بدویوں میں یہ بحث چیز گئی کہ دونوں فریقوں میں کون بہادر ہے۔مہاجرین اور انسار کہتے تھے:''ہم لوگتم بدویوں سے زیادہ جنگ کے ماہر ہیں۔''

ہے۔ مہا ہرین اور الصادیجے ہے ؟ ہم وٹ م بدویوں سے دیادہ بعث سے مہاریں۔ اس کے مقابلے میں اہل بادیہ کہتے تھے:''مکہ اور مدینہ کے لوگ ہر گزاچھی طرح جنگ نہیں کرسکتے بلکہ انہیں تو یہ معلوم نہیں کہ جنگ کہتے کہے ہیں۔''

مسلمانول پربنی حنیفه کا دباؤ:

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہونے پر معلمان بنی حنیفہ کے مقابلے میں ثابت قدم ندرہ سکے اور پہنچھ منے لگے یہاں تک کہ بنو حنیفہ حضرت خالد بن وئید ڈاٹٹؤ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے مجامہ کو بیڑوں میں جکوا ہوااورام تیم کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا۔ایک آدمی نے کیلی کو قبل کرنے کے لیے تلواراٹھائی کیکن مجامہ بھی ایسے اسے جھوڑ دو اور مردوں سے جا کراؤو۔
تلواراٹھائی کیکن مجامہ بھی ایم اسے امان دیتا ہوں تے اسے چھوڑ دو اور مردوں سے جا کراؤو۔

تلوارا ٹھائی کیکن عجامہ چیخ اٹھا: ٹھہر جاؤ، میں اسے امان دیتا ہوں ۔تم اسے چھوڑ دو اور مردول سے جا کرلاو۔
کھر کے سامیوں نے خیے کی رسال کاٹ ڈالیں اور خیے کو تلواروں سے پھڑے کوئوے کر دیا۔
انہوں نے مجامہ کو آزاد یہ کیا بلکہ اس امید میں کہ وہ ابھی مسلمانوں پر سنتے یاب ہو کرواپس آمب میں گے، اسے
بیڑیوں میں جکونا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔
بیڑیوں میں جکونا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔

## نهارالرجال كاقتل:

ملمانوں نے پیچھے مٹنے کے باوجود پہلے ہی لمج میں بنی صنیفہ کے پینکڑوں آدمیوں کوتش کرڈالا۔ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلاشخص نہارالرجال تھا جو بنی صنیفہ کے مقدمہ پر مقررتھا اسے حضرت عمر ڈلٹائنڈ کے بھائی زید بن خطاب نے قتل نمیا تھا۔اس کے قتل سے فتنہ سلمہ کے سب سے بڑے سرغنے کا خاتمہ ہوگیا۔ حضرت خالد بن ولید ڈلٹائیڈ کی حکمت عملی:

لککر اسلام کے پیچھے مٹنے کے باو جود حضرت فالد بن ولید ( النو کے عرم و شات میں مطلق کی نہ آئی اور انہیں ایک کے کے لیے بھی اپنی شکت کا خیال پیدانہ ہوا۔ انہوں نے یہ بات بھانپ کی تھی کا کشکر کے پیچھے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PG T 162 BO ET LET BO # 1915 - PG E مٹنے کا سبب فخر ومباہات کاوہ جذبہ تھا جومسلمانوں کے مختلف گروہوں میں پیدا ہو گیا تھا اور جس کے باعث ان میں کمزوری راہ با می تھی۔ یہ خیال آتے ہی انہول نے پکار کراسین تشکر سے کہا:"اے لوگو! علیحدہ علیحدہ ہوجاؤ اور اسی حالت میں دھمن سے لڑو تا کہ ہم دیکھ سکیں بھی قبیلے نے لڑائی میں بہادری کاسب سے اچھامظاہر ہ کیا۔"

مجابدين اوراسلام كاعزم وثبات:

حضرت خالدین ولید ڈاٹٹن کے اس حکم کا خاطرخواہ اڑ ہوااور ہر قبیلے نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت كرنے كے ليے پہلے سے بھى زياد ، جوش وخروش سے وحمن كامقابلد كرنا شروع كرديا\_آخر كارملمانوں کو بھی یہ احباس ہوگیا کہ انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے فخرومباہات اور بعلیٰ کا جومظاہرہ کیا تھا وہ نامناسب تھا۔ چنانچہ انصار کے ایک سر دار ثابت بن میں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:''اے ملمانواتم نے بہت بری مثال قائم کی ہے۔"

پھراہل ممامہ کی طرف اشارہ کر کے کہا:"اے اللہ! جس کی پیعبادت کرتے ہیں میں اس براسے کا اظہار کرتا ہوں ۔''

اورمسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا:''اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بھی بیزاری کا اظہار كرتا ہول\_"

اس کے بعد وہ تلوار سونت کر دشمن کی صفول میں تھس گئے اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے وہ لڑتے عاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میری تلوار کا مز ہ<sup>یکھو،</sup> میں تنحییں صبر و استقلال کاحقیقی نمویہ دکھاؤں گا۔ وہ اسی طرح بے جگری سے لڑتے رہے۔ان کے جسم کا کوئی حصد ایسانہ تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ آخرای طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

براء بن مالک ان صنادید عرب میں سے تھے جو پیٹھ دکھانا حبا نے ہی نہ تھے۔جب انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ تیزی سے کو د کران کے سامنے آگئے اور کہا:''اےمسلمانو! میں براء بن مالک ہول میری پیروی کروی''

مسلمان ان کی بہادری اورشجاعت سےخوب واقت تھے۔ان کی ایک جامعت براء کے سیاتھ ہونی۔ وہ اسے لے کر دسمن کے مقابلے میں آگئے اور اس بہادری سے لڑے کہ دسٹسن کو چھھے مٹتے ہی بن پڑی یین لڑائی کے دوران میں یہ اتفاق ہوا کہ سخت آندھی آمھئی اور ریت اڑ اڑ کرمسلمانوں کے چہسبروں پر پڑنے لگی۔ چندلوگوں نے اس پریٹانی کا ذکر زید بن خطاب بڑائٹۂ سے کیا اور پوچھا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے جواب میں کہا:"واللہ! میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات مد کروں کا جب تک جمن کوشکست مد د بلول یا الله مجھے شہادت عطانہ فرمائے۔اے لومو! آندهی سے بھاؤ کی خاطرا پنی نظسیریں پیجی کرلو اور ثابت قدم ره کرادو به

CL 163 BOST TO COST ( 1834 SA) TE- CLE یہ کہ کر تلوار سونت کی اور دھمن کی صفول میں تھس کر بے حب گری سے لڑنے لگے۔ان کا دستہ بھی ان کے پیچھے ثابت قدی سے لار ہاتھا آخران کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو گئے اور انہوں نے ای طرح ار تے او تے جام شہادت نوش کیا۔ ابو مذیفہ پکار پکار کرکہدرہے تھے:"اے اہل قرآن!ا ہینے افعال کے ذریعے سے قرآن کو عزت بخثو۔"

پھر خو د بھی دسمن کی صفول میں هسس گئے اور او تے او تے شہید ہو گئے۔ان کی شہادت کے بعد جمنڈ اان كے غلام مالم نے اٹھا يا اور كہا:"اگر آج ثابت قدم ندر ہوں تو مين بدترين حامل قرآن ہول گا-"

چنانچەد ، بھی لاتے لاتے شہید ہو گئے۔

ان آوازوں نے جو ایمان ویقین سے بھر پورقلوب سے عل رہی تھیں مسلمانوں کے لئکر میں بہادری کی ایک نئی روح مچھونک دی۔ زندگی ان کی نظرول میں حقیر بن کررہ محتی اور شہادت کی تمنا ہر دل میں چھیاں لینے لگی چنانچہ و ، بےجگری سے لاے اور تھوڑی دیر میں میلمہ کے شکر کو اس کی پہلی مگہ پر لا کھڑا کیا۔ جہال ملمان دین حق کی حفاظت اور حصولِ جنت کی خاطرار رہے تھے وہاں میلمگ کالشکر اپیے

وطن،حب ونسب اورا یسے کمز ورعقیدے کی خاطرلار ہاتھ۔ جو ان کے نز دیک وطن اورحب ونسب سے بھی بہت کم درجے کا تھا۔اس لیے ملمانوں نے بنو حنیفہ سے زیاد ہ ثابت قدمی کا مظاہر ہ کیااور انتہائی بے جگری

## حضرت خالد بن ولید ڈاٹنے قتل میلمہ کے دریے:

حضرت خالد بن ولید دلالٹیئے نے جب مسلما نوں کو جوش دلانے والی آوازیں سنیں تو انہیں بھی یقین ہو محیا کہ بنی منیفہ کی سخت مدافعت کے باوجود انجام کارفتح انہیں کے جصے میں آئے گی لیکن وہ جاہتے تھے کہ سنتح کا حصول حتی الامکان جلد ہوجائے اس لیے بہت غور سے ایک بارمیدان کا جائز ہ لیا۔انہوں نے دیکھا کہ بنوحنیف

کے لوگ میلمہ کے گر د کب کٹ کر گررہے میں اور میلمہ کی حفاظت میں موت کی بھی پروا ہیں کرتے۔ یہ دیکھ کرانہیں یقین ہوگیا کہ فتح کے جلداز جلد صول کا طریق یہ ہے کئی طرح میلمہ کو قبل کردیا جائے۔ چنانحپ وہ اسینے آدی لے کرآمے بڑھے اور میلمہ کے آدمیوں کے گرد کھیرا ڈال لیا۔اس کے بعد کو مشس کی کوئی طرح

میلمدان کے سامنے آجائے تاکداس کا کام تمام کیا جاسکے لیکن قبل اس کے کمیلمدان کے سامنے آتا، اس کے آدمیوں نے بڑھ پردھ کرحضرِت فالدین ولید ڈاٹٹی پر حملے کرنے شروع کئے۔حضرت خالدین ولید ڈاٹٹی تو ان کے بس میں کیا آتے البیتہ جو تخص ان کے مقابلے میں آتا زندہ واپس نہ جاتا۔اس ممرح بے شمار آدی ممل 25 97

سیلمه کا تر د د واضطراب:

جب يحلى دان وكما بكذات عن ما يول وكاتعداد بسرعت كم الدان الدي معالى المان كان محاليا المان عن ودحرت

CHE 164 BORES ES SON # 31 3 164 BORES CONTROL OF SON WILLIAM SON W خالد بن ولید را الله کی مقابلے پر آنے کا ارادہ کیا لیکن اس خیال سے رک گیا کہ اگر وہ بھی حضرت خسالد بن ولید دوان کے مقابلے کے لیے نکا تو لامحالہ مارا جائے گا۔اب اس کے ترد دواضطراب کی انتہا مذر ہی۔اس کے جال نثار کٹ کٹ کر گررہے تھے اور اسے خود بھی اپنی موت سامنے نظر آرہی تھی۔ وہ اس اضطراب کی حالت می*س* كھڑا يرموج رہا تھا كداب كيا كريں۔ يكا يك حضرت خالد بن وليد راتين نے اسپنے ساتھوں كى مدد سے اس کے محافظین پر ایک بھر پور حملہ کر کے تلوار کے جو ہر دکھانے شروع کیے۔ یددیکھ کرمیلمہ کے ماتھیوں نے اس سے پکار کر پوچھا:" آپ کے وہ وعدے، جواپنی ستح کے متعلق آپ نے ہم سے کیے تھے،کہال گئے؟" مىلمەكافرار:

اس وقت میلمہ کے حوصلے ختم ہو بچکے تھے اور اس نے میدان جنگ سے بھا گئے کا تصمم اراد ہ کراپ

تھا۔ چنا بچہاس نے بیٹھ پھیرتے ہوئے جواب دیا:'''اپیے حب ونب کی خاطراؤتے رہو۔''لیکن اب وہ کیا لڑتے جب ان کاسر دارا نہیں ملمانوں کی تلواروں کے میرد کرکے انتہائی بزدلی کامظاہرہ کرتے ہوئے راہ

فرارا ختیار کرچکا تھا۔ بنی حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے جب لوگوں کو بھاگتے اور مسلمانوں کو ان کا میجی ا كرتے ديكھا تو يكار يكاركر كہنے لگا:"اے بنو حذیفہ! باغ میں داخل ہوجاؤ ـ"

یہ باغ، جے مدیقة الرحمٰن کہا جاتا تھا میدان جنگ سے قریب ہی تھا اور میلمیہ کی ملکیت میں تھے۔ یہ بہت طویل وغریض اور قلعے کی طرح اس کے جارول طرف بلند دیواریں کھڑی تھیں مجکم بن طفیل کی آوازی کر

لوگول نے اس باغ کی طرف بھا گنا شروع کیا (جس میں میلمہ پہلے ہی داخل ہو چکا تھا) کیکن محکم اپنے چےند

ساتھیول کے ہمراہ سلمانوں کو بنی صنیفہ کے تعاقب سے رو کئے کے لیے میدان جنگ ہی میں رہ کیا تھا۔اس نے بہت بہادری سے معلمانوں کا مقابلہ کیا اور آخر عبدالرحمن بن ابی بکر والفی کے ایک تیر سے، جواس کے سينے ميں لگا،اس كا كام تمام جو كيا۔ باغ كامحاصره:

## ممیلمه اوراس کی قوم باغ میں پناہ گزین ہوچی کھی مسلمانوں کے لیے باغ کا محاصب ہ کر لینے اور

کامل فستح کے صول تک وہاں سے نہ ملنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چتا نچہ انہوں نے ایرا ہی کیا۔ باغ کے عارول طرف ملمانوں نے پڑاؤ ڈال دیااور تھی ایسی کمزور حب کہ کی تلاش کرنے لگے جہاں سے باغ میں تھے . اور درواز ، کھولنے میں کامیاب ہوسکیں لیکن انتہائی تلاش کے باوجود انہیں ایسی کوئی جگہ ملی۔ آخسہ براء بن ما لک نے کہا:"ملمانو! اب صرف یہ راسۃ ہے کہتم مجھے اٹھیا کر باغ میں پھینک دو ییں اندر جا کر درواز ہ

ليكن مىلمان يركيسي قياوا برسيكتر يقح كمداك كاليك علند مرتب بالتحل بنوادوك وشمؤان بين كموركرا بني مان

CL 165 BENETHER (#3454) TE- CLE محنوا دے۔ انہوں نے ایما کرنے سے انکار کردیا لیکن براء نے اصرار کرنا شروع کیا اور کہا:'' میں تنصیل اللہ کی قم دیتا ہول کرتم مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔" ا خرمجبور ہو کرملمانوں نے اہمیں باغ کی دیوار پر چدھادیا۔ دیوار پر حب مرحب براء نے دحمن کی ز بردست جمعیت کی جانب نظر دوڑائی توایک کمے کے لیے تصطفیلیکن پھراللہ کا نام لے کر باغ کے دروازے کے سامنے کو دپڑے اور دشمنوں سے دودو ہاتھ کرتے، دائیں بائیں لوگوں کو قبل کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگے \_آخربیپیوں آدمیوں کے آل کے بعدوہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اورآ کے بڑھ کر بڑی پھرتی سے اسے کھول دیا۔ بنى منيفه كاقتل: ملمان، باہر دروازے کھلنے کے متظر تھے ہی جونہی درواز ، کھالا و ، باغ میں داخل ہو گئے اور تلوار ںونت کر ہٹمنوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے <sub>۔ بنو</sub>صنیفہ ملمانوں کے سامنے سے بھا گئے لگے لیکن باغ سے باہر و پس طرح منل سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہو گئے۔اس وقت باغ اس مذبح كى صورت بيش كرر ہاتھا جہال بھير اور بكريال قساب كو چھرى ہاتھ ميں ليے انہيں ذبح كرنے كے ليے ا پنی طرف آتا دیکھتی ہول لیکن بے بسی کی حالت میں تچھ مذر سنتی ہول۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف براء نے نہیں بلکہ اور بھی کئی مسلمانوں نے دیواریں پھاند کر دروازے کارخ کیا تھا۔ چونکہ براءنے دروازے کے بالکل قریب دیوار بھاندی تھی۔اس لیے دروازے پر ب سے پہلے وہی چہنچے اوراڑتے بھڑتے درواز ، کھول دیا۔ بوحنیف۔ نے ان تھی بھرمسلم انوں کو رو کنے کی کوسٹش کی لیکن دیوار پرملمان متعین تھے انہوں نے تیر مار مار کر انہیں ملمانوں سے دور رکھا۔ مىلمەكاقىل: ملمانوں نے اگرچہ باغ میں تھس کر بنوصنیفہ کو بے دریغ قتل کرنا شروع کردیا تھا مگر بنوصنیفہ نے بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا لیکن ملمانوں کے سامنے ان کی پیش مینٹی طرفین کے کثیر آدمی اسٹ معرکے میں قبل ہوئے لیکن بنی صنیفہ کے مقتولول کی تعداد مسلمانوں سے بلیپوں مخناتھی حبشی غلام وحثی ،جس نے جنگ امدیس تمزه بن عبدالمطلب ذ کوشهید کیا تھا اور جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوگیا تھا اس موقع پرموجو دتھا۔ اس نے سلمہ کو باغ میں دیکھااور اپنا چھوٹا سانیزہ تاک کرمسلمہ کے مارا جوسیدھااسے جا کرلگا۔ای وقت ایک انساری نے بھی میلمہ پرتلوار کا وارکیا۔وحثی کہا کرتا تھے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اسے قل کیا لیکن میلمه اگر مرنے کے بعد زندہ ہوتا تو ہمیشہ ہی پیرکہتا کہ اسے اس سیاہ فام غلام نے قمل کیا ہے۔ جب بنوعنیفہ نے میلمہ کی خبرموت سنی تو ان کے چو صلے بہت ہو گئے مسلمانوں نے انہیں بے تحا ثاقل کرنا شروع کما عرب میں اس وقت سک جتنی جنگیں ہوئی تھیں ممامہ سے بڑھ کرکمی بھی جنگ میں اتنی خوزیزی بد

PG 3-166 BD (FB) FB) FB (FB) F ہوئی تھی۔اس لیے مدیقة الرحن کا نام مدیقة الموت پڑ گیااور آج تک تاریخ کی تتابوں میں یہی نام جلا آتا ہے۔

جب باغ کامعرکہ ختم ہو چکا تو حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ اپنے خیمے سے مجامہ کو لے کرآئے اوراس سے کہا کہ و مقتولین کو دیکھ کر بتائے ان میں میلمہ کون ساہے مسلمان خود بھی مقتولین کی شاخت کے لیے باغ میں پھرنے لگے۔جب و محکم الیمامہ کے پاس سے گزرے تو حضرت خالدین ولید بڑاٹیؤ نے پوچھا:'' کیا یہ ہے

تهمارا صاحب؟"

مجامہ نے جواب دیا نہیں، یہ تو محکم الیمامہ ہے جو میلمہ سے بہت بہتر اور نیک انسان تھا آخر پھرتے پھرتے وہ ایک زردرو گھنگنے کے لاشے پر پہنچے مجامہ نے کہا یہ سیلمہ ہے جمے تم نے قبل کر دیا ہے ۔ حنسسرت خالد بن ولید دلالٹی نے کہا:'' یہ و ہی شخص ہے جس نے شمیں گراہ کرکے ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا تھا۔''

#### مفرورین کا تعاقب اورمحاصره:

ا گرچہ میلمہ کا فتنہ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میدان جنگ میں اپنے ہزاروں آدمیوں کے ہمسراہ مارا جاچا ت<u>ج</u>اليكن حضرت خالد بن وليد والنفؤ البهي بهي مطمّن مذتھے بحكوں ميں آپ كاطريا**ن** كاريةھ كه اس وقت تک رحمن کا چیجھا نہ چھوڑتے تھے جب تک اس کی مخالفانہ سرگرمیاں د و بارہ شروع ہونے کامعمولی سا خدشہ بھی باقی رہتا تھا۔ چنانچ انہوں نے طلیحہ کے مفرور ہوجانے کے باوجود اس وقت تک بنواسد سے جنگ سند نہ کی جب تک ام زمل ادراس کے شکر کا خاتمہ یہ کر دیا۔ پھر بنی قمیم کا پیچھااس وقت تک یہ چھوڑا جب تک فتنہ وفیاد

کی آگ بھڑ کانے والے ایک ایک شخص کا تیاپا ٹچانہ کردیا۔ یہی کام آپ نے اس موقع پر بھی کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید والله و ایقة الموت کے معرکے سے فارغ ہو بیکے تو عبدالله بن حضرت

عمر طالفنا اور عبدالرحن بن ابی بحر طالفان نے ان سے کہا کہ اب شکر کو کوچ کا حکم دیجتے اور چل کر بنی عنیف کے قلعوں کا محاصر ہ کر کیجئے کیونکہ بقیہ لوگ فرار ہو کر ان قلعوں میں پناہ گزین ہو گئتے ہیں ۔حضرت خالد بن ولید جلافیڈ نے جواب دیا فی الحال تو میں دستوں کو ان لوگوں کی تلاش میں روانہ کررہا ہوں جوقلعوں میں نہسمیں گئے ملکہ

ارد گرد کے علاقوں میں پھررہے ہیں،اس کے بعد جوہوگا سو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے جاروں طرف د ستے روانہ کیے جوارد گرد سے مال غنیمت اورعورتوں، بچوں کو لے آئے ۔حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیااور فوج کو ہدایت کی کہ اب وہ چل کر بنی منیفہ کے قلعوں کا محاصر ہ کرے تا کہ ان لوگوں میں جو دمخم باقی ہے وہی بھی ختم ہوجائے۔

صلح کی بات چیت:

کیلیٰ ام میم کو بنی حنیفہ کے ہاتھوں سے بچانے اور میلمہ کے بارے میں سچی باتیں کہنے کے باعث حضرت خالد بن وليد رياتين كومجامه پر پورا بھروسہ ہوگيا تھا۔ جبمسلمان بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصر ، کر حکے تو و ، 

#### حوچ رہای بات مان یں چہتے۔ پیا جہاتے میں ہوسنیفہ کوغلام بنانے کی شرط شامل مدہوگی۔ مجاعد کی جال بازی:

عجامہ نے شہر میں جاکر دیکھا کہ وہال عورتوں ، بچوں اور بوڑھوں کے سوااورکوئی نہیں۔ اسس نے انہیں زرہ بکتر پہنائے اور سکھا دیا کہ وہ سب قلعے کی فصیل پرجمع جوجائیں تا کہ سلمان انہ سیں دیکھ کران کی کنٹرت تعداد سے دھوکا کھا جائیں اور ہماری پیش کردہ شرائط پرصلح کرلیں۔ چتانچیسب نے ایسا ہی کیا اور زرہ بکتر پہن کرتاواریں اور نیزے ہاتھ میں لے کرفسیل پر پہنچ گئے۔ جب باہر سے حنسرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ اور مسلمانوں نے یہ نظارہ دیکھا تو انہیں یقین ہوگیا کہ مجامہ نے جو کچھ کہا تھا۔ واقعی ابھی بنو حنیفہ میں دم خم باقی ہے ۔ اور وہ ابھی مزید لڑنے کی تاب رکھتے ہیں۔

#### بن مهد من وليد دلانين اور بنو حنيفه مين صلح: حضرت خالد بن وليد دلانين اور بنو حنيفه مين سلح:

تصوری دیر میں مجاہ بھی پہنچ گیا اور کہا: ''میری قوم آپ کی شرائط پرصلح کرنا نہیں چاہتی اور میں نے آپ سے جوعہد و بیمان کیے تھے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں '' حضرت فالد بن ولید بڑا تھے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں '' حضرت فالد بن ولید بڑا تھے وہ انہیں اور لائی چھیڑنا نہیں چاہتے تھے ۔ انہوں نے مجاہ سے کہا! ''ہم نصف مال واساب، نصف مزروعہ اور بافات اور نصف قیدیوں کو بنی صنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے ،تم انہیں جا کر مجھاؤ کہ وہ اپنے آپ کو تباہی میں نے ڈالیں اور صلح کرلیں '' مجاہ دو بارہ شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا :''وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ آپ چوتھائی مال اساب لینے پر رضا مند ہوجائیں '' حضرت فالد بن ولید ڈائٹو راضی ہوگئے اور سلح نامہ لکھا گیا سلح کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوئے و دیکھا کہ وہال کئی جوان مرد کا نام ونشان بھی نہیں ۔ انہوں نے مجاہ سے پوچھا کہ تم نے جھے سے دھوکا کیوں کیا؟ اس نے کہا میری قوم تب ہوجاتی ۔ میرا فرض تھا کہ ان کرایا اور سلح مجاہ سے یہ بی نے یہ رضا تنایار کی ۔ حضرت فالد بن ولید ڈائٹو نے اس کا عذر قبول کرلیا اور سلح کے بیاں کی عیس نے یہ تنہیر اختیار کی ۔ حضرت فالد بن ولید ڈائٹو نے اس کا عذر قبول کرلیا اور سلح کے ایوں کیا ہیں نے یہ تنہیر اختیار کی ۔ حضرت فالد بن ولید ڈائٹو نے اس کا عذر قبول کرلیا اور سلح کے بیار کیا ۔ اس لیے میں نے یہ تنہیر اختیار کی ۔ حضرت فالد بن ولید ڈائٹو نے اس کا عذر قبول کرلیا اور سلح

جامیں بچاؤں۔ اس کیے میں نے یہ تدبیر اختیاری۔ حضرت خالد بن ولید دفاتین کے اس کا عدر بول رکیا اور ک نامہ برقر اردکھا۔ بدروایت بھی آئی ہے کہ ملح نامہ لکھے جانے سے پہلے جب مجامہ شہر میں گیا اورلوگوں سے بات چیت کی توایک شخص سلمہ بن حضرت عمری احتفی نے کہا''واللہ! ہم تمہاری بات بھی نہ مانیں کے کیونکہ ہمارے قلعے مصبوط میں مسلم الن والے مقدل میں جمال سے بائی موجود ہے، میرد کی کاموسم بھی شروع ہو چکا ہے، www.KitaboSunnat.com

المنظم المنظم

مجامہ نے جواب دیا: 'یمخش تمہاری خوش فہی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تصین سلح پر آمادہ کر کے تم لوگوں سے دھوکا کرنے لگا ہوں۔ عالانکہ یہ بات نہیں تصین معلوم ہے کہ ابن میلمہ نے لوائی شروع ہونے سے

کوفول سے دھوکا کرنے لگا ہوں۔ مالانکہ یہ بات ہیں مصیل معلوم ہے کہ ابن سیلمہ نے لاائی شروع ہونے سے پہلے کہا تھا:'اے لوگو! قبل اس کے کہ تمہاری عورتیں قیدی بنائی جائیں اورغیر جگہ ان کے نکاح کر دیتے جائیں ،تم مسلمانوں کو تباہ و پر باد کردو، میں بھی تصیں اسی خطرے سے بچانے کے لیے آیا ہوں تم مسلم کرلو اور اپنی مان کے دشمن نہنو''

ب میں میں میں اس کے بات کو باتیں سیں تو وہ سلح کرنے پر آمادہ ہوگئے اور سلمہ بن عمیر کی بات کو ناقب بل عمل مجھ کرترک کردیا۔ عمل مجھ کرترک کردیا۔

بنى منيفه حضرت ابو بكر دلافية كى خدمت مين:

دریں اثناء حضرت ابوبکر داشتہ کا قاصد حضرت خالد بن ولید داشتہ کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ اس شخص کو ، جولڑائی کے قابل ہو، قل کر دیا جائے کیکن حضرت خالد بن ولید داشتہ ان سے سلح کر چکے تھے۔ انہوں نے سلح تو ٹر نااور بدعہدی کرنانہ جاہا۔ اس کے بعد بنو عذیفہ بیعت کرنے اور سیلمہ کی نبوت سے براءت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ تمام کوگ حضرت خالد بن ولید دانشتہ کے پاس لائے گئے جہال انہوں نے بیعت کی اور

ا پینے دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کیا۔ حضرت خالد بن ولسید ڈاٹٹو نے ان کا ایک وفد حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی خدمت میں مدیندرواند فرمایا۔ جب وہ لوگ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کے پاس پہنچ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:" آخرتم لوگ میلمہ کے بھندے میں پھنس کر کس طرح مگراہ ہوگئے؟"
انہوں نے جواب دیا:" اور سرخدہ محد مدینہ کا جدارا مال اوال آر کے اچھی طرح معلمہ میں مسلم میں انہوں ہے نہوں سے جواب دیا:" اور سرخدہ محد مدینہ کا ادارا مال اوال آر کے اچھی طرح معلمہ میں مسلم میں انہوں ہے۔

انہوں نے جواب دیا:"اے ظیفہ محد مطابقہ ہمارا سارا حال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میلمہ ندایت آپ کو فائدہ پہنچا سکا اور نداس کے رشتہ داروں اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوسکا۔"

مجامه كا فريب اورحضرت خالد بن وليد طافيَّة كي مصالحت:

اس موقع پر شاید کی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ آخر حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ مجامہ کی فریب دہی کے باوجو دسم طرح مصالحت پر تیار ہو گئے حالا نکہ ان کی سختی ضرب المشل بن میں کھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح میں حاصل ہونے کے علاوہ بنی صنیفہ کی جنگوں میں اس قدرخوزیزی ہو کی تھی کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے آخران سے درگزر کرنا اور رعایات سے بہرہ ورکرنا ہی مناسب خیال کیا۔
منید بند بیرے مقد لکہ بیر میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس کیا۔

بني حنيفه كے مقتولين كى تعداد:

روایات سے پتا چلتا ہے کہ مدیقۃ الموت کی لڑائی میں سات ہزار بنی صنیفہ قبل ہوئے تھے میدان جنگ میں بھی ان سے مقتولین کی تعداد برات منراز تھی سائی سے پیسٹ منسرت خالدین ولید ڈاٹٹؤ نے اپنے

CL 169 BOXETXETXED ( # 169 BOXET) CC دستوں کومفرورین کے تعاقب میں رواند کیا تو بھی سات ہزار آدمی قتل ہوئے۔ جوسلح مجامہ کے ذریعے سے پایہ میحمیل کو پہنچی اس کی رو سے سارا مال ننیمت ، جو مال سونے جاندی اور ہتھیار پر محتمل تھا مسلمانوں کی ملکیت تھرا،اس کے ملاوہ چوتھائی قیدی بھی ان کے حصے میں آئے۔ بنی منیفہ کی بستیوں اور علاقے میں جو باغات اور

مزروه زمينيس هيل ان پرحضرت خالد بن وليد والفؤ كا قبضه سليم كيا محيا یہ درست ہے کہ مجامد نے اپنی قوم سے بقیدالییف لوگوں کو قبل ہونے سے بچایا تھالیکن یہ تمام لوگ دوباره اسلام قبول كركے حضرت ابو بكر والنيز كى حكومت سليم كر كيے تھے۔اس ليے اب حضرت خالد بن وليد والله کے واسطے کوئی و جدایسی باقی ندری تھی جس سے وہ مجامہ پر ناراض ہوتے یا اس سے انتقام کیتے۔

#### مسلمان شهداء کی تعداد:

اس جنگ میں جہاں بنی صنیفہ کے مقتولین کی تعداد چھلی تمام جنگوں سے زیاد ہتھی وہال مسلمان شہداء کی تعداد چھلی تمام جسنگوں کو مات کرگئی تھی۔اس جنگ میں معلمان شہد داء کی تعبداد بارہ موقعی۔ تین موسستر مہاجرین، تین سوانساراور باقی دیگر قبائل کےلوگ، شہداء میں تین سوستر صحابہ کبار اور قرآن کے حافظ بھی تھے جن کا مقام اور درجهمسلما نول میں بے مد بلند تھا۔اگر چہان حافظوں کی شہادت سےمسلما نوں کونقعیان پہنچالیکن بعض اوقات ایک نقعیان دو چیز بھی آخر فائدے کاموجب بن جاتی ہے چنانچیراس کاایک بڑا ف ائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبكر والتيؤنف اس ورسے كہيں آئده جسنگول ميں بقيد حافلوں سے بھی مسلم انوں كو باتھ مدد حونے بر یں، قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیااوراس طرح ہلی مرتبہ قرآن ایک جلدیس مدون ہوگیا۔

مسلمانول كوحزن والم:

ملانوں کی بھاری تعبداد شہید ہو جانے سے ان کے رشتہ داروں کو جس صدمے سے دو جار ہونا پڑا تھااس کی تلافی صرف یہ چیز کرسکتی تھی کہ موسلمانوں کو کئی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا پھر بھی فتح کا شرف ا نہیں کے جصے میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب والنیز کے صاجزادے عبداللہ والنیز جنگ یمامہ میں بہادری کے عظیم کارنامے انجام دینے کے بعدمدینہ واپس آئے توان کے والدنے کہا:''جب تمہارے چچا زیر شہب <u>ہو گئے تھے تو تم واپس کیوں آ گئے اور کیوں نداپنا چیرہ مجھے سے چھپالیا؟"</u> صرف حضرت عمر دلاشنے ہی کا یہ حال مذتھا بلکہ مکہ اور مدینہ کے سکڑوں گھرانے اسپنے بہا دروں اور

بیوتوں کی شہادت پرخون کے آنسو بہارہے تھے۔

بنت مجاعه سے حضرت خالد بن وليد والفيز في شادى:

کیا حضرت خالد بن ولید و الفظ بھی غم اور حزن سے اس طرح بے تاب تھے جس طرح دوسرے ملمان؟ اور کیاانمانی خون کے مہیب و دہشت ناک منظر اور لاشوں کی کمشسرت نے ان کے دل میں كم ابَيْ كَا كُولُ وَهِ مِي الْجَالِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كم ابَيْ كَا كُولُ وَهِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

جونبی و صلح نامے کی محمیل سے فارغ ہوتے انہوں نے مجامہ کو بلا بھیجا اور کہا اپنی بیٹی کی شادی مجھ

لیکن حضرت خالد بن ولید بڑائیئؤ نے اس کی ایک رسنی اور کہا:'' تنھیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی

جب حضرت غالد بن ولید رہائی کے اس فعل کی اطلاع حضرت ابو بکر رہائین کو ہوئی تو انہیں شدید غصہ

آیا۔ام تمیم کے واقعے پرتو انہوں نے یہ کہہ کرحضرت خالد بن ولید بڑاٹیؤ کی مدافعت کی تھی کہ انہوں نے ما لک

کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے اسے قبل مذکیا تھا بلکہ یہ مخض غلاقهی کی بناء پر ہوا تھا۔ پھر اسس موقع پر کسی

ایک بھی مسلمان کی جان ضائع نہ ہوئی تھی لیکن مجامہ کی بیٹی سے شادی تو اس حال میں ہوئی کہ بارہ سومسلما نوں کی

لاشيں خاك وخون ميں غلطال ميدان جنگ ميں پڑى ھيں اور تمام قبائل عرب ميں ايك ماتم برپا تھا۔وہ

بے مدلیم الطبع ہونے کے باوجو د اپنے غصے پر قابو نہ پاسکے۔اورحضرت خالد بن ولید دِلاَثْیُّ کو ایک سخت خطاکھا

جس کے لفظ لفظ سے طبری کے قول کے مطابق خون ٹیکٹا تھا۔ انہوں نے تحریز فرمایا:' اے حضرت خسالد بن

ولید بن ولید! تمهیں کیا ہوا؟ تم عورتول سے نکاح کرتے پھرتے ہو حالا نکہ تمہارے خیے کے سامنے بارہ سو

یہ ہو یہ سب کچھ حضرت عمر بن خطاب دہاشئے کی کارشانی ہے لیکن یہ معاملہ حضرت ابو بکر دہاشئے کے خط اور اس پر

غاموثی سے حضرت ابو بکر ڈاٹنٹۂ کی اطاعت اور دوبارہ قبول اسلام کرنے کے سوا کوئی چارہ کارباقی نہ ریا تھا۔مہرہ،

عمان اوریمن کی جنگیں، جو جنگ یمامہ کے بعد وقوع پذیر ہوئیں، جنگ یمامہ سے زیاد ہ خطرناک بھیں۔اس

لیے حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کو قدرے اطمینان کا سانس لینے اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ کوتھوڑا آرام کرنے کا موقع

مل محیا۔ صنرت خالد بن ولید دلائی مجامہ کی بیٹی اور ام تیم کو لے کر یمامہ کی ایک وادی میں و بر میں مقیم ہو گئے تا آنکہ انہیں حضرت اوج کرد دلائلک و بالین سے عزاق متاسح اور میفورد کتیے اور مشترہ کے ماسم ملا یہ لائن مکتب

حضرت خالد بن ولید ولیشن کو حضرت ابو بحر والنفؤ کے خط سے بہت رقح ہوا۔ انہوں نے سر بلا کر کہا ہو

یمامہ کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید مٹاٹنے؛ نے مرتدین کی کمرتوڑ ڈالی تھی اور اب ان کے لیے

مسلمانوں کا خون زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کے خشک ہونے کی بھی نوبت نہیں آئی۔

حضرت خالد بن ولید و الفیا کے اظہار افسوس سے آمکے مذبر طرح سکا۔

سپر سالاری کے قابل مدرہتے اور انہیں عراق و شام کا فاتح پیننے کا فخر بھی حاصل مدہوتا۔ ای لیے مدحضرت خالد بن وليد طائفنا كواس دوران مين كسي قسم كاخوف لاحق موااور نه انهول نے بھى گھيراہٹ اور بے چينى كااظهار كيا تھا۔

سے کردو مجامہ نے کیلیٰ ام قمیم کا واقعہ، دارانگومت میں حضرت خسالدین ولسید ولاٹیؤ کی قلبی اور حنسسرت

ابو بكر واللينؤكي ناراضي كاحال مناتفااس ليےاس نے جرأت كركے كہا مجھےاس سے معاف يجھئے۔ اگر آپ نے

ایسا کیا تو میری کمرتوڑ دینے کاموجب بنیں گے اورخو دبھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز کے عتاب سے مذبج سکیں نمے ۔

اس پرمجبورا مجامہ کو اپنی بیٹی کی شادی حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹیؤ سے کرنی پڑی \_

اس شادی پر حضرت ابو بکر طالعین کی ناراضی:

# ن بقب محاربات ارتداد

#### بحرین، عمان، مهره، یمن، کنده اور حضرت موت:

شمالی عرب کے منگرین زکوٰۃ اور مرتدین قبائل حضرت خالدین ولید بڑاٹھؤ کی فوج کھی کے بیٹیج میں خلیفہ محمد میں منائی عرب کے خلیفہ میں داخل ہو چکے تھے۔ان قبائل کی مدود عرب کے شمال مشرقی حصے سے شروع ہوکر انتہائی مشرق میں ظیج فارس تک اور وہاں سے بنچے از کرمکہ کے جنوب مشرق تک پھیلی ہوئی تھیں حالانکہ جب حضرت ابو بکر جائٹوڈ نے زمام حسکومت سنتھالی تھی تو ان کا دائر ہ اقتدار مدینہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک چھو نے سے مثلث نما خطے تک محدود تھا۔

مدینہ کے شمالی علاقے کے قبائل کی بغاوت نے بنی اسداور بنی صنیفہ کی طرح خطرناک رنگ اختیار مدکیااور دومۃ الجندل کے سواباتی تمام علاقول نے سی خاص قسم کی جدو جہد کے بغیر آس انی سے حضر سات ابو بکر دی تنظیفہ کی اطاعت قبول کرلی۔

دومۃ الجندل کا حاکم اس زمانے میں انحیدر کندی تھا۔وہ بہ دستور اسلامی حکومت کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔آخر عِراق کی فتو حات کے دورا میں حضرت خالدین ولید ڈلاٹنڈ نے اسے زیر کیا۔

#### جنوبی قبائل کااصرار بغاوت:

جہاں تک جنوبی علاقے کا تعلق ہے۔ وہاں کے قبائل نے شمالی علاقے کے واقعات سے طلسلق نصیحت عاصل مذکی اور بدد ستور حضرت الوبکر ڈٹائٹؤ کے خلاف بغاوت پر آمادہ اور ارتداد پر جے رہے۔ اس سبب سے جنوبی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان مدت دراز تک جدال وقبال کاسلسلہ جاری رہا۔

جنوبی علاقہ جونصف عربی پر محمل ہے ملیج فارس سے یمن کے شمال میں بحیرہ احمر تک بھیلا ہوا ہے ادراس میں بحرین، عمان، مہرہ، حضرموت، کندہ اور یمن کے صوبے واقع ہیں مشرقی علاقوں سے مغربی علاقول کی۔ آنے جانے کے لیے مذکورہ بالاتمام صوبوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تمام صوبے فلیج فارس، فلیج عدن اور

بحيره احمر كے ساحلى علاقوں پر واقع بيں اور يمن كے سواباتى تمام كى چوڑائى بہت كم ہے۔اتنى كم كدان كى حدود ادر سامل بحر كا فاصله چندميل كا م عرب كاسارا جنوبي علاقه ، جو ان صوبول كوتشب م بريع م، ايك

خوضاک بق و دق محراء پر مثمل ہے جے عبور کرنائحی صورت ممکن نہیں۔اس صحرا مو دیکھ کرآج بھی اسی طرح دہشت طاری ہو جاتی ہے جس طرح پہلے ز مانوں میں ہوتی تھی۔اسے ربع الخالی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

جنوبي عرب ميں ايراني اثر دنفوذ:

ان صوبوں کے محل وقوع پر ایک نظر ڈالنے سے صاف پتا چل حب تا ہے کہ ان میں ایرانی اڑ ونفوذ بہت آسانی سے راہ پاسکتا تھا۔شمالی اور جنوبی علاقوں کے مابین آمدرفت کاسلسلہ بے مد دشوارتھا کیونکہ درمیان کے ہوگنا ک اور ویران صحراء کو قلع کرنامشکل بلکہ ناممکن تھا۔ حجاز سے عمان و بحرین تک پہنچنے اور عمان و بحرین سے حجاز تک جانے کے لیے طول طویل ساملی علاق۔ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس لحاظ سے بحرین عمان ، صفر موت اور یمن کے مشرقی وجنوبی صوبے حجاز کے شمالی علاقے سے تقریباً کٹ کررہ گئے تھے۔اس صورت مال سے فائدہ اٹھا کرایرانی شہنٹای نے ان علاقوں پر توجہ مبذول کی اور یہاں اپناا قتدار قائم کرلیا۔ ہم بہاں پہلے ذکر کر آئے میں کدیمن بدھان کے اسلام قبول کرنے تک ایرانی عمسل داری میں شامل رہا۔ بدھان ابتداء میں مسریٰ کی جانب سے اس علاقے کا عامل تھا۔ اسلام لانے کے بعب دمجد مطابقینے نے اسے بدستوریہاں کا مانم مقرر کیے رکھا۔ بحرین اورعمان بھی ایرانی عمل داری میں شامل تھے اور کثیر التعبداد ایرانیول نے بحرین اورعمان میں سکونت اختیار کرکے انہیں اپناوطن بنالیا تھا۔اس وجہ سے ایرانی اقتدار میں اضافہ ہوگیا تھا۔ جب بھی سلطنت ایران کو عربول کی جانب سے بغاوت کا خطرہ ہوتااور عرب ان کے اثر واقتدار کو زائل کرنے بکی کوششس کرتے تو وہ ان ایرانی نژاد لوگوں سے کام لے کراس بغیاوت کوفسرو کر دیتی اور آزادی کی جدو جہد کو ناکام بنادیتی ہی و جہ ہے کہ محمد مطابقۂ کے عہد میں عرب کے جن علاقوں کو سب سے آخر میں اسلام لانے کی توقیق ملی و ممان اور بحرین کے علاقے تھے محمد الیکی وفات کے بعد انہیں نے سب سے اول ارتداد اختیار کیا مگر جب سخت جنگول کے بعد فنت ارتداد پاش پاش ہوگیا اور اہل عرب دو بارہ ایک دینی

اورسای وصدت پرجمع ہو گئے تو ہی لوگ تھے جوسخت مجبور ہو کرسب سے آخر میں اسلام لائے۔ ان علاقوں میں جنگہائے ارتداد کے زمانہ وقوع کے متعلق مؤرخین میں خاصااختلاف ہے بعض

کہتے میں کہ یہ بیٹیں ااھ میں وقوع پذیر ہوئیں اور بعض کہتے میں کہ ۱اھ میں۔ پھر بھی یہ اختلان کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ بہرمال یہ امرمسلم ہے کہ یہ جنگیں حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ کی خلافت کے اوائل سے شروع ہوئیں اور اس وقت تك ختم يد ہوئيں جب تك سارے عرب نے كاملاً ان كى اطاعت قبول يدكر لى ـ ابتداء شمالى عرب

سے ہوئی اور وہاں کے مرتدین کا قلع قمع ہونے کے بعد جنگوں کا زخ جنوبی علاقے کی طرف پھر گیا۔ جغرافیا کی محل وقرع کے پیش نظر ملمانوں کے لیے اس کے سوائو کی جارہ کار نہتا کہ جنوبی عسالاق

سلامرگریول کی ابتداده یا تو بحرین سے کرتے اور عمان ، مہر ، حضر موت کے علاقوں کو زیر کرتے ہوئے بمن میں سرگرمیول کی ابتداده یا تو بحرین سے کرتے اور عمان ، مہر ، حضر موت کے علاقوں کو زیر کرتے ہوئے بمن تک بہنے جاتے یا اپنی کارروائیاں بمن سے شروع کرتے اور حضر موت ، مہر ، اور عمان کے لوگوں کی سسر کو بی کرتے ، ہوئے ان کارروائیوں کا اختتام بحرین پر کرتے ۔ جنگی کارروائی کا آغاز:

جنگی کارروائی کا آغاز:

منام حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے بحرین سے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا مناسب خیال کیا یکونکہ اول تو بحرین بمارہ سے بالکل نز دیک تھا اور بمارہ میں عقرباء کے مقام پر د ، ابھی ابھی بنی عنیف کے مقاطعے اول تو بحرین بمارہ سے بالکل نز دیک تھا اور بمارہ میں عقرباء کے مقام پر د ، ابھی ابھی بنی عنیف کے مقاطعے

یمن کے مقابلے میں یہال سے کارروائی کا آغاز کرنا نبیتاً سہل بھی تھا۔ اگر یہاں کامیابی عاصل ہو جاتی تو اس کااڑ دوسرے قبائل پر پڑنالازم تھا۔ کااڑ دوسرے قبائل پر پڑنالازم تھا۔ پھر بھی اس بیان سے یہ دیمجھنا چاہیے کہ بحرین پرمسلمانوں کا تسلامی خاص کوششس کے بغیر ہوگیا تھا۔ بحرین اصل میں ہجرسے محق ایک تنگ ساملی پٹی ہے۔ جو نیج فارس کے کنادے سے قطیف سے عمان تک

پھیلی ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر تو صحراء اس پٹی کو قلع کرتا ہوا ملیج تک پہنچ گیا ہے۔ شمال مغربی جانب سے وہ یمامہ سے کتی ہے۔ بیامہ سے کتی ہے۔ یمامہ اور بحرین کے درمیان او پنچ نیچے ٹیلول کا ایک سلسلہ ہے جے عبور کرتا چندال د شوار نہیں ۔ ربیعہ کے قبائل: بنی بکر اور بنی عبدالقیس کا قیام بحرین اور چرکے علاقوں میں تھا۔ ان عسلاقوں میں تاجرول کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندوستان اور ایران سے آئے تھے اور دریائے فرات کے دہانے سے تاجرول کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندوستان اور ایران سے آئے تھے اور دریائے فرات کے دہانے سے میں اس کے دہائے ہیں کہ تاریخ

تاجرول کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندونتان اور ایران سے آئے تھے اور دریائے فرات کے دہانے سے عدل کے ساطی علاقے تک کے درمیانی خطے میں آباد ہوگئے تھے۔ان تاجروں نے یہاں کے مقامی باشدول سے سلماز دواج بھی قائم کرلیا تھا اور ان سے جول پیدا ہوئی تھی اسے الابت ا مکے نام سے موسوم کیا

بحرين مين ارتداد كا آغاز:

جس میں خور ہے۔ علاقوں کی طرح بحرین والے بھی سب کے سب مرتد ہوگئے مے دیسے بھتا کے اپنی علاء حضری کو بحرین سے نکٹنا پڑا کین جارود بن معنی عمدی کا مدرستور الی بلام پر قائم ہسے وانہوں سنے اپنی قدم بنوع بدائیں میں سے ارتداد کا سسبب ي المار المول في كليا: "ا كر محد من المولان ا

جاردو نے پوچھا:"تم جانتے ہومحد ﷺ پہلے بھی اللہ اپنے انبیام کومعبوث فرما تارہا۔ وہ سب

کے سبکہال گئے؟"

انہول نے جواب دیا:"فوت ہوگئے۔"

جارد د نے کہا:"جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو گئے اسی طرح محد مطابقہ بھی فوت ہو گئے۔اگر دوسرے انبیاء کے فوت ہونے سے ان کی نبوت میس کوئی فرق نبیں بڑا تو محد مطابقہ کے فوت ہونے سے آپ کی نبوت محس طرح زائل ہوسکتی ہے؟ میس محوای دیتا ہوں کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نبیس اور محد مطابقہ کاس کے بندے

اورسول بين-"

اور ہوں ہیں۔ جاور دکی باتوں کاان کی قوم پر بہت اثر ہوااور وہ لوگ دوبارہ کلمب، پڑھ کرمسلمان ہوگئے۔ بنو عبدالقیس می اسلام لے آئے لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حظم بن ضبیعہ کے زیرسر کردگی بہ دستور سالتِ

عبدالیس قواسلام کے ایے بین بحرین کے دوسرے قبال م بن سلیعہ کے زیرسر کردی بر دسور حدالت ارتداد پر قائم رہے اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ آلِ منذر میں منتقل کرکے منذر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنالیا۔
سب سے پہلے انہوں نے جاورد اور قبید عبدالقیس کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشس کی لیکن انہیں اسس کوشسس میں میسر ناکامی ہوئی۔ اس برحظم بن ضبیعہ نے طاقت کے زور سے انہیں زیر کرنا حب ایس نے تقطیعت اور چرمیں مقیم غیر ملکی تاجروں اور ان لوگوں کو، جنہوں نے اس سے قبل اسلام قبول ندکیا تھا، اپنے ساتھ ملالیا اور قصبہ جواثی کے قریب جاورد اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ نہایت سخت تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بنو عبدالقیس جال بدل ہو جکے تھے لیکن انہوں نے انتہائی ثابت قدمی دکھائی اور دوبارہ پیاس کی وجہ سے بنو عبدالقیس جال بدل ہو جکے تھے لیکن انہوں نے انتہائی ثابت قدمی دکھائی اور دوبارہ

ارتداد اختیار کرنا قبول میکیا۔ علاء بن حضر می کی روانگی:

بحرین سے ارتداد کی خبریں موصول ہونے پر حضرت ابو بکر دائیڈ نے علاء بن حضری کو مرتدین کے مقابلے کے لیے رواند فرمایا۔ دریں اثناء حضرت فالدبن ولید، سیلمہ اوراس کے پیروؤل کو عقرباء میں عبرت ناک شکت دے جکے تھے۔ اس لیے جب علاء یمامہ سے گزرے تو بنی حنیفہ کی ایک کثیر جمعیت ثمامہ بن آثال اور قیس بن عاصم منقری کے زیرسر کردگی ان کے ساتھ ہولی۔ اٹل یمن اور بعض دیگر قبائل کے لوگ ۔ بھی کثیر تعداد میں ان کے لئکر میں شامل تھے جھیں یقین تھا کہ سلمان آخر سارے عرب پر قابض ہوجا ہیں گے اور ان کی مخالف طاقتوں کو لامحالد زیر ہونا پڑے گا۔

ہر زمانے میں ہی ہوتار ہا ہے کہ لوگ قوت و طاقت ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ چناعی قیس بن عاصم جوابیع قبلے بنوقیم کو لے کر علاء کی فرج میں شامل ہو گئے تھے، اس سے پہلے منکرین زکوۃ کی صف اول میں شامل تھے۔ قبلے کی ذکر قانبوں مدمد مینین کی یانکل مند کر دی تھی اور زکاۃ کلاجمع سٹ و والی لوگوں کو واپس

کر کے مرتدین پر مملہ کرنے اور ھوڑی دیری کوائی کے بعد چر خندی کے بیطے ہے اے۔ ای مسری ایک مہینہ گزرگیاری فرلتی کومعلوم نہ تھا کہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ آخر ایک رات مسلمانوں کو مرتدین پر بھر پور تمسلم کرنے کا موقع مل ہی گیا جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دشمن کوتہن نہیں کر ڈالا۔

واقعبہ اس طرح ہوا کہ ایک رات لٹکر گاہ مشرکین کی طرف سے سخت شورونل کی آوازیں آنے گیں۔ علاء بن حضر می نے اپنے جاموموں کو خبر لانے کے لیے دشمنوں کے کیمپ میں روانہ کیا۔ انہوں نے آ کرخسب

دی کہ مشر کین کالشکر شراب میں دھت ہے اور واہی تباہی بک رہا ہے۔ علاء نے موقع غنیمت حب ان کرفوج کو ہمراہ لیا اور خندق عبور کرکے دشمن کے لشکر میں داخل ہوتے ہی اسے گا جرمولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ شمن نے کوئی جارہ کارنہ دیکھ کر ہے تحاثا بھا گنا شروع کر دیا۔ پیکڑوں لوگ بھا گئے کی کوشش کرتے ہوئے خندق میں گریڑے یہ بیپیوں لوگوں کو گھر اہٹ اور دہشت کی وجہ سے تہیں جائے فرارنہ متی تھی

کرتے ہوئے خندق میں گریڑے ۔ بیپیوں لوگوں کو گھر اہٹ اور دہشت کی وجہ سے کہیں جائے فرار نہ متی تھی اور وہ اس مالت میں قبل کردئیے گئے۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنالیا گیا۔ اس ہنگامے کے دوران میں قیس بن عاصم نے ظم کو زمین پر گراپایا۔ اس نے جھٹ تلوار نکال کر آن کی آن میں اس کا کام تمام کردیا۔ عنیف بن منذروالغرور کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کرلیا۔ جب وہ علاء کے سامنے پیش کیا گیا تو علاء نے کہا: "تمسیں تھے منذروالغرور کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کرلیا۔ جب وہ علاء کے سامنے پیش کیا گیا تو علاء نے کہا: "تمسیں تھے

جنھوں نے ان لوگوں کو دھوکا دیا تھا؟'' عنیف بن مغرور نے کوئی چارہ کارنہ دیکھ کر اسلام قبول کرلیااور کہا؛''میں دھوکا دیسینے والانہیں البہت۔ اپنی طاقت پر ناز ضرورتھا۔''یین کرعلاء نے اسے معاف کردیا۔

دارین میں مفرورین کی پناہ: جولوگ فی ادعاقیہ جو پینے سے بھی مجھے انھول سنے کشتیول میں میں انہوں کر جنہودارین میں بہنا،

الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد ا لی علاء نے فی الحال ان سے تعرض مذہمیا بلکہ اپنی توجہ بحرین کے دوسرے علاقوں میں امن وامان قائم رکھنے پر مبذول کی ۔جب سارےعلاقے میں امن قائم ہوگیا، قبائل نے اسلامی حکومت کی الهاعت قبول کرلی اورعلاء کے لٹکر میں بھی معتد بداضافہ ہوگیا تو انہوں نے لٹکڑ کو دارین پرحملہ کرنے کا حکم دیا تا کہ کسی مسرتد کے لیے کوئی

جائے فرار اور جائے پناہ باتی مدرہے۔

دارين کي مح

دارین قلیج فارس کاایک جزیرہ ہے جو بحرین کے بالمقابل چندمیل کے فساصلے پر واقع ہے وہاں بعض عیمائی خاندان آباد تھے۔روایات سے پتا چلتا ہے کہ علاء نے جب مسلمانوں کو اس جزیرے پرحملہ کرنے کا حکم دیا توان کے پاس کشتیاں مھیں جن بروہ سوار ہو کرجزیرے تک پہنچتے۔ یہ دیکھ کرعلاء کھرے ہو سے اور كها: 'اے لوگو اِتمصیں اللہ نے حقی میں اپنے نشانات دکھائے میں يمياد وممندر میں اپنے نشانات نہیں دکھیا سكتا؟ إس في عن الله الله الله و المائي من كم مندر كي مهول من بهي تهار عوصل قائم ريل ال لیے جشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار جو جاؤ اور بے دھڑک سمندر میں کو دپڑو، اللہ تہارا حافظ و ناصر جوگا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمام مرتدین کو ایک جگہمع کر دیا ہے اور تم آمانی سے ان پر غلبہ ماصل کر سکتے ہو۔ اس موقع كو باتھ سے مذجانے دو اور كم جمت كل كرسمندركى موجول سے لؤنے كے ليے تيار جوجاؤ ""اے جمارے سر دار! ہم ہر وقت آپ کا حکم بجالانے کے لیے تیار ہیں ۔ جب ہولنا ک صحراء ہمیں مرعوب مذکر سکے توسم سندر مارے آگے کیا چیز ہے۔"

چنانچیشکر نے تیاریاں شروع کر دیں ساحل بحریر پہنچ کرو و کھوڑوں ،گدھوں، فچروں،اوٹوں پرسوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر انہیں ممندر میں وال دیا لیکن اللہ کی قدرت سے انہیں مطسلق نقصال مد بہنجا۔ ال کی موار یال سمندر میں اس طرح جار بی تھی جیسے تھی پر سفر کر رہی جول میمندر کا پانی اونٹول کے صرف پاؤل تک تھا۔ ممكن بيكهاس وقت فليج فارس ميس جزرآيا مواجوياروايات ميس مبالغه جواور درحقيقت مسلمانون كومقامي بانثدول کے ذریعے سے کشتیال دستیاب ہوگئ ہول جن پرسوار ہوکر انہول نے ممندر عسبور کیا ہو (اگر چکسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ) پھر بھی اس میں شبہ نہیں کہ سلمان دارین تک پہنچ ہی گئے اور مفرورین کا سخت مقابلہ کر کے سب وموت کے محصاف اتار دیا اور ان کی عورتول اور بچول کو قیدی بنالیا۔ اس جنگ میں انہیں کثیر مال غنیمت باتھ آیا۔ اس کی تعرف کا انداز واس امر سے جوسکتا ہے کہ موار کے جھے میں چھ ہزار در ہم اور پیدل کے جھے میں دو ہزار درہم آئے۔(ایک روایت میں مذکور ہے کے علاء نے اس موقع پر بہ جنگ نہیں کی اور یہ جزیرہ به دستور اسلامی سلطنت

ہے الگ تعلک رہااور حضرت عمر بن خطاب ڈائٹیڈ کے زمانے میں اس کی فتح عمل میں آئی )۔

بحرين كوعلاء كى واپسى:

ہی میں رہنا پند کیا، باقی علاء کے ساتھ ہو گئے۔ بحرین پہنچ کرانہوں نے حضرت ابو بکر ہلائٹۂ کی خدمت میں فتح کی خوش خبری جیجی اورخود مزیداحکام ملنے تک بحرین میں مقیم رہے ۔اب اگرانہیں خطرہ تھے او بعض ان بدوی قبائل کی طرف سے جن کا پیشہ ہی لوٹ مار اور غارت گری تھا، یا ایرانیوں کی فریب کاریوں کا جن کے اثر ونفوذ کو مسلمانوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں سخت دھچکا لگا تھا۔ پھر بھی وہ اس طرف سے بڑی حد تک مطمئن تھے کیونکہ

دارین جانے سے پہلے ہی بحرین کے متعدد قبائل اور ابناء نے سیجے دل سے ان کی اطاعت قسبول کرکے اپیے آپ کومسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ان لوگول میں پیش بیش عتیبہ بن نہاس اورمتنیٰ بن مار نہ شیبانی تھے۔ان لوگوں کی کوسٹ شول سے شکت خورد و قبائل اور ضادی عنصر کو دوبار وسسراٹھ انے کی

عراق کی جانب پیش قدمی:

منتیٰ بن مارشہ نے تو ایرانی فریب کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے با قاعدہ جدو جہد شروع کردی اور اس عرض کے لیے تینج فارس کے سامل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر کے دریائے فسسرات کے دیانے تک پہنچ گئے میتنی کا عراق کی سرحد پر چہنچ کر دشمنانِ اسلام کی سرگرمیوں کی روک تھے ام کرنااوراس علاقے میں سبکیغ

اسلام کی جدو جہد کرنا عراق کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ عمان میں جنگ و جدل:

بحرین کے واقعات کے بعداب ہم عمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں ارتداد کا فتنہ دوسر \_\_\_ علاقول کے نتنول سے سی طرح کم مہ تھا۔ عمان محد ﷺ کے عہد میں ایرانیوں کی عمل داری میں شامل تھا۔ ایرانیوں کی جانب سے بہال جیفر

نامی ایک شخص عامل مقررتھا محمد میں بینانے اسلام کا پیغام اس تک بینچانے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو اس کے پاس بھیجا۔ جیفر نے کہا مجھے اسلام لانے میں تو کوئی عذر نہیں لیکن یہ ڈر ضرور ہے کہ اگر میں نے بہال سے زکوٰۃ اٹھی کر کے مدیر بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگو جائے گی ۔اس پر حضرت عمرو بن عاص نے اسے پیش کش

کی کہ اس علاقے سے زکوٰۃ کا جو مال وصول ہوگاو ہ اس علاقے کے عزباء پر خرج کر دیا جائے گا۔ چنانحچہ جیفر اسلام لے آیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے بھی ہیں سکونت اختیار کرلی محمد منظیم کی وفات کے بعد جب اہل عمان نے بھی ارتداد اختیار کیا تو حضرت عمرو بن عاص مدینہ چلے آئے اور جیفریہاڑوں میں بھا گ گیا۔

### عمان میں فتنه ارتداد کا بانی:

عمان میں فتنه ارتداد کا بانی ذوالیاج لقیط بن ما لک از دی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھے۔ حضرت الو بحم ولانتوا نے حمیر کے ایک شخص مذیف, بن حصن ملفانی کوعمان اور قبیلداز د کے ایک شخص عرفجہ بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہرثمہالبار تی کومہرہ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اورجسنگوں کا آغازعمان سے کریں \_

جب عمان میں جنگ ہوتو مذیفہ قائد ہول کے اور جب مہرہ میں جنگ پیش آئے تو عرفجہ سپر سالاری کے فرائض۔ انجام دیں گے۔

اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے میں کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹھ نے عکر مدین ابوجہل کو ممامہ میں فتندار تداد کا

مقابلہ کرنے کے لیے بھیجااورشر جیل بن جسنہ کو ان کی مدد کے لیے روا نہ کیا تھے الیکن عکرمہ نے شرجیل کا انتظار کیے بغیر میلمہ کی فوجوں پرحملہ کردیا تا کہ فتح کا فخر تنہاان ہی کے جصے میں آئے لیکن میلمہ نے انہسیں شکت

دے کر چیچھے ہٹا دیا۔حضرت ابو بکر وٹائٹیؤ نے ان کی جلد بازی پر ملامت کرتے ہوئے انہیں مدینہ آنے سے منع

کر دیا اور حکم دیا کہ عمان جا کر باغیوں کے مقابلے میں مذیف اور عرفجہ کی مدد کریں۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹئے نے

اِن دونول سر دارول کو بھی اس کی اطلاح دے دی اور حکم دیا کہ وہ کوئی کام عکرمہ سے مثورہ کیے بغیر نہ کریں۔ عکرمہان دونوں سر داروں کے بہنےنے سے پہلے ہی عمان پہنچ گئے۔جب یہ نتیوں قائد استھے ہوئے تو باہم صلاح مثورے کے بعد طے پایا کہ جیفراوراس کے بھائی عباد ( کامل ابن اثیر میں جیف رکے بھائی کا نام عباد کے بجائے عیاد لکھا ہے) کو جو پہاڑول میں چھیے ہوئے میں اٹھا جائے کہ وہ آ کراسلا می لٹکر سے مل جائیں ۔

# مىلمانوں كى كامياني:

جب لقیط کومسلمانوں کے آنے کا پہتہ چلاتو و اکٹکر نے کر دیا میں خیمہ زن ہو **کی**ا۔ادھر جیفراورعباد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیاڑوں سے نکل کر پہلے صحام پہنچے اور دہاں سے جل کراسسلامی فوج سے آ کرمل گئے۔ دبا کے میدان کارزار میں دونوں فوجول کے درمیان هممان کارن پڑا۔ ابتدا میں لقید کا پلد بھاری تھا۔ مہمان شدید اضطراب کی حالت میں تھے اور ان کی صفول میں انتشار کے آثارنمو دار ہونے شروع ہو مجئے تھے \_قریب تھا کہ انہیں شکست ہوجاتی کہ اللہ کی نصرت بنوعبدالقیس اور بحرین کے دوسرے قبائل کی جانب سے بھاری کمک کی صورت میں نمودار ہوئی جس سے جنگ کا پانسا بالکل بلٹ محیا میلمانوں کے حوصلے بڑھ مجھے ۔ان کی قریب و لماقت میں معتد بداضافہ ہو تھیاادر د ، بڑھ چوٹھ کرلقیط کی فوج پر حملے کرنے لگے۔اسس جنگ میں انہوں نے د همن کے دس ہزار آدمی قبل کیے، ان کی عورتول اور بچول کو قیدی بنالیا ادر کثیر مال منیمت پر قبضه کرلیا۔ اسس

طرح عمان میں بھی ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہوگیا اور مسلمانوں کی حکومت پائیدار بنیادوں پر قب ائم ہوگئی۔ جنگ کے بعد مذیفہ نے عمان ہی میں سکونت اختیار کرلی اور بہال کے حالات کی درستی اور امن و امان قائم کرنے میں مصرون ہوگئے ۔عرفجہ حضرت ابو بکر بڑائیز کی خدمت میں حمس پیش کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے اور عکرمہ آپنالنگر لے کر بغاوت فرو کرنے اور اسلام کاعلم دو بارہ بلند کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔

مهره میں جنگ:

مرمه منه منه يفذك جوز في عرب على التبائية مشرق علائقة بهمان على فيحوزًا تقااد وتورمهر وكي بغاوت

الله المراور المراور الله المراور المراور الله المراور الله المراور الله المراور الله المراور الله المراور المراور الله المراور المراور الله المراور المراور الله المراور الله المراور المراور الله المراور المراور المراور الله المراور فرو کرنے اور ارتداد کا فتنہ مٹانے کی عرض سے بہ جانب عزب روانہ ہو گئے تھے۔ان کے ہمراہ مسلمانوں کی بھاری جمعیت تھی جوزیاد ہ تر ان قبائل کے لوگوں پرمتمل تھی جوارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ اسسلام کی آغوش میں آ چکے تھے مہرہ پہنچ کرانہیں دو جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حسیریف ھیں۔ ہر جماعت جاہتی تھی کہ ملک کا قتدارای کے ہاتھ میں رہے اور دوسری جماعت اس کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کرے ۔ یہصورت حال دیکھ کرعکرمہ نے مناسب مجھا کہ وہ کمزور جماعت کو ساتھ ملا کراس کی مدد سے لماقت در جماعت پرغیبہ حاصل کریں۔ چنانجیرانہوں نے ایسا ہی کیااور کمز در جماعت کے ساتھ گفت وثنیہ د کا سلدشروع كركے اسے اسلام لانے كى دعوت دى جواس نے قبول كرلى۔ عرمه اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے اپنی فوج ادر اہل میرہ کے نومسلم اوموں کو لے کر طاقت ور جماعت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔اس موقع پر دبا سے بھی زیادہ تھمیان کارن پڑا۔جس میں انجام کار مىلمانوں كو فتح نصيب ہوئى اورانہيں كثير مال غنيمت باتھ آيا۔ عکرمہ نے مستح کی خوش خبری اور خمس ارسال کرنے کے علاوہ حلیف جماعت کے سر دار کو بھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور خود امن وامان بحال کرنے کی عرض سے کچھ عرصے کے لیے مہرہ ہی میں تھہر گئے۔جب بیراں کے مالات کے معلق انہیں کامل اطینان جو گیا تو خلیف: امسلمین کے احکام کے مطابق بھاری فوج کے ہمراہ جس میں دیگر قبائل کےعلاو واہل مہر ہ بھی شامل تھے۔مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کے لیے یمن کی جانب روانہ ہو گئے۔ يمن مين قيام امن كي مساعى: عرمه ساحل کے ساتھ ساتھ مہرہ سے حضرِ موت اور کندہ کی جانب بڑھے۔اس سفر میں انہیں کسی خاص د شواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کیونکہ حضر موت مہرہ سے تحق ہے۔البیتہ مہاجر بن ابی امیہ کو وہاں تک پہنچنے میں سخت مشكلات پیش آئیں كيونكه انہیں شمال جانب سے يمن پہنچنا تھا۔ عكرمه مها جرسے ملنے كى خاطر تيزى سے سفر كرتے یمن پہنچے یمن کی بغاوت کو مدت دراز گزرچی کی تھی اور فتنے کے جرا ثیم نے سارا علاقہ سخت مسموم کر رکھا تھا۔ اس لیے اب کہ دوسرے علاقوں سے بغاوت اور فتنہ وفیاد کے شعلے سرد کیے جاچکے تھے،ضروری تھا کہ یمن

میں بھی امن وامان قائم کرنے کی سعی بلیغ کی جاتی تا کہ ند صرف اس علاقے کی جانب سلطنت اسلامیہ کو اطمینان

نصیب ہوتا بلکہ مندہ اور حضر موت کے بقیہ مرتدین کے استیصال میں بھی آسانی پیدا کی جاسکتی۔ مین میں بغادت کے اساب:

منحات ماقبل میں امود عنسی کی بغادت کا حال بالتفسیل بیان حیا محیا تھا کر کس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کرکے منعاء کی طرف کوج کیا بس طرح انتہائی سرعت سے مکہ اور طائف تک اس کا اثر جا پہنچا اور سس طرح ای کی عوص ازاد کی برازی سے دورول ان میں منعام کے پادشاہ شہرون بازان کی زوجت میں تھی منسی

کیفرکر دارکو بہنچا ۔بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہنسی کے قتل کی خبر مدینہ میں عین اس روز بہنچی جس روز

محدیط پیتا کا وصال ہوا تھا حضرت ابو بحر ڈاٹٹٹا نے فیروز کو یمن کا حائم مقرد فرمایا لیکن محدیط پیتا کی خبر و فات س کر بغاوت کے شعلے ایک بار پھرزورو شورے بھڑک اٹھے۔مزید برآل کئی عوامل اس قیم کے پیدا ہو گئے جھول

# نے اس آگ کو بھڑ کانے میں اور زیادہ مدد دی۔

شورش یمن کا پهلاسبب: بغاوت کی آگ کو زیاد ہ بھڑ کانے کا پہلا سبب یہ بنا کہ اس علاقے میں ایک متحدہ حکومت قائم کرنے

کے بجائے اسے مختلف عمال کے درمیان تقیم کر دیا گیا۔ چنا نچہ بازان کی وفات کے بعدیمن کی حکومت میں اس کے بیٹے شہر کے علاوہ دیگر عمال کو بھی شریک کرایا گیا۔شہر کو صنعاء کی ولایت سپر دکی گئی۔اور دیگر عمال کو نجران اور ہمدان وغیرہ کی ۔اس صورت حال نے اسو عنسی کو بغاوت کرنے پر مزید جرأت دلائی ۔صرف مین کا

یہ عال مذتھا بلکہ یمن کے شمالی علاقے میں بھی جومکہ اور طائف تک بھیلتا حب لا گیا تھا،سلطنت کومختلف حسوں میں

نقیم کرکے اسے مختلف عمال کے زیرحکومت دے دیا گیا، چنانچہ تہامہ کاو ہطاقہ جو ساحل بحر کے متوازی واقع تھاایک حاکم کے مانحت تھااوراندرونی علاقہ دوسرےعمال کے مانحت ۔اسو منسی کافتنہ فسسرو ہو جانے کے بعدان عمال میں سے ہرایک نے نہی چاہا کہوہ اپنی جگہواپس جا کرعنانِ حسکومت ایپے ہاتھ میں منبھالے اورا گراس مقصد کے لیےلڑنا بھی پڑے تواس سے دریغ یذکرے۔

دوسری طریت اسود عنسی کے مدد گارول کو یہ صورت حال گوارا بڑھی کہ جوعلاقے عنسی نے سخت کو ششس اور مدوجہد کے بعد قیضے میں کیا تھاوہ دو بارہ ملمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے۔اس لیے انہوں نے بھی مسلمان حکام کو دوبارہ اپنے اپنے علاقول پرمسلا ہونے سے رو کئے اور اسو بنسی کی جگہ لینے کے لیے کاروائی شروع کردی۔

تیسری جانب محد ﷺ کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ و با کی طرح بھوٹ پڑا تھا اور ہر قبیلے کی پیوکشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت ہے آزاد ہو کراوراسلا می حسکومت کا جوا گردن ہے اتار کرخودمختاری عاصل کرلے۔ان تمام اساب نےمل کریمن اور اس کےملحقہ علاقے میں، جو اسو پینسی اور اس کے مدد گاروں کی مرگرمیوں کامر کز تھا۔ شدید ہیجان واضطراب پیدا کردیا۔

# اسود کے بعد مدد گارول کی سر گرمیاں:

اسو دعنسی کی موت کے بعد بھی اس کے مدد گارول کا چوش وخروش ٹھنڈ انہ ہوسکا تھے اور انہول نے نجران اورصنعاء کےعلاقے میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کردی کھیں ۔حضرت عمرو بن معدی کرب نے جو شاعر ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کا بہاد ربھی تھا،جس کی شجاعت اور جوال مردی کی دھاک سارے عرب پر بیٹھی موئى تھى ادرجس نے منعق مطاعل كرمهين نوسى ما مغابة مواجه الا الله عند وقعه غنيرية تبان مرمت آباؤ لان سحة ثلا ف علم شورش

CHI 181 JUSTINI TO THE JUSTINIAN CHIEF JUSTINI بلند كرديا اورقيس بن عبديغوث كوساته ملاكر فيروزكو يمن سے نكال ديا، ساتھ بدى داذويد كو بھى ملك بدر كرديا۔اس طرح یمن میں دو بارہ فتنہ ہر پا ہوگئیااور اس علاقے میں امن کی راہیں میدود ہوئیئیں۔ اس صورت ِ عال سے عہد ہ برآ ہونے کے لیے سب سے ضروری امریتھا کہ مدیب اور یمن کے درمیانی راستے میں امن وامان قائم کمیا جائے۔اس راستے پر، جوساحل بحرکے ساتھ ساتھ چلا گھیا تھے اور اشعریین کے بعض قبائل آباد تھے۔انہوں نے شورش پندوں سے مل کرمسلمانوں کے لیے راسة مبدود کردیا۔ طائف اس راستے کے بالکل قریب واقع تھا۔ وہاں کے حائم طاہر بن ابی ہالہ نے تمام واقعات کی حضر سے ابو بحر بھانین کو اطلاع دی اورخود ایک نشکر جرار لے کران لوگوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگیا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی جس میں مفیدین کوشکت فاش اٹھانی پڑی ۔ان کے بے شمار آدمی قتل ہوئے ۔مورخین نے یہال تك لكھا ہے كدان لاشوں سے سارا راسة پٹ گيا اور آمد رفت معطل ہوكر روگئي۔حضرت ابو بكر بڑائنڈا فتح كي خوش خبری پہنچنے سے پہلے ہی طاہر کو خط لکھ کیا تھے جس میں اسے ڈھارس دیتے ہوئے ثابت قدمی سے مقب بلہ كرنے كى تلقین اور ہدایت كى تخى تھى كەجب تك اس راستے میں ،جس پرخبیث لوگ قابض ہیں،امن و امان قائم ند ہوجائے اس وقت تک و وعلاب ( اعلاب: مکہ اور ساحل بحر کے درمیان ایک مقام ہے جہال بنوعک بن عدنان آباد تھے) میں مقیم رہے۔اس روز سے قبیلہ عک کی فوجوں کا نام جموع الا غابث، اوراس راستے کا نام طریل الا فابث، پڑگیا۔ بعد میں لمبےء سے تک یہ نام عربوں میں رائج رہے۔ شورش واضطراب كاد *دسراسب*: مین میں فتنے کے بھڑ کئے اور اس میں شدت پیدا ہونے کا دوسرا بڑا سبب قومیت کا اختلاف تھا۔شہر کے قبل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر والٹیئر نے صنعاء میں فیروز کو حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اسود کے قبل کی سازش میں فیروز کے ساتھ شہر کے دووزیر، داذویدادر سبنس اور سیسالاری قیس بن عبد یغوث، شریک تھے۔ فیروز، داذوید اور سبلس فاری الاصل تھے لیکن قیس عربی المل اور یمن اور کے قبیلہ میر سے تھا۔ اس لیے جب حنسسرے ابو بکر ڈاٹنڈ نے فیروز کو عاکم مقرر کیا تو قیس کو یہ بات بری لگی اور اس نے فیروز کے قبل کا تصمم ارادہ کرلیا۔ فيس كى فتنه انگيزى: لین جب قیس نے گہری نظر سے حالات کا جائز ولیا تومعلوم ہوا کوفسیہ روز کاقتل آسان کام نہیں کیونکہ اس صورت میں تمام ابناءاس کے خلاف الفے کھڑے ہول کے۔ ابناء ان ایرانی النس لوگوں کو کہا جاتا تھا جھول نے سلطنت ایران کے دورا قتدار مین نیمن کو وطن بنالیا تھا۔ یہاں انہوں نے بہت زیادہ اثر ورموخ سے اصل

نے سلطنت ایران کے دوراقتدار مین مین کووطن بنالیا تھا۔ بیبال انہول نے بہت زیادہ آثر ورسوں حس ک کرلیاحتیٰ کہ حکومت میں بھی ان کاعمل دخل ہوگیا۔ ابناء کی طاقت وقوت کے پیش نظر قیس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مین کے تمام عربی قبائل کو ساتھ ملا ابناء کی طاقت وقوت کے پیش نظر قیس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مین کے تمام عربی قبائل کو ساتھ ملا کرویاں کے ایرانی النس باشدوں کا پوری طرح فت لع قمع کرنے کی کوششس کرتا ورہذاہے بھی ایسے ہی انجام www.KitaboSunnat.com

سے دو چارہونا پڑتا جس سے اسود کو ہونا پڑا اور اسے بھی اپنی جان ای طرح کھونی پڑتی جس طرح اسود کی جان گئے۔ چنانچہ اس نے ذوالکلاع جمیری اور یمن کے دوسرے عربی النمل سربر آوردہ اشخاص اور سر داروں کولکھا کہ ابناء نے زبرد تی تمہار سے علاقے پر تسلط جمالیا ہے اور ناجا بؤطور پر ایران سے آکر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ کہ ابناء نے زبرد تی تمہار سے علاقے پر تسلط جمالیا ہے اور ناجا بؤطور پر ایران سے آکر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اگرتم نے ان کی طرف سے لاپروائی برقی تو عنقریب تم پر پورے طور سے غالب آجا بیس میری مدد کرو۔ ہے کہ ان کے سرداروں کوقتل کرکے انہیں ملک سے نکالی دیا جائے تم اس کام میں میری مدد کرو۔

ہے کہ ان کے سر داروں کو قتل کر کے انہیں ملک سے نکال دیا جائے ہے اس کام میں میری مدد کرو۔
مقیس سے مل کر ابناء کے خلاف کاروائی کی اور ندابناء کی مدد کر کے قیس کو زک پہنچانی ہیا، قیس کو انہوں نے کہلا جھیجا کہ ہم اس معاملے میں دخل دسینے سے معذور ہیں ہے ما اسپنے ماتھیوں سے مل کر جو من اسبمحو نے کہلا جھیجا کہ ہم اس معاملے میں دخل دسینے سے معذور ہیں ہم اسپنے ماتھیوں سے مل کر جو من اسبمحو کرو۔ انہیں ابناء کے خلاف قیس کی مدد کرنے میں غالباً کوئی عذر ندجی ہوتا لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس صورت کرو۔ انہیں ابناء کے خلاف قیس کی مدد کریں گے کیونکہ ابناء بددستوراسلام پر قائم اور مدینہ کی حسکومت کے میں حضرت الو بکر ڈاٹٹو کی تھینا ابناء کی مدد کریں گے کیونکہ ابناء بددستوراسلام پر قائم اور مدینہ کی حسکومت کے کامل فرنبر دارتھے۔ اس صورت میں ان کے خلاف محاذ قائم کرنا اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں چنن لینے کے متاب کوئی نہ جانا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ضوصاً اس صورت میں کہ ارتداد کی و با پھسیال مترادف تھا جس کے متاب کوئی نہ جانا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ضوصاً اس صورت میں کہ ارتداد کی و با پھسیال جانے کے باعث یمن اسلامی فوجوں کی آماجگاہ بننے والا تھا اور اس سے پہلے ملمان ہر میدان پر فتح یا ب

### معاونین عنبی سے قیس کی استداد:

ذوالکلاع اوراس کے ساتھیوں کے انکار کے باوجود قیس شکمتہ خاطرینہ ہوا بلکہ اب اس نے خفیہ طور پر الکامی اور اس کے ساتھیوں کے انکار کے باوجود قیس شکمتہ خاطرینہ ہوا بلکہ اب اس کی (عنسی پر ان گروہوں سے خطود کتابت کرنی شروع کی جنھوں نے اسو عنسی کے خروج کے زمانے میں اس کی (عنسی کی) مدد کی تھی اور ابناء کو یمن سے نکالنے میں ان کی مدد کا طالب ہوا۔ وہ لوگ پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ آئیس اس غیر ملکی عنصر سے نجات ملے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قیس کا ساتھ دینا منظور کرلیا اور اسے لکھ دیا کہ ہسم تمہاری مدد کے لیے جلد از جلد پہنچ رہے ہیں، مطمئن رہو۔

ہدی مدرسے سے ہمدار ہمدی رہے ہیں، میں رہو۔ چونکہ یہ ظ وکتابت انتہائی خفیہ تھی اور فوجوں کی نقل و ترکت میں بھی نہایت راز داری برتی محی تھی اس لیے اہل صنعاء کو ان فوجوں کی اطلاع اس وقت تک ماسکی جب تک وہ شہر کے بالکل قسریب یہ پہنچ گئیں۔ جب ان فوجوں کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی تو قیس فوراً فیروز کے پاس پہنچا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسے بھی یہ خبر ابھی ابھی اچا نک ملی ہے۔ چہرے پر بھی اس نے فیراہ نے اور سرائیمگی کی علامات پیدا کریس اور انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے فیروز اور داذ ویہ سے موجود ہ صورت عال کا مقابلہ کرنے کے متعلق مثورہ کیا۔ مزید صلاح مثورے کے لیے فسی روز، داذ ویہ اور شبنس کو انگلے روز شبح اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ PHI 183 REGISTER # 183 REGISTER PHILOSOPHICAL PHILOSOPHICA داذوبه كاقتل:

داذویہ حب قرار داد الگلے روز قیس کے گھر پہنچ محیا۔اس کے دونوں ساتھی فیروز اور سبنس ابھی تک م آئے تھے۔جوں ہی داذویہ نے گھریس قدم رکھا قیس نے تلوار کا ہاتھ مار کراس کا کام تمام کردیا یے تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آپہنچامگر دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے سنا کہ اس کے ساتھیوں کے قبل کے متعصلی باتیں ہور ہی ہیں۔ پیسنتے ہی وہ کھوڑے پرسوار ہو کرسر پٹ بھا گا۔ راستے میں اسے سبنس ملا۔ پیر ماجرامعلوم ہونے پر

و ، بھی اس کے ساتھ ہومیااور انہوں نے تھی ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہال و ، دونوں پناہ لے سکیں قیس کے آدميوں نے تھوڑوں پرسوار ہوکران کا پیچھا کیالیکن وہ انہیں نہ پاسکے اور ناکام واپس آگئے فیسے روز اور سبٹس جبل خولان بہنچے جہاں فیروز کی نھیال تھی لیکن انہیں اب تک یقین مذتھا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔

صنعاء پرفيس كاتسلط:

قیں صنعام پر قابض ہوگیااور بڑے اطینان سے وہاں حکومت کرنی شروع کردی۔اسے پی خیال بھی

یذا کما تھا کہ اب کوئی شخص اس کے اقتدار کو ہینج اور اسے حکومت سے محروم کرسکتا ہے۔اسے معلوم ہوا کہ فیروز حضرت ابوبکر ڈانٹنے سے مدد فلب کرنے اور بنوخولان کو ساتھ ملا کر اس پرخمسلہ کرنے کااراد ہ رکھتا ہے۔ یہ کن کر اس نے از راہ تسیخ کہا:"خولان کو دیکھواورفسیروز کو دیکھو۔اس جمق کی مجھیں یہ بات نہ آئی کہ خولان کی قوت و طاقت کتنی ہے جس کے بل بوتے پروہ مجھ سے مقابلہ کرنے کا خواہش مندہے۔" قبیل حمیر کے عوام بھی قیس کے ساتھ مل گئے البیتہ قبیلہ کے سسر داروں نے اس کی الحاعت قسبول

كرنے سے انكار كرديا اور كوشه عرات ميں مقيم ہو گئے۔

ابناء سے قیس کا سلوک: جب قیس کو اپنی قوت و طاقت کا پوری طرح انداز ہ جوگیا تو اس نے ابناء پر توجہ مبذول کی اور انہیں

تین گروہوں میں تقسیم کر کے ہرایک سے علیحدہ علیحدہ سلوک روارتھا۔جن لوگوں نے قیس کی الحاعت قبول کرلی اور فیروز کی طرف میلان ظاہر مذکیا ہمیں اس نے کچھ نہ کہا، وہ اوران کے اہل وعیال بدرستورا بنی اپنی جگہ قیم رہے لیکن جولوگ بھا گے کر فیروز کے پاس چلے گئے ان کے اہل وعیال کو اس نے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ایک گروہ کو عدن جیجے دیا تا کہ وہ جہازوں میں سوار ہو کر اپنے وطن چلے جائیں اور دوسرے گروہ کو خطی کے راستے علیج فارس کی جانب روانہ کر دیااور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں اور ان میں سے کوئی مین میں مدرہے۔

قیس کی شکست:

<u> فرون کے لائل ولن یہ جم کھر پتی اس کا بارا عال معلم ہوگیا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ان قبائل کو</u>

PH - 184 BOXERIES ( # 184 ) F. 184 | PH - 18 ا بھارنا شروع کیا جو بہ دستور اسلام پر قائم تھے اور اس طرح مذہبی عصبیت کے ذریعے سے وطسنی عصبیت کا سدباب کرنا جابا۔ بنوعفیل بن ربیعہ ادر بنوعک نے اس کا سساتھ دیا اوروہ ایک فوج مسرتب کر کے قیس کے

مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ صنعاء سے کچھ دورقیس کی فوجول سے اس کا مقابلہ ہوا جس میں قیس کوشکت ہوئی۔ فیروز نے دوبارہ صنعاء پر قبضه کرلیا اور خلیفة اسلمین کی طرف سے دوبارہ وہاں کی امارت منبھال لی۔

قیس اسینے ہزیمت خورد وکٹکر کے ساتھ بھا گ کرای جگہ جا پہنچا جہاں وہ اسودمنسی کے وقت موجو دتھا۔ اس کی شکست سے اِس قومی عصبیت کا خاتمہ ہوگیا جس کے بل پوتے پر اس نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔

فیروز کی مستح اور تخت امارت پراس کے دوِ بارہ سمکن ہونے سے بھی یمن میں متوقع امن قسائم مد موسكا منعاء ميس تو بے شك فيروز كى حكومت قائم ہوگئى كىكن باقى يمن بدرستور بغاوت كى آگ ميس جل رہا تھا ادروہاں کے مرتدین ملمانوں کے مقابلے میں جے ہوئے تھے \_

یمن اورحجاز کی دیرینه دشمنی:

اس جگہ ایک تیسر سے مبب کاذ کر کردینا بھی مناسب ہے جس نے اس علاقے میں بغاوے کے شعلے بھڑ کانے میں مدد دی اور وہ تھا یمن اور حجاز کا دیرینہ جذبہ عناد ومخاصمت محمد م<u>ھے ب</u>ھنہکے عہد میں حجازیوں كے ہاتھوں يمن كے بنى حمير كى حكومت كالتخت الث ديا كيا تھا۔حضرت ابو بكر طالبن كے عہديس اگر يدحضرت غالد بن ولید طالفیٰ اور حضرت عکرمہ بن ابوجہل طالفیٰ کی فتو حات نے اہلی یمن کے دلوں پر اثر ضرور کیا تھا اور وہ

ملمانول سے دہشت زدہ ہو گئے تھے پھر بھی ان میں ابھی ایک بہاد رشخص ایسا موجو دتھی جس کی ہیت سے بڑے بڑے بہادر کا نیتے تھے اور وہ تھا عرب کامشہورشہواراوربطل جلیل حضرت عمرو بن معدی کرب یہ پیخف قبيله بنو زبيد سيعلق ركهتا تصااوراس پرانل يمن كو بجاطور پرفخرتصا \_ بعد ميس پيخف مسلمان جوگيا \_حضرت عمر «لاثينة کے عہد کی فتو حات کے دوران میں اس نے مسلمانوں کی جانب سے بہت سے کار ہائے نمایاں انجام دیسے جن كاذ كرآج تك كتب تاريخ ميں محفوظ جلا آتا ہے۔ باوجود پيراندسالي كے اس كى ببادري ميں مطلب في مي آئی۔ جنگ قادسیہ کے وقت اس کی عمر رہائٹؤ سوسال سے بھی متجاوز تھی کٹین اس نے معرکے میں جوانوں سے بزه كرشجاعت كامظاهره كيابه

حضرت عمرو بن معدی کرب کی بغاوت:

حضرت عمرو بن معدی کرب نے اپنی بہادری کے زعم میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کردی اور فیس بن عبدیغوث کو بھی ساتھ ملالیا۔ یہ دونول ہر قبیلے میں جاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا کرعلم بغادت بلند کرنے پر آماد ہ کرتے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موا تحب ران کے عیمائی بانٹدول کے، جنھول نے **م**حمد <u>مٹے پی</u>ہے ۔ عهدمودت باندها تھا اورحضرت ابو بحر بڑاٹیؤ کے عہد میں بھی اپنے ای معاہدے پر بہ دستور قائم رہے، باتی تمام قبائل نے حضرت عروی بنا ملعدی اکون با کا حافظت و الاوع ملمافون کتیکے بطا و ت الی کھوت لے بولائنے مکتب CL 185 BORES (2005) # 185 BORES (2005)

عرمه اورمها جريمن مين: ملمان اس صورت حال سے مطلق ند محبرائے۔ایک طرف عرمہ بن ابوجہل مہرہ سے یمن پہنچے او

ا پیناشکر کے ہمراہ مقام ابین میں فروکش ہوئے۔ دوسری جانب سے مہا جربن ابی امید صرت ابو بکر شائنڈ کے عطا کرد وعلم کے ہمراہ مکہ اور طائف سے گزرتے ہوئے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ بیماری کے باعث ان

کی روانگی یمن میں چندماہ کی تاخیر ہوگئی تھی ۔مکہ، لمائف اورنجران سے بیکڑوں آزمود ہ کارآنے کی اطلاع ہوئی اورانہیں یہجی معلوم ہوا کہ مہاجرین ابی امیہ نے راستے میں اپنے ایک مدمقابل قبیلے کوکلیتہ نہ تینج کر دیا ہے تو انہیں یقین ہوگیا کہان کی یہ بغاوت خود انہیں کے لیے وبال جان بن جائے گی۔اگرانہوں نے مسلما نوں کا مقابلہ کیا تو ہر گزتاب مقاومت نہ لاسکیں ہے میکڑوں لوگ قبل ہوجائیں کے اور بقیۃ اسیف کومسلمان غلام بنا

كرماتھ لے جائيں گے۔

فيس اور حضرت عمروين چھوٹ:

ابھی اہل مین اس ششس و پننج میں مبتلا تھے کہ ان کے سر داروں ، قیس اور حضہ بت عمرو بن معدی کرب، میں پھوٹ پڑھئی اور اس امر کے باوجود کہ دونوں نے مہاجر سے مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ دونوں در پر دوایک دوسرے کو زک پہنچانے کی کوسٹش میں مصروف ہوگئے۔

فیس اور حضرت عمرو کی گرفتاری: آخر حضرت عمروبن معدی کرب نے معلمانوں سے مل جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات اس نے اپنے

آدمیوں کے ساتھ تیس کی فرو دگاہ پرحملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے مہاجر کے سامنے لیے جا کر پیش کردیا۔مہاحب ر نے میں بی کو گرفتار کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ ماتھ ہی حضرت عمرو بن معدی کو بھی گرفت ار کرکے حضہ سرت ابو بحر چاہینؤ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا کہ وہ ان کے متعلق جو چاہیں فیصلہ صادر فرمائیں۔

حضرت ابوبكر دانية كى جانب سے معافى: 

کے بندول اور بے گناہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور مومنین کو چھوڑ کر مرتدین ومشر کین کی پناہ امداد کاسہارا قیس نے داذویہ کے قتل سے انکار کیا۔ چونکہ اس کے خلاف واضح شہادت مہیا نہ ہوسکی۔ ( کیونکہ یہ

قل انتهائی راز داری سے اور لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میا گیا تھا) اس لیے حسسرت ابو بکر بڑاتھ نے اس کو معان كرديااور قصاص مين قتل مذيما

ے روی اور صاب میں میں ہوئی۔ معلم کے بعد مضرت ابو بکر دافت نے صفرت عمرو بن معدی کرب کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: معلم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

"مجھے شرم نہیں آتی۔ مجھے روزانہ ذلتیں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن اس کے باوجود تواپینے کرتوت سے بازنہسیں آتا۔ اگرتودین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مماعی صرف کرتا تواللہ بھی مجھے سربلند کردیا اور عزت بخثایہ

حضرت عمرو بن معدی کرب نے جواب دیا:'' بے شک جھے سے قصور ہوا ییں آپ سے اقرار کرتا ہول

كرآئنده مجهس ال قسم كى حركات سرز ديد مول فى اوريس مملكت اسلاميد كانيك شهرى بن كرزند فى بسر كرول كاين اس پر حضرت ابو بکر دالفیهٔ نے اسے بھی معات کردیااوران دونوں کو ان کے قبیلوں میں واپس ججوادیا۔

من مين امن وامان كا قيام:

ادھرمہا جرنجران سے چل کرصنعاء مینچے اور اسپے لٹکر کو ان سرکش گروہوں کی سرکو بی کا حکم دیا جو اسود عنی کے زمانے سے اس خطہ ملک میں فتنہ فراد ہر پا کرکے ملک کے امن وامان کو غارے کررہے تھے۔

انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت بھی دی کہ ان لوگوں میں سے وہ جس پر بھی قابو پائیں اسے بے دریغ قتل کر ا دالیں تاکہ فتنے کی جو کٹ سکے اور لوگوں میں دوبارہ فراد کے جرا شیم نہ چیل سکیں .

عکرمہ نے اپنا قیام جنوبی میں ہی میں رکھا اور وہاں قبائل تخع اور حمیر کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ شمالی مین کی مرت بڑھنے کی نوبت ہی ہائی۔

ان دونول سردارول کی بیم مساعی سے سارے مین میں کاملا امن و امان قائم ہوگیا اور بہال کے ہا شعروں نے دوبارہ اسلام قبول کرلیا۔ اب سارے جزیرہ عرب میں حضر موت اور محندہ کے سوامحی جگہ مرتدین کا

تام ونشان بدر ہا۔

# ايرانيول في حمايت كاسبب:

جیال ہم بعض ان لوگول کے شکوک وشیبات کا از الد کردینا مناسب سیجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آخسہ حضرت الوبكر فالنون نے من كے عربول كے مقابلے ميں ايرانيوں كى حمايت كيول كى اورفسيسروز اوراس كے ماتھیوں نے مسلحت کے پیش نظر میس کے مقابلے میں حسب ست ابو بحر والنو کی مدد کی؟ اس شبہ کا جواب

بہت آمان ہے۔

سارى دنيا كومعلوم بي كداسلام عربي او مجمي ميس كوئى فرق نهيس كرتا\_اس كيزو يك برائى كامعيار صرف ایک ہے اوروہ ہے تقوی میں ایرانی النسل لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اسلام میں مبقت ماصل کرنے کی وجہ سے حضرت الوبكر و الله كى نظريس ان كى قدرو منزلت تھى ليكن إن كے بالمقابل

اس علاقے کے عرب باشدول نے حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ زور شور سے بھڑ کارکھی تھی محمد ملا بھائے کے عہدیس بہال اسود عنسی نے بوت کا دعویٰ کیا۔ اسود نے کچھے کم حصب بدلیا۔ حضرت عمرو بن معدی کرب اور قیس بن عبد يغوث اس آگ كو موا دينے ميں پيش پيش اللے ليكن بازان، شهر، فيروز اور دوسرے ايراني النال

باشدے دمرف بدد تور ادلال ورقائی سے بلکوا کی خطو نمٹن میں میروندوی لوگ را سے تھے کہ جب سارا

مقابلے میں آرہی هیں تو انہوں نے کامل وفاداری کا جموت دیتے ہوئے ہر طرح حضرت ابو بکر دلائٹوؤی مدد کی ادر اس فلنے کو فرو کرنے میں اسلامی فوجوں کے دوش بد دوش حصد لیا۔ اس سورت میں اگر حضس رت ابوبکر دلائٹوؤ نے اپنی فوجوں اور سپر سالاروں کے ذریعے سے فیروز کی مدد کی اور باغیوں پر فتح یاب ہونے کے بعد اسے دو بارہ صنعاء کا امیر مقر دفر مایا تو اس پر کئی اعتراض کی گنجائش کیونکر ہوسکتی ہے؟ خودمحمد میں تھا تھا سے قبل شہر بن بازان کو سارے یمن کا حاکم مقر دفر ما حکے تھے۔

### كنده اور حضر موت مين جدال وقتال:

ان حوادث و واقعات کے ذکر کے بعداب تھیں محندہ اور حضرموت کے حالات کا جائز ، لینا ہے جہال کے باشدے بھی ارتداد اختیار کر چکے تھے اور جہال مہا جربن ابی امید اور عکرمہ کے زیر قیادت مسرتدین سے آخری جنگیں پیش آئیں۔

محد طفیقانے اپنی وفات سے قبل زیاد بن لبید کو حضر موت، عکاشہ بن محسن کوسکاک اور سسکون، اور مہا جربن ابی امید کو کندہ کا عاکم مقرر فرمایا تھا۔ مہا جربیماری کے باعث زمام کار منبھا ننے کے لیے کندہ رواند نہ موسلے ۔ ان کی غیر موجود گی میں زیاد بن لبیدوہاں کے امور کی دیکھ بھال کرتے رہے۔

### مهاجر فی امارت بحنده کاواقعه:

مہابر کی امارت کندہ کا واقع ہی اک کو ندول چہی سے فالی ہیں۔ مہابر ام المونین آم سلمہ ڈی ہی کے بھائی کے بھائی امارت کندہ کا واقعہ ہی اک کو ندول چہی سے فالی ہیں۔ مہابر ام المونین آم سلمہ ڈی ہی کے بھائی تھے اور جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اس پر محد ہے بھائی ان سے ناراض ہوگئے آم سلمہ ڈی ہی بہت رخ ہوا۔ ایک دن وہ آپ میں بہتر کا سر دھور ہی تھیں کہ باتوں میں انہوں نے آپ سے رقت آمیز لہج میں اپنے بھائی کی سفارش کرتے ہو سے ناراضی دور کرنے کی درخواست کی محد میں بھائی کی سفارش کرتے ہوئے۔ کہ میں اپنے تک زیاد بن لبیدان کی قائم مقامی کرتے رہے۔

### انل محنده كاارتداد:

کندہ یمن کے متصل واقع تھا۔ اسی لیے جونہی اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اہل کندہ نے بھی اہل کندہ نے بھی اہل کن کی طرح اس کی دعوت پر لبیک کہنا شروع کردیا۔ یہ دیکھ کر محد مطابق آنے تھے دیم دیا کہ حضر موت کے بعض صدقات اور اموال زکوۃ کندہ میں تقسیم کیے جائیں۔

زیاد نے ذکوۃ کے حصول میں کچھ کئی برتی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ان کے طلاف جوش وخروش پیدا ہوگیا۔ زیاد نے سکون کے ان لوگوں کے ذریعے سے، جوبہ دستور اسلام پر قائم تھے، کندہ کے شورید: سرعناصر کو مغلوب کرنا چاہالیکن سکون کے کئی بھی شخص نے ان کا ساتھ نددیا اور کوئی بھی شخص اہل کندہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسلمانول سے اشعث کی جنگ:

محد منظیم کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا فتنہ بھیلا اوراس کے شعلے حضر موت اور کندہ تک بہتے نے لگے تو زیاد نے اس فتنے کے جو پڑنے سے پہلے ہی اس کی بیخ کنی ضروری مجھی۔ چنانحپ انہوں نے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملا یا جو یہ دستوراسلام پر قائم تھے اور غفلت کی عالمت میں ہو حضس رت عمر و بن معاویہ پر حملہ کرکے ان کے مردول کو قتل کر ویا اور عورتوں کو غلام بنالیا۔ قیدی عورتیں اور مال غنیمت لے کر وہ اسس راستے سے واپس ہوئے جو اشعث بن قیس رئیس کندہ کے قبیلے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ ان عورتوں میں بعض نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رضی تھیں۔ جب یہ قافلہ اشعث کے قبیلے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بندہ آواز سے کہنا شروع کیا: 'اے اشعث! تیری فالاؤل کی عزقیں خطرے میں بیں یتسے رافرض ہے کہا نہیں ذلت و رموائی سے بچائے۔'' یہ فریادی کر اشعث کی آئکھوں میں خون از آیا اور اس نے قسم کھالی کہ یا تو وہ ان عورتوں کو مسلمانوں کے بینچ سے چھڑا لے گایا خودلؤ کر جان دے دے گا۔

اشعث بن قیس اپنی قوم کامجوب اور بلند مرتبدسر دارتھا محمد میں بھٹائی زندگی کے آخری زمانے میں وہ آپ کی خدمت میں بنی کندہ کے ۸۰ آدمیول کے ہمراہ مدینہ آیا جوسب کے سب قیمتی ریشی لباس پہنے ہوئے تھے محمد میں بنی کندہ کے دم آدمیول کے ہمراہ مدینہ آیا جوسب کے سب قیمتی ریشی لباس پہنے ہوئے تھے محمد میں بنی خدمت میں عاضر ہوکر اشعث نے اسلام قبول کولیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کردی عورتول لیے شادی کا بیغام و یا حضرت الو بکر ہا تھ نے یہ بیغام قبول کولیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کردی عورتول کی فریادی کر اشعث نے زبر دست اثر وروخ سے فررا ساری قوم کو اکٹھا کولیا۔ وہ سب مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی عورتول کو مسلمانوں کی قید سے چھڑا کر ہی دم لیا۔

کنده کوعکرمه ومها جر کی روانگی:

اس دن سے اشعث نے کندہ اور حضر موت میں بغاوت کی آگ بھڑ کانی شروع کی اور بیشتر قبائل کو ماتھ ملا لیا۔ یہ عال دیکھ کرزیاد بہت گھرائے اور انہوں نے مہا جربن ابی امید کو فوراً کندہ پہنچنے کے لیے لکھا۔ مہا جراور عکر مداس وقت یمن کی بغاوت فرو کر سچے تھے اس لیے وہ دونوں فوراً زیاد کی مسد دکو روانہ ہوگئے۔ مہا جرصنعاء سے روانہ ہوئے اور عکر مدمون سے ۔ ما رب میں دونوں قائد مل گئے اور صبید کاریکٹان قفع کرتے ہوئے کندہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ مہا جرکو زیاد کی عالت کا بہ خوبی علم تھا۔ انہوں نے مگر مدکو تو لکگر کے ماتھ چھوڑ ااور خود ایک مختصر دستہ لے کر تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت قبل عرصے میں زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ جموڑ ااور خود ایک مختصر دستہ لے کر تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت قبل عرصے میں زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ جاتے ہی اشعث کی فوجوں پر حملہ کرکے اسے شکست فاش دی۔ اشعث بھا گ گیااور اس نے اسپے لکگر کے دیگر مفرورین کے ہمراہ قلعہ بخیر میں پناہ لی۔

قلعهٔ بخیر کا محاصره:

استے پرتو زیاد نے قبضہ کرلیا۔ دوسرے داستے کی ناکہ بندی مہاجر نے گی۔ تیس اراسۃ کھلاتھا۔ اس کے ذریعے راستے پرتو زیاد نے قبضہ کرلیا۔ دوسرے داستے کی ناکہ بندی مہاجر نے گی۔ تیسراراسۃ کھلاتھا۔ اس کے ذریعے سے قلعے والوں کو سامانِ رسداور فوجی مدد برابر پہنچی رہتی تھی۔ آخر کرمہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ آجانچے اور انہوں نے اس تیسرے داستے پرقبضہ کرلیا جس سے قلعے والوں تک مدد پہنچی بند ہوگئی اور وہ ممل طور پرمحصور ہوکر رہ گئے۔ عکر مدنے اس پراکتفا ندگی بلکہ اپنے شہمواروں کو کندہ سے سامل تک پھیلا دیا اور حکم دے دیا کہ انہیں جو بھی باغی ملے اسے بے دریخ قبل کر ڈالیس۔ بخیر میس محصور لوگوں نے اپنی قوم کی تسب ہی آ کھوں سے دیکھ لی بھی باغی ملے اسے بے دریخ قبل کر ڈالیس۔ بخیر میس محصور لوگوں نے آپس میس مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا: تمہاری موجود حالت سے موت بہر حال بہتر ہے۔ تم اپنی پیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالو اور بعض مصیبت سے نجات د سے۔ چتا نجی تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کہ تعمیل مصیبت سے نجات د سے۔ چتا نجی تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کئی تعمیل مصیبت سے نجات د سے۔ چتا نجی تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کئی تعمیل مصیبت سے نجات د سے۔ چتا نجی تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کئی تعمیل مصیبت سے نجات د میں۔ چتا نجی تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کئی کہ تعمیل مصیبت سے نجات د میں جتائے تمام لوگوں نے اپنی بیٹانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کئی کئی سے بھی شخص اپنے بھیائیوں کو چھوڈ کرم ملمانوں کے مقابلے میں راہ فرارا اختیار نہ کرے گا۔

### اب قبلے سے اشعث کی برعهدی:

مبح ہونے پر وہ لوگ نتیوں راستوں سے باہر نکلے اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ ان لوگوں
کی تعداد صرف چرسوھی۔ اس کے بالمقابل مہا جراور عکر مدکے لئکر کا شمار ہی مذتھا۔ جب اہل بخیر نے دیجس کہ
مسلمان بھاری تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے موجود میں تو انہیں یقین ہوگیا کہ دہ کسی صورت فتح حاصل
نہیں کرسکتے۔ مایوی نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ زندگی سے بالکل ناامید ہو گئے۔ اس وقت ان کے سر داروں کو
اپنی جائیں بچانے کی سوچی۔ اشعث عکر مد کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مہا جر سے کہہ کراس کی
ادر اس کے نوماتھوں کی جان بخشی کرادیں۔ اس کے بدلے وہ قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول
دے گا۔

مہاجر نے اشعث کی درخواست منظور کرلی اور اسے ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے نام جن کی وہ جان بخش کرانا چاہتا ہے، ایک کاغذ پر لکھ کران کے حوالے کرد ہے۔ اشعث نے اپنے اہل وعیال اور بھائیوں کے، نام تو لکھ دینے لیکن اپنا نام کھنا بھول گیا اور اس طرح وہ کاغذ پرمہر لگا کرمہا جر کے حوالے کردیا۔ اس کے بعداس نے ان نو آدمیول کو قلعہ سے نکال لیا اور اس کے درواز ہے مسلما نول کے لیے کھول دیئے مسلما نول نے ان نو آدمیول کو قلعہ سے نکال لیا اور اس کے درواز ہے مسلما نول کے لیے کھول دیئے مسلما نول نے قلع میں داخل ہوکر ہراس شخص کو قبل کردیا جس نے لڑائی میں حصد لیا تھا۔ اور ان کی عورتوں کو، جن کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی، قیدی بنالیا۔ پھر انتحث کو ان پر نگر ان مقرر کرکے اموال تمس کے ساتھ صفرت آبی ہوئی خلاطات میں الیاں کو مدینے و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

190 BOST 190 زمانہ کے تصرفات بھی کس قدر عجیب ہوتے ہیں۔اشعث جو محض اپنی جان بچانے کی خاطسہ بدرین بدعہدی اور خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور جس نے اپنی قوم کو تلواروں کی دھاروں اور ایک ہزارعورتوں کولو ٹریال بننے کے لیےمسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، وہی اشعث تھا جو بنی حضرت عمرو بن معاویہ کی عورتوں کی امسس فریاد کی تاب نه لاسکاتھا کہ اے اشعث! تیری خالاؤل کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھااوراس نے اس وقت تک دم مدلیا جب تک ان میں سے ایک ایک عورت کومسلمانوں کے ہاتھوں سے چیزاندلیا۔ پھر ہی اشعث تھا کہ جب محد مطاعظہ کی خدمت میں بہنچا تواس کی وجاہت اور اپنی قوم میں ہر دلعزیزی کی وجہ ہےمسلمانوں نے اس کی عزت و چکریم میں کوئی دقیقۂ معی فروگزاشت مذکیا تھا۔لیکن جب اس

سے پیشرمنا ک فعل صادر ہوا تومسلمان تو علیحدہ رہے خود اس کی قیدی عورتوں نے اس پر لعنت بھیجی اوراس کا نام عرب النار رکھ دیا جس کے معنی منی زبان میں غدار کے ہیں لیکن جب موت کا خون کسی شخص کو لاحق ہوجا تا ہے تو وہ اسپنے بچاؤ کی عرض سے ہرقسم کی ذات برداشت کرنے تو تیار ہوجا تا ہے اور تحض اپنی جان کی سلامتی کی فاطسسر ذلیل متھ کنڈے اختیار کرنے سے بھی دریع نہیں کرتا۔

### اشعث کی روانگی مدینه:

مہا جرنے ان لوگوں کو جن کے نام اشعث نے کاغذ پر لکھے تھے بلایا اور انہیں رہا کردیا لیکن اشعث کا پنانام چونکہ اس فہرست میں مذتھا جوخو داس نے مہرلگا کرمہا جر کے حوالے کی تھی اس لیے مہاحب رنے اسے قل كرنا جابااوركها!"الله كاشكر ہے جس نے تيرے دل پر پر دے وال ديئے اورتو اپنا نام فہرست ميں لھوانا بھول محیا۔میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ مجھے ڈکیل کرے۔اب مرنے کے لیے نیار ہوجاؤ۔''

لکین عکرمہ نے بیج میں دخل دیتے ہوئے کہا: آپ اے قبل مذکریں بلکہ حضرت ابو بکر ہل تھؤ کے پاس جیج دیں۔وہ اس کے معلق جوفیصلہ چاہیں مے صادر فرمائیں مے۔اگریشخص اپنانام کھنا بھول گیا ہے تواسے

ا پناعذر خلیفہ کے سامنے پیش کرنے دیں۔

مہا جرکویہ بات نامحوارتو بہت گزاری پھر بھی انہول نے عکرمہ کے مشورے پر عمسل کرتے ہو سے دوسرے قیدیوں کے ہمراہ حضرت ابو بحر ڈاٹنؤ کی خدمت میں مدینہ رواند کردیا لیکن اشعث کا جینا مرنے سے برتر تھا کیونکہ راسۃ بھراس کی قوم کے قیدی اور مسلمان محافظ اس پر بھٹکار ڈالتے رہے۔

حضرت ابوبكر النين كى جانب سے اشعث كومعانى: مدینہ چھنے پر اشعث کو صرت ابو بکر دائٹ کے صنور پیش کیا گیا۔ صرت ابو بکر دائٹ نے اشعث سے پوچھا:" تیرا میا خیال ہے۔ میں تجھ سے میابر تاؤ کروں گا؟"

اشعث نے جواب دیا:" مجھے آپ کے اراد سے کاعلم کیا ہوسکتا ہے۔ پیر بھی میں معافی کا خواستگاراور مجکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رخم کا امیدوار ہول ۔

اشعتْ نے کہا:'' میں وہی ہول جس نے قلعے کے دروازے ملمانوں کے کے لیے کھولے تھے۔ کیااس کے باوجود مجھے قبل کردیا جائے گا؟''

بات طول پہو محق ۔ آخر اشعث نے محوں کیا کہ واقعی حضرت ابوبکر ڈاٹٹٹؤ کا اداد وقل کرنے کا ہے اس پراس نے ان سے کہا:'' میں آپ سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ مجھ پررتم فرمائیں ۔ میری قوم کی قیدی عورتوں کو چھوڑ دیں ۔ میری لغزش سے درگز دفرمائیں ۔ میرا اسلام قبول فرمائیں اور مجھ سے وہی سلوک کریں جو مجھ جیسی شخصیت دکھنے والے اشخاص سے آپ کرتے ہیں ۔ میری بیوی بھی، جو آپ کی صاجزادی ہیں، مجھے واپس دے دیں۔''

حضرت الوبكر ولالنظائي نے درخواست كومنظور كرنے ميں كچھ تردد كيا۔ اس بداشعث نے بھر عاجزان التجا كرتے ہوئے كہا:"آپ مجھے چھوڑ ديجئے۔ ميں آئدہ سچے دل سے اسلام برقائم رہوں كااور آپ مجھے بہترين مسلمان يائيں گے۔"

بہت کچھ غورونسکر کے بعد حضرت ابو بکر طافیؤ نے اس کی جان بخشی کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی ہسیٹ کی کو دوبارہ اس کے عقد میں دے دیا اور فرمایا: 'اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ \_امید ہے کہ آئندہ مجھے تمہارے متعلق کوئی شکایت موصول مذہو گئے۔''

لیکن اپنی قرم سے برعہدی کرنے کے باعث اشعث اپنے قبیلے میں واپس جانے کی جرآت نہ کرمکا اور قید سے چھوٹے کے بعدام فروہ کے ساتھ مدینہ ہی میں قیام پذیر ہا جے سسرت عمر دلائٹ کے عہد میں جب عراق اور شام کی جنگیں پیش آئیں تو وہ بھی اسلامی فوجوں کے ہمراہ ایرانیوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا اور کار بائے نمایاں انجام دیئے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اس کاوقار پھر بلند ہوگیا اور اس کی گرشتہ عرت اسے پھروا پس مل گئی۔

### حضر موت اور کنده میں امن:

مہاجر اور عکرمداس وقت تک حضر موت اور کندہ میں مقیم رہے جب تک وہاں پوری طسرح امن و امان قائم ندہو گیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد متحکم ندہو گئی۔

مرتدین کے ساتھ یہ آخری جنگیں تھیں۔ان کے بعد عرب سے بغاوت کا خاتمہ ہومحیا اور تمام قب الل کامل طور پر اسلامی حکومت کے زیز تکیں آگئے۔

مہا جرنے اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور بغاوت وسرکٹی کے اسباب کو پوری طرح مثانے کے لیے اس علاقے کا در کے لیے اس علیے میں مرف ایک واقعے کا ذرکہ کے لیے اس علیے میں صرف ایک واقعے کا ذرکہ کرنا کافی ہے۔ اس علیے میں مرف ایک مہاجر باغیول اور مسلمانوں کے ماتر کیسی کئی سے پیش محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آتے تھے یوندہ میں دو گانے والیال تھیں۔ایک مغیبہ اپنے اشعار میں محد مطبیقۂ کو گالیال دیا کرتی تھی،اور دوسری مغنیہ مسلماتوں کی ہجو کرتی تھی۔مہاجرنے دونوں گانے والیوب کے ہاتھ کاٹ دیئیے اور ایکے دو دانت

نگلوا دیئیے جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹھٔ کو اس واقعے کاعلم ہوا تو انہوں نے میا جرکو خلاکھا جسس میں ان کی غلطیال واضح کیں ۔انہون نے لکھا کہ جومغنیہ مجمد ہے پیٹھ کو گالیاں دیا کرتی تھی اسے قبل کرنامناسب تھا میونکہ شم انہیاء کی سزا دوسری سزاؤں سے مثابہ ہیں ہوسکتی۔ دوسری مغنیہ جوسلمانوں کی ہجو کیا کرتی تھی،اگروہ ذمی تھی توانسس سے

درگزر کرنا مناسب تھا۔ آدمیوں کا مثلہ کرنے سے پر بیز کرو میونکہ یہ بخت گناہ ہے اور قصاص کے سواکسی صور سے میں جائز نہیں ۔ان دو گانے والیول سے مہاہر نے جو برتاؤ کیا اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے سرکش اور باغی لوگ سے انہوں نے کس قسم کا سلوک کیا ہوگا اور کس تختی سے ان کے ساتھ پیش آئے ہول گے۔

مهاج ش امارت مین:

مفرت ابو بحر بڑھنے نے مہا جرکو اختیار دے دیا تھا کہ وہ حضر موت اور یمن کی امارت میں سے جے جایں اختیار کرلیں ۔انہوں نے یمن کی امارت پیند کی اور صنعاء چلے گئے جہال فیروز سے مل کر کارو بارِحکومت چلانا مروع کردیا۔ زیاد بن لبیدبه دستور صرموت کے حاکم رہے۔

بنت نعمان سے عرمہ کی شادی:

عکرمہ نے مدینہ لوٹیے کی تیاریاں شروع کردیں لیکن ان کے ہمراہ نعمان بن الجون کی بیٹی بھی تھی جس سے انہوں نے میدان جنگ میں شادی کر لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کدام تمیم اور مجامد کی بسیٹی سے سشادی کر لینے کے باعث حضرت ابو بکر مڑاٹیئہ ،حضرت فالدین ولید ڈاٹھڑ پر سخت ناداض ہوئے تھے لیکن انہول نے مطلق پروانہ کی اور بنت نعمان سے شادی کر ہی لی۔اس واقعے سے ناراض ہوکر عکرمہ کی فوج کے بعض لوگول نے ان سے علیحد کی اختیار کرلی۔

پیمعاملہ مہاجر کے مامنے پیش کیا گیا لیکن وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کرسکے اور تمام حالات حضرت ابو بکرذگی خدمت میں لکھ کران کی رائے دریافت کی۔حضرت ابو بحر ڈاٹٹڑ نے لکھ بھیجا کہ ان کی رائے میں عکرمہ نے شادی كركے كوئى نامناسب كام جُمِّ مائىيا۔اصل میں واقعہ يہتھا كەنعمان بن الجونِ نے محمد ﷺ كى خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ اس کی بیٹی کو اسپنے عقد زوجیت میں نے میں لیے نین آپ نے انکار فرما دیا اور اس کی بیٹی کو اس کے والد کے ساتھ عدن واپس روانہ کردیا۔ چونکہ محد رہے ہے اس لڑکی کو رد فرما حکے تھے۔اس لیے عرمہ کی فوج کے ایک حصے کا خیال تھا کہ آپ کے اسوہ میارکہ پڑممل کرتے ہوئے عکرمہ کو بھی اس سے شادی عہ كرنى جائيية تھے ليكن حضرتِ ابو بحر والفيز نے يه استدلال سليم مذكيا اور عرمه كى شادى كو جائز قرار ديا يحرمه اپنى

یوی کے ہمراہ مدیندآ گئے اور شکر کاوہ حصہ بھی، جو اس شادی کی وجہ سے ناراض ہوکران سے علیحدہ ہوگیا تھا، دوبارہ ان سے آملا۔

CET 193 BODE THE THE SEE THE S

عرب کی بغاوتوں کااختتام:

اب عرب کی تمام بغاوتیں فرو ہوچ کی تھیں۔ مرتدین کا قلع قمع کیا جاچکا تھا۔ اللہ نے اپنے دین کو عرب دین کو عرب میں مضبوطی سے قائم ہو چکی عرب دے کراسے غلبہ عطا فرما دیا تھا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں اقسائے عرب میں مضبوطی سے قائم ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کو اسلام کے غلبے سے بے مدمسرت تھی کیکن اس مسرت میں غرور اور فخر و تکبر کا ثائبہ تیک مذتھا کیونکہ و ، جانئے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کے ضل اور اس کی مہر بانی سے ہوا۔ ان کی یہ طاقت مذ

ھیں ۔حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ کو اسلام کے علیے سے بے حدمسرت ھی سین اس مسرت میں غروراور فخرو تلبر کا شائبہ۔ تک مذتھا کیونکہ وہ جانئے تھے کہ یہ جو کچھ ہوامحض اللہ کے فضل اور اس کی مہر بانی سے ہوا۔ان کی یہ طاقت مذ تھی کہ وہ گئے چئے مسلمانوں کے ذریعے سے سارے عرب کے مرتدین کی جرار فوجوں کا مقابلہ کرسکتے اور انہیں شکست دے کراسلام کاعلم منہایت ثان سے دوبارہ بلند کرسکتے ۔

### آئنده اقدام: - - حضرن

اب حضرت ابوبكر بڑا ہنے كے سامنے يدمئل تھا كه دين كى وحدت كوتقويت دينے اور اسلام كوعسروج تك بہنچانے كے ليے كيا اقد امات كيے جائيں۔حضرت ابوبكر بڑا ہنے كي سياست كا محور صرف اعلائے كلمة الحق تھا۔ يہى خواہش تھى جو ہر آك ان كے دماغ ميں گردش كرتى كرتى دہتى تھى۔ اسى جذبے كے تحت انہوں نے انتہائى بے سروسامانى كے باوجود مرتدين كے عظيم الثان لئكروں سے جنگيں لڑيں اور يہى جذبہ تھا جوعراق اور

انہاں ہے سروسامان سے باو بود مرمدین سے میم الثان سروں سے میں تڑیں شام کی لڑائیوں میں کار فرمار ہا۔

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

# ۱۱) اسلامی فستوسات کی ابت داء

### عرب في شمالي حدود:

جزیرہ عرب کا وہ حصہ، جو ایک طرف طبی عقبہ اور دوسری طرف طبیح فارس سے شروع ہو کر بہ حب نب شمال پھیلنا جا تا ہے، اہل عرب کے لیے ہمیشہ ہی سے پرکشش بنار ہا ہے۔ طبیح عقبہ کاشمال مشرقی حصہ شام سے اور طبیح فارس کا شمال مغربی حصہ عراق سے موسوم کیا جا تا ہے۔ دونوں طبیحوں کے درمیانی علاقے میں پہاڑوں کا اور طبیح فارس کا شمال مغربی حصہ عراق سے موسوم کیا جا بید بنام) اور دشت شام کو ایک دوسر سے سے جدا کرتا ایک سلسلہ واقع ہے جو صحرائے نفوذ (صحرائے سماوہ کا جدید نام) اور دشت شام کو ایک دوسر سے سے جدا کرتا ہے۔ جو ف کے علاقہ میں دومۃ الجندل وہ مقام ہے جہال قدیم زمانے میں شام، عراق اور عرب کی سرحد یں ملتی تھیں۔

المل شام نساؤهنیقی تھے اور عراق کے قدیم باشدے اشوری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ شام اور عسراق کے درمیان دشت شام واقع تھا جس نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا۔ خوفنا ک صحوداؤں کو عبور کرکے دوسرے علاقوں میں جانا شہری باشدوں کے نزدیک جو ئے شیر لانے سے کم نقسا۔ وہ ان کو عبور کرکے دوسرے علاقوں میں جانا شہری باشدوں کے نزدیک جو تے شیر لانے سے کم نقسا۔ وہ ان کو ناکوں خطرات میں پڑنانہ چاہتے تھے۔ جو صحراؤں میں بالعموم پیش آتے رہتے ہیں۔ علاوہ بریں صحراؤں میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو ان کے لیے کئی قسم کی کھش کا باعث ہو۔ آج بھی جب ذرائع رس ورسائل میں ہوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہوائی موڑ میں بیٹھ کر بھی اس صحرا کو عبور کرنے سے گھراتے ہیں اور عراق د شام کے درمیان ہوائی جہاز سے سفر کرنے کو ترجیح دیستے ہیں۔

### صحرائے شام کی جانب نقل مکان:

اس صحران، جس کی طرف قدیم زمانے میں نشام کے قلیقی بانندے متوجہ ہوسکے اور ندعراق کے اعربی مرب کے بادید نثین لوگول کو اپنی طرف کھینچ لیا کیونکہ صحواؤل اور میدانوں میں حضرت عمری گزارنے کے باعث ان کی سرشت ہی اسی قیم کی ہوگئ تھی لہ دنیا بھر کی خوب صورتی اور دلکتی انہیں صحوا میں نظر آتی تھی۔ محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائل مکتبہ

PL 195 BOSTINES ( # 195 ) TE - PCE شہری زند فی کواس کے تمام لوازم کے باوصف وہ قیدتصور کرتے تھے۔مور خین ذکر کرتے ہیں کہ شمالی جانب عربوں کی تقل وحرکت سب سے پہلے اس وقت شروع ہوئی جب یمن میں واقع مشہور سدماً رب کے ٹوشنے کا اندیشہ پیدا ہوگیا۔ بعد میں جب اس خدشے نے یقین کی صورت اختیار کرلی تواز دی قبائل نے یمن سے نقسل وطن شروع کر دیااور به جانب شمال حجاز اور شام میں جا کرآباد ہو گئے۔ عربوں کی شمالی جانب مستمل موجانے کی ایک وجہ یہ بھی جوئی کہ رومیوں نے حجارت کے لیے خطی کا راسة ترك كركي مندري راسة اختيار كرليا تهاجس كے باعث جنوبي عرب ميس بنے والے لوكوں كوسخت مشكلات كا سامنا کرنا پڑااور و بھی بہتر طریل پر زندگی گزارنے کے لیے یمن سے حب زاورسٹ ام جلے گئے۔مورفین کے نزد یک ترک وطن کا پیسلسله دوسری صدی عیسوی میں شروع جوا۔ اگر پیخیال درست مجھ لیا جائے تو ماننا پڑے گا كرعرب قبائل فيمدت دراز مصحرائ شاميس آباد جونا شروع كرديا تهااوروه مدصرف باقساعده وليول كي صورت میں وہاں سکونت یذیر ہونے لگے بلکہ لوٹ ماراور حجارت کی عزض سے عربوں کے جو قافلے شام اور عراق جاتے تھے ان میں سے بھی اکٹر لوگ وطن واپس جانے کے بجائے ویس آباد ہوجاتے تھے۔ شام اورعراق میں جا کر بہنے والے عربوں کا قیام کو شہروں کے بجائے صحرائی علاقوں میں تھا پھر بھی انہوں نے سکونتِ کے لیے جن خلول کو پیند کیا تھا وہ شہری آبادی کے قریب واقع تھے۔اسس کی وجھش جذباتی تھی نہ پیکملکی حالات انہیں ایسا کرنے پرمجبور کرتے تھے۔ میونکہ ایک طرفی تو وہ بدوی ہونے کے باعث فطرتاً صحرائی زندگی کے دلداد ہ تھے اور اسے کسی طرح چھوڑ نہ کرسکتے تھے ۔ دوسری طرف ضروریا سِت زندگی انہیں مجبور کرتی تھیں کہ وہ شہری آبادی کے قریب رہیں تا کہ آسانی سے انہیں ماصل کرسکیں ہے ہرز مانے میں بدوی لوگوں کا بھی حال رہا ہے۔ آج بھی مصر کے قریب، شام کے قریب اور عسماق میں بہنے والے بدو شہروں اور صحراؤں کے درمیان ایسی جگہوں پر آباد ہیں جہاں وہ صحرا کے قدرتی اور دل کش نظے اروں سے بھی لطف اندوز ہوسکیں اور روزی کے وسائل تلاش کرنے کے لیے شہروں تک پہنچنے میں بھی انہیں کو کی دقت پیش قبائل عرب کی شمالی مدود میں جوق درجوق جا کرآباد ہونے سے شام بھی کو یا عرب کا ایک حصد بن گیا۔ان قبائل میں سب سے طاقت ورقبیله غمانیول کا تھا۔اس قبیلے نے اسپنے اثر ورموخ سے کام لے کرشام کی سرحد پرایک سلطنت قائم کرلی۔ بنی غمان کی طرح محمیول نے بھی دریائے فرات کے ماحل پرمملکت حسیدہ کے نام سے حکومت قائم کر کھی تھی۔ صحراتے عرب میں بنے والے ان کے ہم وطنوں کے ابتداء سے جو عادات واطوار حلے آرہے تھے، شام اور عراق میں بننے والے عربوں نے ان میں مطلق کوئی تبدیلی مذکی تھی۔عربوں کا یہ خاصہ تھا کہ جس ملک میں اقامت پذیر ہوتے تھے وہاں کے باشدول سے تمام معاملات میں گہرے اشتراکیہ سے کام لیتے تھے یی وجی کہ البول نے شام میں روی حکومت اور عراق میں ایرانی سلطنت کے آگے سرسلیم ثم کرد یا تھا۔ چونکہ محکم دیا تھا۔ چونکہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الهاعت وفرمانبر داری کا یہ جذبہ بخش تعاون کی پالیسی کے بخت تھااور اس میں کسی جائم کے تسلہ کا سوال نے تھے اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا عرب ایک غیر قوم کی بالادستی سلیم کرتے ہو ہے بھی شخصی آزادی اورخو دمختاری پر حرف نہ آنے دیسے تھے اور اگر کئی جگہ ان کی شخصی آزادی کو ذرا سا بھی خطر ہ لاحق ہوتا تھا تو و ، بڑی شدت سے اں کی مدافعت کرتے تھے۔ یہ امرتعجب خیز ہے کہ بدوی لوگ صحرائی زندگی کے عادی ہونے اور دشت نور دی میں مثغول ہونے کے باوجود شہری زندگی کے بھی بے حد دلداد و تھے، چنانچہ جب وہ صحراء سے دور ہوتے تھے تو دن رات اس کی تعریف وتوصیف کے گیت گایا کرتے تھے الیکن شہری زندگی میں جوسہولتیں اور راحت وآرام کے جو وافسیر اسباب میسر تھے انہیں بھی وہ ہمیشہ رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ شام کے دل کش مرغزاروں اور پرفنس باغات، تاکتانوں اور وہاں کی حیین وجمیل عورتول کے مذکر سے مکہومدینہ اور سارے حجازیں بکثرت لوگوں کی زبانوں پررہتے تھے جب بھی کوئی قافلہ شام کے تجارتی سفیرے واپس آتا تواہل سفراییے ہم جلیموں ، دوستوں اوررشة دارول اوروا قف كارول سے وہال كے مالات بالتفسيل بيان كرتے۔ بعد ميں مختلف راويوں كے ذریعے سے یہ باتیں دور دراز کے قبائل تک پہنچ جاتیں۔جب بھی و ہاں کے مرغب زاروں اورحین وجمسی ل وادیوں کاذ کرآتا تو تعجب کے مارے سامعین کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے اور و ، پھٹی بھٹی نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگتے جوان سے یہ حالات ِبیان کررہا ہوتا تھااور بے اختیاران کے دل میں یہ خواہش پید ا ہوتی کیرکاش!انہیں بھی ایپنے ملک میں آسانتیں اور معمتیں میسر ہوتیں اور و ، بھی ان دل کش مناظر سے لطف

## عرب طرزمعیشت سے وابتگی:

عراق اور شام میں آباد ہونے والے عربی قبائل کا بھی ہی حال تھا۔ اگر چہ انہیں مرفد الحالی اور شہری آسائشوں سے حصد وافر ملا ہوا تھا۔ پھر بھی وہ سب کے سب عربی بود و باش کے دلداد ہ تھے۔ کیونکہ عربی لنسل ہونے کے علاہ جزیرہ عرب سے ان کے صدیول کے تعلقات قائم تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میری عربی عراق اور شام کے عربول کے متعلق کوئی تفصیلی مقالہ کھنا نہیں بلکہ بعض ان اسرار و رموز کو آشکارا کرنا ہے جو ممیول ادر غمانیول کے ذریعے سے عربی فتو حات اور حضرت ابو بکر دیا تی تا کھی میں اسلامی سلطنت کی تشکیل کا باعث سبنے۔

ہم پہلے ذکر کر میکے ہیں کہ جنوب سے شمال کی جانب عربوں کا نقل مکان سدمآرب کے انہدام اور رومی تجارتی راستوں کا رخ حکی کے بجائے سمندر کی طرف تبدیل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اگر چہ ان ہر دو واقعات کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پھر بھی نقل مکانی کا پیسلاان واقعات سے بہتے شروع ہو چکا تھا۔ عربوں کے ایسے ہمرا یہ ملکوں کے ساتھ قدیم زمانے سے گھرے تعلقات قائم تھے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ عربوں کے ایسے ہمرا یہ ملکوں کے ساتھ قدیم زمانے سے گھرے تعلقات قائم تھے معتبد دلائل و براہیں سے مذین متنوع و ملفود کتب پر مشلمل مفت ان کرائی مکتبہ

الله الموادي الله الموادي الله الموادي المواد کیونکہ مشرق افعنی کی تجارت ساری انہیں کے ہاتھ میں تھی اور وہ تجارت کے سلسلے میں اکثر شام،مصسر اور روم وغیرہ ممالک میں جاتے رہتے تھے۔حضرموت سے تجارتی قافلے دوراستوں سے ثام جایا کرتے تھے۔ایک راسة بحرین اورتیج فارس سے ہوتے ہوئے شام جا تا تھا دوسرا راسة یمن اورحجاز سے ہوتا ہوا جا تا تھا۔مکہ موخر الذكرراستے كے وسط ميں پڑتا تھا۔ اس تجارتی سلملے کا آغاز سب سے پہلے عرب کے جنوبی علاقول یعنی حضر موت، یمن ،عمان اور بحرین کے لوگوں نے کیا کیونکہ و ہ سرسبز و شاد اب علاقوں کے ما لک جو نے اور ایرانیوں سے گہرے تعلقات رکھنے کی و جہ سے شمالی علاقوں کی نسبت زیاد ہ مہذب تھے۔ یہی و جھی کہ عراق اور شام کی طرف جن لوگوں نے تقل مکانی کی اور و ہاں جا کرآباد ہوئے ان میں زیاد ور جنوبی قبائل کے لوگ تھے یفسانی جنھوں نے مشرقی مشام میں ا پنی مملکت قائم کرکھی تھی، عمان کے ایک قبیلداز دسے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح قنسام، تنوخ اور کلب کے قبائل، جوشام کی مدود پر آباد تھے، یمن کے مشہور قبیلے حمیر سے علق رکھتے تھے۔ بھی عال عراق میں بھی تھا۔ عراق کی سرمد پر جوعر بی قبائل آباد تھے وہ زیادہ تر صنرموت سے آئے ہوئے تھے۔ ان قبائل نے ابتدائی زمانوں میں صحرائے شام کی طرف تقل وطن کیا تھا اور عراق و شام کی سرحدول پر ا بنی نیم مختار مصتیں قائم کر لی هیں مدمآرب کے ٹوٹے اور تجارت کے صحرائی اور سمندری راستوں میں منقسم ہونے کے باعث جنوبی علاقوں کے بعض قبائل حجاز میں جا کرآباد ہو گئے۔ پھر ان قبائل میں سے بعض نے روزی کے بہتر و پہلے تلاش کرنے اور صحرائی زندگی ہے اکتا کرشہری زندگی کالطف اٹھانے کی خاطر شام کارُخ تحیا۔ ایرانیول سے رومیول سے تعلقات کی نوعیت: عراق اور شام اس زمانے میں ایرانی اور رومی سلطنتوں کے درمیان پس رہے تھے۔ بھی ایرانی شام پر چودھائی کرکے اسے رومیول سے چھین لیتے اور عسراق سے محق کرکے اسے اپنے ماتحت کرلیتے اور بھی

رومی عراق کو ایرانیوں سے چھین کرشام میں ملا لیتنے ۔اُورو ہاں اپنی حکومتِ قائم کرد ہیتے ۔صحرائے شام میںِ آباد ہونے والے عربوں کا بھی ہیں حال تھا۔ وہلبیعتوں کی افتاد کے باعث بھی ایرانی نشکر سے مل حباتے بھی رومیوں کی افواج سے محق ہوجاتے اورلوٹ مار میں خوب حصہ لیتے۔

آخران د دنول سلطنتول نے اراد ہ کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے صحراتین اوموں کو بہطور ڈھسال کے استعمال میا جائے تاکہ کوئی سلطنت دوسری سلطنت پر حملہ ند کرسکے اور شام کلی طور پر رومیوں کے لیے اور عراق

خاص طور پر ایرانیول کے لیے وقف ہوجائے۔ رومی اور ایرانی سلطنتول کی پالیسی کے تحت شامی صدود کے قریب بسنے والے عرب قبائل کو رومیول نے اپنے ماتھ اور عراق کی سرمدول کے ماتھ ماتھ بنے والے قبائل کو ایرانیوں نے اپنے ماتھ ملا لیا اور ان قبائل نے بھی اندرونی خودمختاری ، ہدوی معیشت اور عربی معاشرت برقرار رکھتے ہو سے اپنی ہمسایہ ملطنتوں کی

بالارشی منتم الله علی معتم الله و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شامیں میم عربی قبائل اسپنے فوقی خصائص برقرار رکھنے کے باوجود رومی تہدنہ یہ وتمدن اور ساسی اثرات قسبول کرنے سے بازیدہ سکے مگر انہوں نے جہال ایک طرف رومی تہذیب وتمدن کو اپن یا وہاں دوسری طسسرف رومیوں پر بھی اثر ڈالنے اور مملکت میں نفوذ عاصل کرنے کی کوششس کی پینانچے مورخین ذکر کرتے ہیں کہ مشہور رومی شہنٹا ہ فلپ دراصل عربی انسل اور قبیلہ سمیذع سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے متعلق میں کرتے ہیں کہ مشہور رومی شہنٹا ہ فلپ دراصل عربی انسل اور قبیلہ سمیذع سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے متعلق

کرتے میں کہ مشہور رومی شہنٹا، فلپ دراصل عربی اللمل اور قبیلہ سمیذع سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے متعلق تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے عرب سے شام کی طرف نقل مکان کیا یخت شاہی پر شمکن ہونے سے پہلے فلپ اپنی قرم کا سردار تھا اس کی وجہ سے شام میں مقیم عربوں کو بے مدعزت وقعت حاصل ہوگئی کیکن

جے ان کی آزاد منش طبیعت کمی طرح محوارانہ کر سکتی تھی لیکن بعبد میں جب ایرانی سلطنت میں طوائف الملوکی اور خانہ جگی پھیل محکی اور مختلف قبائل کے سر دارا سپنے اسپنے علاقے میں خود مختار حاکم بن بیٹھے تو ان عربوں نے عراقی حدود میں داخل ہونے اور وہال آباد ہونے میں کوئی مضائقہ نہمھا کیونکہ اب ان کے دلول سے ایرانی سلطنت کی غلامی کا خوف کا فور ہو چکا تھا۔ انہوں نے عراق کی حدود میں داخل ہو کر دریائے فرات کے کنارے ابن اور ابناء کا

شہرادرائ سے کچھ ہٹ کر چیرہ کا شہر آباد کیا اور بہال سکونت پذیر ہوگئے۔
اس روایت کے برعکس دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فرات کے سامسل پر بنے
والے عرب قبائل اصل میں وہ قیدی تھے بخص ایرانیوں نے عرب کے جنوبی علاقوں سے تاخت و تاراج کے
دوران میں پکڑا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شہنشاہ بخت نصر دوم نے عرب پر تملے کے دوران میں جن
الحق بحد تاریخ میں ماری رہند سے ایک میں میں جن میں ہیں۔

لوگوں کو قیدی بنایا تھا انہیں وہ ساتھ لے گیااور عراق پہنچ کر انہیں دریائے فرات کے کنارے مقام انب ارمیں آباد کیا کیا کی خارے مقام انب ارمیں آباد کیا کیا کی کھی عرصے کے بعد انہیں انبارے بہ جانب جنوب منتقل کر دیا۔ وہاں ان عربوں نے شہر صیب وہ بنیاد رکھی اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ بنیاد رکھی اور وہی سکونت اختیار کرلی۔ عربوں نے عراق میں اپنا اڑورموخ اسی وقت سے بڑھانا شروع کر دیا تھا ۲۱۵ ء اور ۲۹۸ ء کے

درمیانی عرصے میں جب عراقی عربوں کی قیادت جذیمة الابرش یا جذیمة الوضاح کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کمال ہوشاری سے عراق کی مدود میں اپنے والے عربوں کو ساتھ ملا کر چیرہ سے انبار اور میں التم تک کا علاقہ بھی کمال ہوشاری سے عراق کی مدود میں بنے والے عربوں کو ساتھ ملا کر چیرہ سے انبار اور مین التم تک کا علاقہ بھی میں کر لیا اور فرات کے مغرب میں صحرائے شام تک خود مختار حسکومت قائم کر لی ۔ اس نے اس پر بس مدی بلکہ صحرائے شام میں بنے والے ایک عرب قبیلے مضر پر حملہ کر کے وہاں کے عرب باشدوں پر بھی تسلط بٹھا لیا۔ مضر کا ایک شخص عدی بن ربیعہ جذبیمہ سے مل محیا تھا جس کی جذبیمہ نے بڑی خاطر داری کی اور اسے اعسن از و

کرام سے نوازا۔ مدی نے مذہبے کی بہن رقاش سے شادی کرلی تھی میر باکت است میں دونولوں کے متعملی

المال المالية ا برے پر لطف قصے درج ہے۔ رقاش کے بطن سے حضرت عمرو بن عدی پیدا ہوا جس کا ذکر آگے آئے گا۔جس زمانے میں جذیمة الوضاح نے عراق میں عربوں کے بادشاہ کی سی حیثیت حاصل کرکھی تھی اس زمانے اذیب بن سمیذع شام میں مقیم عربوں کی قیادت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ایران کی شہنشای سابور کے ہاتھ میں تھی اور روم کی بادشاہی فلپ کے قبضے میں فلپ بہت شکدل بادشاہ تھا اور رعایا پر بے مدہلم وستم تو مرتارہت

تھا۔ان مظالم سے تنگ آ کر اہل ثام نے اس کےخلاف بغاوت کر دی ۔ سابور نےموقع کوغنیمت جانا اور شام پر چودھائی کر کے رومی فوج کوشکست دے دی۔اذینہ بھی رومی سلطنت سے دوستی کا عہدتوڑ کر ایرانیوں سے جا

ملا ۔امل میں اس کی خواہش یھی کہ سابور کے زیر سایہ و مجھی عراق میں وہی رتبہ حاصل کر لے جو جذیر کو حاصل تھالیکن اس کی پیخواہش پوری مذہوسکی کیونکداسی زمانے میں قالریان نےفلپ کو تخت شاہی سے اتار کراس

کی جگہ باد شاہی منبھال لی۔ بادشاہ بننے کے بعداس نے سب سے پہلا کام ید کیا کہ فوج لے کرخود شام کی طرف روانه ہوااور سابور کو شکست دے کراہے ایران کی جانب بھا دیا۔ اذیت نے بھی حیثیت بدل کی اور دوبارہ

رومیوں کا ملیف بن گیا لیکن قالریان کی باد ثابی بھی زیاد وعرصے تک قائم ندرہ سکِی اور بہت حب لمداسے تخت و

تاج سے ہاتھ دھونے پڑے۔اس وقت اذیبنہ نے دوبارہ سابور سے مل جانا جایالیکن سے ابور نے اس کی ابن

الوقتی کے پیش نظراسے اپنا علیف بنانے اور اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔اذینہ تو اپنی قیادت کا بھسے م

قائم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی جارہ کارنظر نہ آیا کہ وہ شامی عربوں کو ساتھ ملا کر ایرانیوں سے اعلان جنگ کردے۔اس مرتبہ قیمت نے اس کا ماتھ دیا اور اس نے ایرانیوں وک شکت دے کرمدائن کی طریف بھاگا

دیا۔اس کارنامے سے رومیوں کے دلوں میں بھی اس کی قدرومنزلت بڑھ گئی۔اوروہ سمجھنے لگے کہ ایرانیوں کے مقاللے میں انہیں ایک طاقت ورشخص کی خدمت میسرآ محتی میں۔ اذینہ کے بعداس کی اولاد ماکم بنی ۔انہیں میں اس کی نہایت حیین وجمسے ل کڑ کی زباء بھی تھی ۔ زبام

نے جذبیمہ کو جال میں پھنرا کر اسے رشۃ از دواج میں منسلک ہونے کی دعوت دی جواس نے بڑی خوفی سے قبول کرلی لیکن شادی کے بعد زباء نے موقع یا کر جذیر کو قبل کر دیا۔ جذیمہ کے لاکے حضرت عمرو بن عدی کے دل میں آتش انتقام بھڑک اُتھی اوراس نے قیصر بن حنسسرت عمروکو ساتھ لے کرزباء کا محاصر ہ کرلیا۔جب زیام نے دیکھا کہ اس کے لیے نیج نکلنے کا کوئی راسہ ہمیں رہا اور اسے لامحالہ حنسسرت عمرو بن عدی کے ہاتھ سے قبل

ہونا پڑے تواس ذلت سے فیجنے کے لیے اس نے خود کشی کرلی۔ اس کی وفات سے سشام میں بنی سمیذع کی قیادت کا دورختم ہو محیااوران کی مکہ غمانیوں نے لے لی۔ کچھ عرصہ بعد بنی نصر کی ایک جماعت نے، جوعراق میں برسر اقتداد تھی، شام کے عربول میں تسلا بھانے کی کو سشش کی لیکن یہ کو سشش بار آور شابت مدہوئی۔

اسلامی فتو حات کا پیش خیمه:

ان واقعات کا مطالعہ کرنے سے پتا چاتا ہے کہ وہ لوگ جنمیں ابتداء میں قیدی بنا کرسسرز مین سے محکم دلائل و براہیل سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لا یا گئیا تھا، انہوں نے آہیتہ آہنۃ اتنی لما قت حاصل کرلی کہ روی اور ایرانی دونوں علقتیں ان کی مدد کی محت ج ہوٹیئی ادران کی پوری کوسٹس ان کی دوستی اور تائید کے حصول میں صرف ہونے لگی شجاعت اور فسنون جنگ میں مہارت کی بدولت دونو ل عظنتیں انہیں اندرونی اور ذاتی خودمختاری دینے پرمجبور ہولسئیں سے تویہ ہے کہ ایران اور روم کے زیر سایہ بننے والے قبائل عرب، یمن اور حضر موت کے قبائل سے مذصر ف پر کئی طرح كم مذتھے بلكه البيس ان قبائل ہے زياد و آز دى اورخود مختاري حاصل تھي۔ اسى ليے اگر يد كہا جائے كه اس زمانے میں عرب کی مدود جنوب میں ملیج فارس اور حلیج عدن سے لے کر شمال میں موسل اور آرمینیہ تک چسپ لی ہوئی کھیں تو غلط منہ ہوگا۔اس طرح یہ دعویٰ بھی غلط مہ ہوگا کہ عراق اور شام کی صدو دییں بہنے والے ان عرب قبائل نے آئند د ہونے والی اسلامی فتو حات کے لیے مقدمۃ الجیش کا کام دیااور ان علاقوں میں اسلامی سلطنت کے قیام کی عرض سے زمین ہموار کی ۔اس میں کوئی شہر ہمیں کہ ان لوگوں کے د ماغوں میں آئند، پیش آنے والے واقعات کا دھندلا سانقشہ بھی نہ تھااور کسی کو سرز مین عرب میں ایک عظیم الشان نبی کی بعثت اور اس کے ذریعے سے عرب قوم کی سربلندی کا خیال بھی پیدا نہ ہوسکتا تھالیکن دریائے فرات اور شام کی وادیوں کے درمیان ان قبائل کی سکونت،ان کی طرف سے عربی رموم ورواج اور عادات وخصائل کی ثدت ہے محب فظت اور ایران و شام اور عرب قبائل سے مساوی بنیاد ول پر ان کے تعلقات پر تمام عوامل اس عربی سلطنت کی بنیاد بینے جس نے کامل چارصدی بعدایرانی اوررومی سلطنت کی جگه لی۔

اس جملہمعتر ضہ کوختم کرکے ہم واقعات کو اسی حبگہ سے شروع کرتے ہیں جہال ہے ہم نے انہیں ۔ بھوڑا تھا

۔ جذیمہ الابرش کے قبل کے بعد سابور کی جانب سے حضرت عمر و بن عدی کو عراق کے عربوں کا سر دار اور بادشاہ سلیم کرلیا گئیا۔اس نے جیر ہ کو دارالحکومت بنالیا اور اس کے بعب دسیسر ، اسس وقت تک مخمیوں کا دارالحکومت رہا جب تک حکومت ان کے ہاتھ سے مذجعن گئی۔

### شاہانِ حیرہ:

عراق میں بننے والے عرب ایرانی شہنٹای کے برائے نام ککوم تھے۔اقتدار عاکم حسیدہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ان عربول کے فرائف صرف یہ تھے کہ اگر عرب یا شام کی طرف سے ایران پرحملہ ہوتو اسے روکیں اور ان تجارتی راستوں کی حفاظت کریں جو فارس سے شام اور عرب کو جاتے تھے۔

لیکن اس کے باوجود سرزمین ایران پرع بول کے تملے مذرک سکے فلیج فارس کا قرب ان حمسلول کے سلے مدومعاون طابت ہوا۔ وہ منصر ف تحکی کی راہ سے حملہ کرتے بلکہ بمااوقات سمت دری راستے سے بھی دھاوا بول دیستے تھے۔ ایرانیول نے بار ہا ان کے حملوں کو روکا۔ آخر ذوالاکتاف کو اپنی صدود میں ایک خندق کھدوانی پڑی تاکہ ان حملوں کی شدت کم ہوجائے اور ایرانیول کو آئے دن کے در دسر سے خمات ملے۔ کھدوانی پڑی تاکہ ان حملان و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن معتبہ

الله المالية الموافق الله المالية الموافقة المو

بنی نصر کے بادشاہ کیے بعد دیگرے تخت چیرہ پرمتمکن ہوتے رہے آخر چوتھی صدی عیبوی کے اواخر میں شہنشاہ یز دجرد کی طرف سے نعمان اکبرتخت پر بلیٹھا۔ یتخص تھا جس نے دومشہورمحل خورتی اور سدیعمیس

مور خین بیان کرتے میں کہ عراق میں عیرائیت کا نفوذ نعمان ہی کے عہد میں شروع ہوا اور اس کی

و جنعمان کی اس مذہب سے گہری دلچیں تھی۔ یادر پول نے جب اس کا میلان عیسائیت کی طرف دیکھا تو اس کی اجازت سے ملک کےطول وعرض میں کئی گر جے تعمیر کر لیے ۔ بعض مور فین تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ یہ

معامله صرف دیجیبی تک محدو دیتھا بلکه نعمان عیسائیت کا پرجوش رکن بن گیا تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاو یز دجرد عیمائیوں کاسخت مخالف ہے اور عیمائیت قبول کرنے والوں کو شدید سزائیں دیت ہے تو و واسینے بیٹے

منذرا کبر کے حق میں باد ٹاہی سے دست بر دار ہوگیااور خود رہبانیت اختیار کرلی ۔

شہنثاہ یز دجرد نے اپیے لڑکے بہرام گورکو بچپن ہی میں جیر جیجے دیا تھی تا کہ وہ وہاں پرورسس

پائے۔ چیرہ میں پرورش پانے کی وجہ سے بہرام کوعر نی اور یونانی میں بڑی دسترس حاصل ہوگئی تھی۔اورعر بول اور رومیوں کے معاشی اور سیاسی حالات سے وہ پوری طرح واقف ہو گیا تھا۔ یز د جرد کی و فات کے بعب دایرانی سر دارول نے کسسریٰ بن اردشیر بن سابور ذوالا کتاف کو تخت پر بٹھانے کااراد ہ کیا کیونکہ اس کی پرورش ایران میں ہوئی تھی اور وہ اس کے عادات وخصائل سے اچھی طرح واقت تھے لیکن بہرام ان کے نز دیک اجنبی کی

حيثيت ركهتا تحابه بہرام نے ایسٹ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے منذر سے مدد حاصل کی۔ جب و واپنی پجینی ہوائی

میراث ماصل کرنے میں کامیاب ہوگیا تو منذر نے اسے صبحت کی کہ وہ اپنے دشمنوں سے عفود درگزرہے کام لے۔ بہرام نے اس تصیحت پر عمل کیا اور اس طرح مذصرف ایسے مخالف سر داروں اور امراء کو اپنا گروید و کرلیا

بلکہ انعام وا کرام دے کرٹیکھوں کا بو جھ *کم کرکے رع*ایا میں بھی ہر دل عریزی حاصل کر لی۔

بهرام گوراسینے باپ کی طرح عیرائیوں کا شدید دشمن تھا۔اس لیے اس نے تخت پر بلیٹھتے ہی عیرائیت کے امتیصال کی مساعی شروع کردیں جس کے نتیجے میں ایران ادر روم کے درمیان جنگ جھڑ گئی۔ اسس جنگ میں منذر نے بہرام کی مدد کی۔ پھر بھی پیسلمار یاد و دیرتک نه چلا اور آخر فریقین میں مسلح ہوگئی جومدت دراز تک برقرار ری۔

شام میں بنی غمان کے عرب سر دار اور حاتم ایرانیول سے جنگ کے دوران میں رومیول کی مد د کیا كرتے تھے اور فخي ايرانيول كے حليف بن كر روميول كے مقابلے ميں نبر د آز ما ہوتے تھے۔ ان جنگول نے،

جو ال عظیم سطنتوں کے درمیان رونما ہو میں، فریقین کے مذہبی جذبات کو امجار نے میں بے مدمدد دی \_ چوشی محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CH 202 BOST STENE ( # 1945) - CHE صدى عيبوى كے اوائل ميں، جب طنطين نے روى سلطنت كى باكے ور باتھ ميں لى إس وقت ميحت نے رتی کرنی شروع کی۔روی بادشاہول نے اپنے مقبوضات میں اسے ترویج دینے کی کوسٹس کی اور عیمانی منادول نے قریہ بہتریہ پھر کرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دنیا کو سنانا شروع کیا۔ان مبلغین نے اپسنا دائر ہ عمل صرف شام تک محدود ندرکھا بلکہ عراق اور بلاد فارس میں بھی عیمائیت کی تر ویج کے لیے مماعی سشسروع اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں کی ان مذہبی جنگوں کے دوران میں عراق ادرشام کے عربی قبائل کا طرز عمل کیا تھا۔ آیا انہوں نے بھی اپنے آقاؤں کے ادبیان کا اڑ قسبول کر کے مجوس اور سی مذہب اختیار کرلیا تھا یادہ به دستورا پینے آبائی مذہب بت پرستی پر قائم رہے؟ اگلی بحث شروع کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ہے مد ضروری ہے کیونکہ اس سے عربوں كى ذہنى افتاد كا المجى طرح يتاجل جائے گا اور يہ بھى معلوم جوجائے گااس ذہنى افتاد نے اسلامى فتوحات كے ليے کس مدتک راسة جموار کیا۔ ہم پہلے ذکر کر سیکے بین کدعر بول نے عراق میں رہنے والے بعض عربول سے فاری میں اچھی دسترس حاصل کر لی تھی اور ایرانی علوم وفنون، ادب اور ادیان سے خوب واقین ہو گئے تھے اور انہوں نے مانی، زردشت اور مزدک کی تعلیمات اور عقائد سے بھی مجری واقفیت ماصل کر کی تھی۔ ( فمز الاسلام از احمدا مين صفحه ٢٣ \_منقول از الاعلاق النفيسه لا بن رسة ) یمی حال بیام میں مقیم عربوں کا تھا۔انہوں نے مدصر ون رومیوں کی ثقافت،اد ب اور ادیان کا مطالعہ مجری نظر سے کیا بلکہ علی و ذہنی طور پر یوہ جیرہ کے عربول سے زیادہ ترقی یافتہ تھے کیونکہ یونانی ثقافت اور رومی تہذیب وتمدن سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ عراقی عربول نے ایرانیوں سے مجرے تعلقات اور میل ملاپ کے باوجود مجوسیت کو بھی قبول مذکیا۔ اس طرح شامی عربول نے رومی اور یونانی دیوتاؤل کی جمی پرستش ند کی۔اس کے باوجود جب رومی سلطنت میں عیبائیت کو فروغ حاصل ہوا تو صرف شامی عربوں ہی نے نہیں بلکہ عراقی عربوں نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہا اور کثرت سے اس سنے دین میں داخل ہونے لگے طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان عسر بول نے اسپنے آقاؤں کے پہلے ادیان کو قبول مذکیا تور ،عیرائیت کی طرف کس طرح مائل ہو گئے؟ مورفین ذکر کرتے میں کہ بوغسان میں سب سے پہلے عیمائی بادثاہ نے عیمائیت اس لیے قبول کی کہ هبنثاه روم اپنی مملکت میں کسی جگہ بھی کسی غیر عیمائی کو حاکم مقرر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ای وجہ سے ان لو وں میں عیبائیت بھیل گئی۔ پھر بھی ہمارا سوال برقرار رہتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کدرد می شہنشاہ کے دباؤ کے ماتحت سنمانی امراء عیمائی ہو گئے تھے تو بھی عوام کے عیمائیت قبول کرنے کی وجد کیا تھی؟ اگر یہ کہا جائے كدالناس على دين ملوحهم كى ضرب المثل كے تحت شامى قبائل اسپے سر داروں كى وجه سے عيميائى ہو گئے تھے تو يہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عراقی قبائل میں سے بیٹ لوگوں نے عیرائی جیوں قول کر ابھی عالانکہ ہی لوگ معمد معمد مدان و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت ارکون معالانکہ ہی لوگ

CC 203 BOX TXX BOX HIVE SONTE - CC ایرانیوں کی تائید میں رومیوں سے لڑا کرتے تھے۔اس صورت میں مانا پڑے گا کدعراق اور شام کے قبائل میں عیرائیت پھیلنے کی کچھے نہ کچھے وجوہ ایسی تھیں جن کا تعلق عربول کی ذہنی افتاد اورمیلانات سے تھااور جوان وجوہ سے سراسرمختلف ھیں جن کاذ کراو پر کیا گیاہے۔ عربوں کی سرشت میں ساد گی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نہوہ پر پیج یا تیں کرتے اور نہ ایسی باتیں پہند کرتے تھے۔مزدک اور مانی نے لوگوں کے سامنے جو عجیب وغریب نظریات پیش کیے تھے، اس طرح یونانی

فلمفے کی بنیاد جن دقیق اور پر پہچ باتوں پرتھی عربوں کی عقلیں انہیں سمجھنے سے قطعاً قاسر سے اسس کے

بالمقابل عيرائيت چونكداپين اندر برى مدتك ساد كى ليے جوتے كى اس ليے عربول نے اسے آساني سے قبول كرليا اور بهت بى كم لوگ مجوسيت كى طرف مائل ہوسكے\_

چونکہ عیرائیت کا آغاز خدا کے نہایت پاک باز بندے کے ذریعے سے ہوا تھا،اسے تسبول کرنے والے اہل کتاب میں شمار ہوتے تھے اور اسلام کے ظہور کے وقت متعبد دنیک دل عیسا ئیوں نے محمد مطبعیۃ کی آواز پرلبیک کہا تھا۔اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ عراق اور شام میں بہنے والے عرب باشدوں کا قبول عیمائیت

عربی فتو حات اور اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے بنیاد ثابت ہوا ہو۔ بتدیلی مذہب سے ان عربوں کی سرشت میں کوئی تبدیلی واقع ندہوئی ۔ مذعیهائیت کے بیچھے انہوں

نے اپنی تخصی اور قومی آزادی کو چھوڑ ااور مذو ہ بدویا نہ طرزِ زندگی ترک کیا جو و ہ صدیوں سے قائم رکھے ہو ہے چھی صدی عیسوی کے اواخریس ایک عورت ماویہ بنت ارسے بن چارث ٹانی کو شام میں عربوں کی

حکومت تفویض ہوئی۔رومیوں نے اسے کمز ور جانبے ہوئے اس سے باد شاہی چیننی جاہی لیکن اس نے عورت ذات ہوتے ہوئے بڑی بہادری سے رومیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مصالحت پرمجبور کر دیا لیکن بعب میں جب ردمیوں کے خلاف کچھولوگوں نے بغاوت کر دی تو ماویہ نے چھلے واقعیات کونظرانداز کرتے ہو ہے اپنے متعدد بہترین شہوار رومیوں کی مدد کے لیے جھیج جھول نے صطنطنیہ جا کر پامر دی سے باغیوں کامقابلہ میا۔

پیر بھی بن**تو آزادی کاوہ جذبہ، جوعراقی اور شامی عربول می**س یکسال جاری وساری تھے، اہمیں متحد کرسکا اور نذفریقین کاعیمائیت کی طرف گہرامیلان ہی ان کی باہمی عداوتوں کو منانے میں کامیاب ہورکا۔اسس کے برعکس فحی اورغمانی ایرانیوں اور رومیوں ہے مل کرہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو زک پہنچانے کا کوئی دقیقہ قبھی فروگزاشت نہ کرتے تھے \_

### محمی اورغمانی اوج کمال پر:

مچھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں عراق میں محمی اور سشام میں غمانی ترقی کی آخری منزلوں تک پہنچے 

204 BOS ET STORY ( ## 3) JE - PES ہاتھ میں تھی ۔منذر ثالث بن ماءالسماء شاہ چیرہ کا دورِحکومت ۵۲۹ء تا ۵۲۲ء تھا۔اسی زمانے میں ایران کے تخت پر قباذ اور کسریٰ انوشروان کیے بعد دیگر ہے تمکن ہوئے ۔ حارث بن جبلہ ( جو ماویہ بنت ارقم ذات القرطين كا خاوند تها) شاوغمانه نے ۵۲۹ ء سے ۵۷۲ء تك حكومت كى \_ يه عهد جستينان اور جستين شاني شابان روم کا تھا۔ حارث بن جبلہ کو حارث الاعرج اور حارث الوہاب کے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چیز گئی جس میں حب سبابق ایرانیوں کی طرف سے منذراور رومیول کی طرف سے حادث شریک ہوئے۔منذر نے جنگ کے دوران میں بہادری کے بے نظیر کارنامے اٹجام دیئیے اور بالآخر رومیوں کو مسلح کرنے پرمجبور کر دیا۔ رومیوں نے منذر کو تاوان کے طور پد سالا پیزاج دینا بھی منظور کرلیا مگریہ کے زیادہ عرصے تک برقرار بندر ہی۔رومیوں نے سلح سے فائدہ اٹھ اتے ہوتے جنگی تیاریاں تیز کر دی تھیں۔جس سے کسری کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔اس نے منذر کو عارث پر حمسله کرنے کے لیے آمادہ کیا جس کے نتیجے میں مارٹ کو ایک بار پھر شکت سے دوحیار ہونا پڑا۔ ۵۹۳ء میں رونمیول اور ایرانیول میں وسیع پیمانے پر جنگ چیز محق اس ساری مدت میں منذر ایرانیوں کے دوش بد دوش جنگ میں حصہ لیتا رہا اور رومی سرحد کو پامال کرتا ہوا مصر کی حدو د تک چہیج گیا۔ منذر کے اس قدر طاقت عاصل کرنے کے باوجو د رومیوں کی نظرسے عارث کی وقعت کم مذہوئی۔وہ اب بھی ہی سمجھتے رہے کدایرانیوں کی بڑھتی ہوئی قریب اور عراقی عربوں کے جارعانہ مملوں کے مقابلے میں شامی عرب ایک و حال ثابت ہوں مے اسی لیے شہنشاہ سنین نے مارث کو ۵۲۹ء میں شام کے تمام عرب قبائل کا باد ثاو بنا دیا اور اسے فیلارک و بطریق، (Phylorge et Patrice) کا خطاب دیا۔ بہی لقب شام میں متعین رومی حاکم کو دیا جاتا تھا۔ عارث نےمنذر سے چینکارا عاصل کرنے کی تدابیر سوچنی شروع کیں۔ چونکہ وہ مرد میدان یاتھا اس لیے اس نے فریب کاری سے کام لینا جاہا۔ ایک دفعہ جب فریقین کے درمیان زور شور کی جنگ جاری تھی تو حارث نے سو آدمیول کی ایک جمعیت شاہ چیرہ کے پاس جیجی جس نے جا کر اس سے کہا کہ عارث نے اس کی اطاعت کرنے کا قرار کرنا ہے۔ یہ کن کرمنذر بہت خوش ہوا اور اس وفد کی خوب خاطر تواضع کی ۔مگر وفد کے ایک شخص نے موقع پا کرمندر کوقتل کر ڈالا۔اس خبر سے شکر عراق میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر حارث نے زور شور سے حمله کیا اور عراقیوں کی جمعیت منتشر کر دی۔ اہل عرب اس دن کو یوم میسمہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ ان سوآدمیول کو حارث کی بیٹی علیمہ نے عطر لگا کرمنذر کے پاس بھیجا تھا۔اس فتح سے شامی عسر بوں کے حو صلے بڑھ گئے اوران کی عزت و تو قیریس بہت اضافہ ہوگیا۔ جا بی ادب نے بھی اس زمانے میں خاصی ترقی کی۔ مندر ہی نے یومعیم اور یوم بوس کی بنیاد رکھی تھی اور عرب کے مشہور شاعر عبسید الارص کو بھی یوم بوس کے موقع پر اسی نے قبل کرایا تحب ( یو معیم اور یوم بوس کو حالی ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اکتشر محکم دلائل و براہین سے مزین معلوع و منفرہ کتب پر مستمل مفت ان لائن معتب اور اکتشر www.KitaboSunnat.com

### سلطنت حیرہ کے آخری دن:

اوملقمۃ الفل مارث وہاب کے ہم عصر تھے۔

اگرچہ نعمان انتہائی برشکل تھالیکن دنیوی نعمتوں اور آسائش حیات سے اسے حصہ وافر ملاتھا۔ اسس نے اپنی سوسی فی والد ، متجر دہ سے شادی کرلی تھی جو بے مدحیین وجمیل تھی ۔ و ، منخل بیشکری سے مجت کرتی تھی ۔ اس بناء پر نعمان نے منخل کوقتل کرادیا نعمان نے اسپنے دورِحکومت میں بھی شاندار بافات بنوائے تھے اور دنیا کے مختلف حصول سے قیم قیم کے خوبصورت بھولوں کے پود سے منگوا کران باغوں میں لگا سے تھے، ہی وجہ ہے کوگل لالہ کانام نعمان کی طرف منسوب ہو کرشقائق النعمان پڑھیا۔

کسری پرویز کونعمان کی شان و شوکت اوراس کی سلطنت کی وسعت ایک آنکھ نہ بھائی اسس نے اسے اسپنے در بار میں طلب کر کے قبل کرادیا نعمان کے قبل سے خمیوں کی بادشاہ کا دورہمیشہ کے لیے خت م جوگیا کسری پرویز نے نعمان کی جگہ ایاس بن قبیصة الطائی کو چیرہ کا بادشاہ مقسدر کسیا اور ایک ایرانی شخص بہرجان کھ حرات بان مقرد کرکے عراق بھجوا دیا تاکہ شاہ جیرہ اسپنے آپ کوخود مختار نہ سمجھے اور ایک ایرانی حام کا وجود محمد محد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی رفت اس امر کی یاد دہانی کرا تارہ کہ وہ ایرانی حسکومت کے تابع ہے۔ ربول اللہ معظم کی بیعت ایاس ہی کے عہد میں ہوئی۔ اس کی خرمانے میں ذوقار کی مشہورلوائی ہوئی۔

ایاس بی کے عہد میں ہوئی۔ اسی کے زمانے میں ذوقار کی مشہورلزائی ہوئی۔

ذوقار کی لڑائی کو عربول کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ کسریٰ کی ناراضی کا حال معلوم ہونے کے بعد نعمان بن منذر نے اپنے اموال اور ہتھیار ہانئی بن قبیصہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے نعمان کے قبل کے بعد کسریٰ نے ہانئی سے نعمان کی چیز یں طلب میں کیاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے انعمان کے قبل کے بعد کسریٰ نے ہانئی سے نعمان کی چیز یں طلب میں کیاں نے دیسے سے انکار کردیا۔ اس افزاء میں بنو بکر بن دائل نے نعمان کے قبل سے طیش میں آ کر موادِ عراق

پی سیند معلی میروروسیات میں افزار میں بنو بکر بن دائل نے نعمان کے قبل سے طیش میں آکر سوادِ عراق اس نے دیسے سے انکار کردیا۔ اس افزار میں بنو بکر بن دائل نے نعمان کے قبل سے طیش میں آکر سوادِ عراق کے روں کے مقام کردیا اور بہت ساعلاقہ ایرانیوں سے چھین لیا۔ کسری نے اس صورت کا مداوا کرنے کے لیے عربوں کے مقام کردیا اور عربوں کا مقابلہ ہوا جسس میں مقابلے پر ایرانی فوج روانہ کی کوفہ کے قریب ذوقار کے مقام پر ایرانیوں اور عربوں کا مقابلہ ہوا جسس میں

ایرانیول کوشکست فاش ہوئی ـ روایت ہے کہ اس دن محمد مطبیق نے سحابہ سے فرمایا: '' یہ پہلا روز ہے جب عربول کومجمیول پرغلبہ حاصل ہوا ہے اور انہیں یہ فتح صرف مسیسری و جہ سے نصیب ہوئی ہے۔'' (مردج الذہب،معودی، جزاول منحہ ۲۳۲،مطبومہ بغداد)

یه امرقابل ِ ذکر ہے کہ محمد ﷺ کی بعث جنگ ذوقاروا لے سال ہوئی تھی۔

نعمان کے بعد تخت حیرہ پر تین بادشاہ اور سمکن ہوئے۔آخر بادشاہ منذر مغرور تھا۔اس کا انتقبال ۱۳۲۲ء میں ہوا۔اس کے بعد عراق میں شاہان حیرہ کی حکومت کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا اور کسریٰ کی طرف سے داذویہ ایرانی کو حکومت کے مکمل اختیارات دیے کرعراق جیجے دیا گیا۔

### غمانی سلطنت کے آخری دن:

تخمیوں کے ذکر کے بعد اب ہم غمانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تخمیوں کی طرح غمانی امراء بھی کے بعد دیگر سے تختیب امارت پر ممکن ہوتے رہے۔ شام کا آخری عرب عائم جبلہ بن ایہم تھا۔ جس کی حکومت کا خاتمہ حضرت عمر ڈاٹنڈ کے عہد میں اسلامی افواج کے ذریعے سے ہوا۔ ہم ہے ہیں حضرت عمر الاصغر غمانی شامی عربوں کا حائم مقرر ہوا تھا۔ مشہور شاعر نابغہ ذبیانی نے نعمان بن منذر حائم چرہ کے ڈرسے حضرت عمر اقتدار الاصغر ہی کے پاس بناہ کی تھی۔ حضرت عمر الاصغر کے بعد ابو کرب النعمان الماوس بن عادث الاصغر برسر اقتدار آیا۔ نابغہ نے اس کی مدح میں جو شان دار قصائد صنیف کیے انہیں عربی شاعری میں بہت اہمیت حاصل آیا۔ نابغہ نے اس کی مدح میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور ہر علاقے میں علیحہ و علیحہ و اکمول نے تسلام بھالیا۔ آخرایہم ثانی کے بیٹے جبلہ بن ایہم پر غمانی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

غمانی امراء میں طوائف الملو کی حقیقت میں رومی حسکومت کی ایک چال تھی۔اسے ڈرتھا کہیں ایک متحدہ عرب حکومت رومی سلطنت کے لیے پریٹانی اور در دسر کا باعث ندہو جائے اس لیے اس نے حکمت عملی سے کام لیے کو کوئی نقصان سے کام لیے کر ہرعلاقہ میں علیحدہ علیحدہ حامم مقرر کردیئے تاکہ عیب متحدہ جو سکیں اور رومی سلطنیت کو کوئی نقصان محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفود گفت پر مشتمل ملک ان لاقل محتبہ کو کوئی نقصان

CL 207 BOSE STEED SUNNAL COM

عراق میں محمیوں کا صرف ایک دارا محومت تھا اور وہ تھا چیر ولین اس کے بالمقب بل سے میں غمانیوں کے متعدد دارا محومت تھے۔ جابیہ بھی دارا محومت تھا۔ تدم بھی دارا محومت تھا۔ جولان بھی دارا محومت تھا۔ دش کے قریب جلت بھی ایک دارا محومت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں عسراق میں تخمیوں کی خود مختاری کا دائر و بے حدومت تھا وہاں غمانیوں کی یہ حالت نہیں۔ انہیں اندرونی خود مختاری ضرور حاصل تھی لیکن ب

عراقی عربول سے بہت کم۔

اندرونی خودمختاری اورخانص عربی طرز زندگی اختیار کرنے کا ایک اثریہ ہوا کہ عراقی اور شامی عربوں کی زبان به دستورعر بی ہی رہی۔ مدعراق میس فارس اس کی جگہ لے سکی اور مدشام میس یونانی اور لاطینی زبانیس عربی

کی قائم مقام بن منیں۔ اس طرح ایک فائدہ یہ پہنچا کہ شاہان چیرہ اور امرائے بنی غیان کے تعلقات اپنے ہم وطن عربول سے بہت مجرے اور مخلصاندرہے۔ ان تعلقات کی استواری میں عرب کے ان شعب راء نے بے مد مدد دی جنمیں چیرہ اور غیان کے باد شاہوں کی طرف سے گراں قدر انعام ملا کرتے تھے۔ یحتب ادہب اور

شعراء کے دیوان ان بادشاہوں کے اذکار سے بھرے پڑے میں نابغہ ذبیانی، اعثیٰ قیس اور علقمہ افعل وغیرہ کثیر شعراء نے ان بادشاہوں کی مدح سرائی میں زور بیان صرف کیا تھا۔ اسی طرح دربار نبوی کے شاعر حمان

ان تمام امور نے جن کا ذکر او پر کیا جاچکا ہے، اسلا می فقو حات کے لیے راسۃ ہموار کردیا تھا۔ چنا مجھہ ہم دیکھتے میں کہ جب عربوں نے ان علاقوں میں پیش قدمی شروع کی تو یہاں بہنے والے عربوں نے برااوقات م

ان کی مدد میں کوئی سر اٹھاند کھی اور مسلمانوں کی صفول میں سٹ امل ہوکرا پنے رومی اور ایرانی حلیفول سے حگا کی

جب ہا۔ عمد اللہ المال کر حمل

روميول اورايراهيول كے تملے:

اس زمانے میں روی سلطنت میں بھی ہرطرف ابتری چیلی ہوئی تھی اور ساری مملکت فیاد اور شورش کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی شہنشاہ روم فو کاس (لوکس) کے خلاف ہرقل کی بغاوت زور شور سے جاری تھی۔ایرانیوں نے موقع کو غیمت جان کرشام پر حملہ کر دیا۔ پہلے انطا کیہ پر قبضہ کیا۔وہاں سے بیت مقدس کارخ کیا۔کہاں تو ہر

یے موقع قوسیمت جان کرشام پرمملہ کردیا۔ پہنے الطائحیہ پر جمضہ تیا۔ وہاں سے بیت مقدں قارب میا۔جہاں وہر قل شہنشاہ روم ایرانیوں کے خلاف برسر پیکارتھا کہال اب اسے حب ان کے لالے پڑ گئے۔انسس نے بڑی کھشش کی کئی طرح اربانی میں۔ مقدس کی طرون رہ صفر میسرک مائنس کسیکن ایس کی کھے پیش بیٹنی کے بھی اور وہ

کو مشس کی کہ کسی طرح ایرانی بیت مقدس کی طرف بڑھنے سے رک جائیں کسیسکن اس کی کچھے پیش نہ گئی اوروہ انہیں رو کئے اور یکی و یہودی آثار مقدسہ کی بے حرتی سے باز رکھنے میں مطلق کامیاب نہ ہوسکا یتم بالائے ستم یہ

کہ یہود بھی مجومیوں سے مل گئے اور انہوں نے عیمائیوں کے خلاف ان کی مدد کی۔جب سشام پر ایرانیوں کا کامل تسلیر ہوگیا تو انہوں نے مصر کارخ کیا اور رومیوں کی جگہ و ہاں بھی اپنی حکومت قائم کرلی۔

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

www.KitaboSunnat.com

ایرانیوں کی ان پیم کامیابیول کے دوران میں محمد میں پیندیر آیت نازل ہوئی:

الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل و من بعد ويومئن يفرح المومنون بنصر الله .

(اگر چەرومی سرزیین شام میں مغلوب ہو گئے ہیں کیکن عنقریب چند ہی سال میں و واپنی مغسلو بیت کے بعسد غالب آ جائیں گے۔اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔اس روز اللہ کی مدد کی وجہ سے مومن خوش ہوں گے۔)

الله کاوعد و حرف بحرف پورا ہوا۔ چند ہی سال میں ہسترال نے دوبارہ طاقت پکولی اور ایرانیوں سے نہرد آزما ہوکر انہیں مصر اور شام سے نکال دیا ،سلیب اعظم ان سے واپس چھین کی اور اسے بیت مقدس میں اس کی اصلی جگہ آویز ال کر دیا۔ ان مسلسل لڑائیوں میں جہال ایرانیوں کے غلبہ واقتدار میں نمایاں فرق آگیا و بال رومیوں کی قوت و طاقت میں بھی بہت مدتک کمی آگئی۔ دیگر امور کے علاوہ یہ امر بھی عربوں کی سلطنت کے قیام اور فقو مات اسلامیہ کے لیے ممد ومعاون ثابت ہوا۔

### حضرت ابو بكر طالتُمَّةُ كاموقف:

رومیوں اور ایرانیوں پو جو کچھ گزرری تھی مکہ اور مدینہ والے اس سے بے خبر نہ تھے۔ ای طسری عواق اور شام کی صدود میں بنے والے عواب کا حال مجی ان سے پوشدہ نہ تھا۔ ان حوادث و واقعات کا طبعی بنتی پر نشا اور شام کی صدود میں ایرانیوں اور رومیوں کا جورعب و دید بہ قائم تھا و، با تار بااوران کی نظروں سے یہ نظا کہ عربی کی وقعت کم بوتی ربول اللہ بیجی یہ بعث اور متحدہ طور پر سارے عرب کے اسلامی جمنہ سے تلے معمع جوجانے سے اس رجان کو مزید تقویت بہتی ہے بھی اس کا مطسلب یہ تہجھنا چاہیے کہ عربی کی نظروں میں بیل ان سلطنتوں کی وقعت اس درجہ کم بوتی تھی کہ و و ان پر حملہ کرنے اور ان کی حدود کو پامال کرنے کا خیال بھی دل میں اسلطنتوں کی وقعت اس درجہ کم بوتی تھی کہ و و ان پر حملہ کرنے اور ان کی حدود کو پامال کرنے کا خیال بھی دل میں اسلطنتوں کے اثر ونفوذ میں اسلطنتوں کے اثر ونفوذ کی میں بیل کا دائر و حب زیرہ عرب کو ان سلطنتوں کے اثر ونفوذ کی اور اس سے باک کرنے کی کو کوششوں تک مجمد کو تھی کہ خوب کی عرب کی طرف خاص نگا و کہ اور اس خوب کی خوب کی خوب کو اسلامی کی خوب کی خوب کو تیا ہوئی کی خوب کو تیا ہوئی کی خوب کی

جس وقت یمامه میں حضرت خالد بن ولید رہی انٹیز اور اس کے نواح میں مہاجر بن الی امیداور عکر میں مہاجر بن الی امیداور عکرمہ بن ابو جہل مرتدین کی سرکونی میں مصروف تھے اسی وقت سب لوگول کو یقین ہوگیا تھا کہ اب جزیرہ عرب محتمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی کی کی کی کی اور آئندہ کئی فتند پر دازشخص کوشور دشر کرنے اور بغاوت کی آگ سے میں صرف ظیفہ محمد مضیقات کی آرائیدہ کئی فتند پر دازشخص کوشور وشر کرنے اور بغاوت کی آگ سے محرکانے کی جرائے نے کوش فہمی سے کام نہ لیا۔ یہ بات بعیداز قیاس نقی کہ فراد کے شعلے ایک بار دب جانے کے بعد دوبارہ پھر بحرک اٹھتے اور ایک بار بھر حب زیرہ عرب مناز بیدا کردیتے صفرت ابو بکر دائش تمام حالات کا بنظر خائز جائزہ لے درہے اور بنجید گی سے اس مسئلے مرفور کر درے تھے کہ عرب قائل کی شورش انگیزی کے خطر سے سے نکنے کے لیے کیا من اس نہ ہوگا کہ ان کی روش انگیزی کے خطر سے سے نکنے کے لیے کیا من اس نہ ہوگا کہ ان کی

جس طرح ان کے ہم قوم اور ہم اصل لوگوں نے قبول کرلیا تھا اور وہ بھی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ لا الله الا الله الدالله همه در سول الله کی گوائی میں شریک ہوجائیں گے۔ همه در سول الله کی گوائی میں شریک ہوجائیں گے۔ یہ خیالات المحتے بیٹھے، چلتے پھرتے عرض ہر دم حضرت ابو بکر ہڑائیڈ کے دماغ میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر بھی اس کامطلب یہ نہ بمحصنا چاہیے کہ انہیں نعوذ باللہ وسعت سلطنت کی ہوس تھی اور ایک وسیع عسلاتے پر

اقتدارقائم کرنے کے خواہاں تھے۔ان کامنٹاء صرف یہ تھا کہ سلمانوں کو اطینان نصیب ہو، وہ بے روک ٹوک احکام دین پر عمل کرسکیں اور اسلام کی تبلیغ کے راستے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے ۔لوگوں کو اطینان اسی وقت نصیب ہوسکتا ہے جب حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہواوراس میں ہواوہوں کا بالکل دخل نہ ہو۔عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ جائم اعلیٰ ہرقسم کی نفسانی خواہشات سے مکسر انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ جائم اعلیٰ ہرقسم کی نفسانی خواہشات سے مکسر

پاک ہوکراس میں خودعرضی دنفس پرستی کا شائبہ تک نہ ہو۔ مزید برآل وہ رعایا پر صد درجہ تیفین اور مہر بان ہو۔
حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹو اس معیار پر سوفیصد پورے اتر تے تھے۔ وہ اپنے واسطے تسی عہدے اور مرتبے
کے خواہش مند نہ تھے۔ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے بھی اپنی ذات کو اجا گر کرنے کی کوششس
نہ کی۔ رعایا پر وہ جس درجہ ثیفین اور مہر بان تھے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ عدل وانساف کو وہ ہر چسینز پر
مقدم رکھتے اور اس کے قیام میں اپنی جان اور اہل وعیال تک کوفسراموش کر دیستے تھے۔ اس کے عسلاوہ

سلطنت کے تمام امور کی تکہداشت انتہائی حزم واحتیاط سے کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بڑائٹو کی خلافت کا پہلا سال زیادہ تر مرتدین کی شورش کا مقابلہ کرنے میں گزرا۔مسلمان

حضرت الوجر وہا ہو الم ما مت کا پہلا سال زیادہ رمریدین کی مورل کا مقابلہ ترہے ہی ترار میان ہمان ہمی اس فضع کو فرو کرنے میں مصروت تھے اور جوق در جوق اسلا کی شکروں میں شامل ہو کر جہاد کے لیے اطراف ملک میں جارہے تھے لیکن اس نازک ترین موقع پر بھی حضرت الوبکر جائی انتقامی اور ملکی امور میں فافل ندرہے۔انہوں نے حضرت عمر بن خطاب جائین کو مدینہ کا قاضی مقرد فرمایا گو انہیں اس سلطے میں کوئی کام ندکرنا پڑا۔ وہ سال جمرتک قضا کے عہدے پر تمکن رہے لیکن کوئی مقدمہ فیصلے کے لیے ان کے سامنے ہیں ند ہوا۔الوجید وہی جن جراح کے بیرد بیت المال کا انتقام تھا۔ زکو تا اور صدقات کا جو سال اکتھا ہوتا تھا وہ اس کی تقیم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

کی بھی میں اور مراسلے ہیں اور مراسلے ہیں دکتابت تھی۔ فرایین اور مراسلے ہی

سے سے مامور سے بھرت سمان بن عفان ذاور زید بن ثابت ذکے سپر دختابت تھی۔فرایمن اور مراسلے ہی حضرات کھا کرتے تھے۔ان کے مقرر کردہ عمال اور قائدین بھی اطراف مملکت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مشغول تھے۔ان تمام لوگول کا حضرت صدیق ڈاٹھٹے سے گہرا رابطہ قائم تھا اور اہم ملکی امور میں کوئی شخص ان سیمشورہ یہ لسر بغیر قرم نرا کھا اسکا تھا ۔اس وجہ سے جگے ۔ ابتیار تران کے مدول میں بدے کہ

کرنے میں سنول محصے۔ ان تمام لوگوں کا حضرت صدیل رہائیڈ سے گہرا رابطہ قائم تھا اور اہم ملکی امور میں کوئی شخص ان سے مشورہ لیے بغیر قدم نہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی و جہ سے جنگ ہائے ارتداد کے دوران میں ان کے اور ان کے عمال و قائدین کے درمیان کثرت سے خط و کتابت ہوئی جو تاریخوں میں محفوظ ہے۔ جنگہائے ارتداد کے باعث چونکہ حضرت ابو بکر جہائے کی خلافت کا پہلا سال سخت مصر وفیات کا گزرا۔ اس لیے انہوں نے جج کے باعث چونکہ حضرت ابو بکر جہائے کی خلافت کا پہلا سال سخت مصر وفیات کا گزرا۔ اس لیے انہوں نے جج کے

کے باعث چونکہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کی خلافت کا پہلا سال سخت مصر وفیات کا گزرا۔ اس لیے انہوں نے جج کے موقع پر اپنی جگہ عتاب بن امید کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا۔ جب تک مرتدین سے جنگیں جاری رہیں حضہ رہے۔ ابو بخر ڈاٹٹؤ کے لیے بھی اور جانب توجہ منعطف کرناممکن ہی بہتھا۔ جب مرتدین کامکل قلع قمع ہو چکا اور چیے چپے ابو بخر جنگ

ابو : فرڈناٹیڈا کے لیے تھی اور جانب تو جہ منعطف کرناممکن ہی نہ تھا۔ جب مرتدین کامکمل قلع قمع ہو چکا اور چپے چپے پر اسلامی حکومت کی عمل داری قائم ہو چپ کی تو حضرت ابو بکر ڈناٹیڈ کی توجہ اس ضروری مسئلے پر مبذول ہوئی کہ اعلائے کلمتہ الحق اور دین حقہ کی اشاعت کے لیے مسلمانوں کو آئندہ کیا قدم اٹھانا اور اپنی جدو جہد کو کس شکل میں مرتکز کرنا جائیے۔

اس عرض کی انجام دہی کے لیے ایک شکل پیھی کہ رومیوں پرحملہ کیا جائے اور ان جسنگوں کو جن کا آغاز محمد ﷺ عزوہ تبوک کے ذریعے سے فرما چکے تھے، پایہ تحمیل تک پہنچایا جائے عسر بول کی توجہ کلیت ہ رومیوں کی طرف پھیر دینے سے منصر ف آئندہ کے لیے عرب سے بغاوت اور فتنہ وفراد کا خطرہ دور ہوجا تابلکہ مملکت رومہ کے طول وعرض میں اثاعتِ اسلام کے لیے بھی راسة صاف ہوجا تا۔

لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جس پرنظر رکھنا ہے حد ضروری تھا۔ وہ یہ کہ اگر مسلمان رومیوں پر فتح یاب مذہو سکے تو پورے جزیرہ عرب کو زبر دست خطرہ لاحق ہوجا تا جو مرتدین کے فتنے سے کہیں بڑھ چردھ کر ہوتا۔ رومی اسپنے علاقے میں مسلمانوں کوشکت دے کر انہیں اپنے علاقے سے نکال دینے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ انہیں حملے کا مزہ چکھانے کے لیے جزیرہ عرب پر بھی حملہ کر دیتے۔ عرب پر رومیوں کی چردھائی معمولی بات متحی اس صورت میں اسلام کا کلیتہ قلع قمع ہوجا تا۔

مرتدین کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کی بڑی وجہ یتھی کہ اسلام نے آکر عرب سے بت پرستی کا مکل خاتمہ کر دیا تھا اور تمام عرب عقیدہ تو حید کی لڑی میں منسلک ہو چکے تھے۔ یہ ایک زبردست قوت تھی جو اسلام کو حاصل تھی۔ مدعیان نبوت نے قابل عصبیت کی بنا پر ساد ، لوح انسانوں کو چندروز کے لیے تو اپنے بچھے لگا لیالیکن محض بے بنیادعقیدول اور مضحکہ خیز تعلیمات کی بنا پر زیادہ عرصے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھناممکن منتھا۔ کی وجھی کہ جونبی ان لوگوں کا کذب وافتر اءان کے بیروؤں پر ظاہر ہونے نگاوہ ان کا ساتھ جھوڑ نے لگائیس کی طرح رمیوں کی بات علیحہ تھی۔ وہ عیمائی تھے اور اس دین کے بیرو جو ایک شاندار ماضی کا حامل تھا۔ مسلمانوں کی طرح وہ ایک تناب تھے، اس کے علاوہ زبر دست قوت و طاقت کے مالک بھی۔

یہ درست میکی کوان برہی اور ایرانوں سے درمیان سالما پرال سے چنگ و مدل کاسلاماری تھا۔

اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے دعوت دینے کے متراد ف مجھتی تھی۔ دوسرے عربوں کی طرح حضرت الوبکر ڈائٹؤ کے دل میں بھی ایرانیوں سے جنگ کرنے کا خیال نہ آسکتا تھا۔ حجاز فارس کے متصل نہ تھا۔ اور عرب کے جوعلاقے ایران سے ملے ہوئے تھے ان میں قسب ل از س ارتداد کا فتنہ زور شور سے بھڑک چکا تھا اور کسی جنگ کی صورت میں اس علاقے کے لوگوں پر قطعاً اعتبار نہسیں کیا جاسکتا تھا اس لیے حضرت الوبکر ڈوائٹؤ کے واسطے میں صورت مناسب تھی کہ و ، فقنہ ارتہ ادفر و کرنے کے بعد تمام تر توجہ سلطنت کے اندرونی استحکام اور قیام امن پر مبذول کرتے تا کہ عرب ایک وحدت میں شلک ہو کر اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیتے اور ان کی قرت و طاقت میں شاندار اضافہ ہوجا تا۔

#### متنیٰ بن حارثه اورعراق: حفیه به او کر طالغهٔ آین

حضرت الوجر رئائي آئندہ اقد امات کے متعلق غورو سکر ہی میں مشغول تھے کہ خبر ملی، ایک شخص مثنی بن عارشہ شیبانی ایک فلیل فوج کے ساتھ پیش قدی کر کے بحرین کے شمال میں دبلہ اور فرات کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ایرانی حکام، جنھوں نے بغساوت کی آگ بھڑ کانے میں بحرین کے مرتدین کی مدد کی تک بھڑ چکا ہے۔ وہ ایرانی حکام، جنھوں نے بغساوت دلی آگ بھڑ کانے میں بحرین کے مرتدین کی مدد کی تک مثنی کے بارے میں کچر معلوم دھا۔ ان خبروں کے پہنچنے کے بعد تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بحرین تک مثنی کے بارے میں کچر معلوم دھا۔ ان خبروں کے پہنچنے کے بعد تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بحرین کے قبیلہ بحرین عائل سے معلق رکھتا ہے اور علاء بن حضری کے ساتھ مل کر مرتدین سے جنگ کر چکا ہے، بحرین ادر ادراس کے فواج میں جولوگ بدستور اسلام پر قائم رہے تھے اور جنھوں نے اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر مرتدین کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، مثنی ان کا سر دار تھا۔ ارتداد کا فقد ختم ہونے کے بعد وہ جین سے دبیٹو ساتھ ، بجانب شمال ، عراق کی طرف پیش فدی شروع کردی۔ آخروہ ان عربی قائل میں پہنچا جو د جلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں آباد تھے۔ اس نے گفت و شخید کردی۔ آخروہ ان عربی قائل میں بہنچا جو د جلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں آباد تھے۔ اس نے گفت و امر کے انہیں ایرانی سلطنت کا جواسر سے اتار دسنے اور اسلامی حکومت کی حمایت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان میں بہنچا کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مثنی معمولی شخص نہیں بن عامم المنقری نے کہا:" یشخص گم امور کے علاوہ دخیرت ابو بکر جن شو کو بھی معلوم ہوا کہ مثنی معمولی شخص نہیں بن عامم المنقری نے کہا:" یشخص گم انتہائی قابل اعتماد شخص ہے۔ چنانح ب ان کے دریافت کرنے پر قبل بن عامم المنقری نے کہا:" یشخص گم نام، مجبول النیب اور فریب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عادہ شیبائی ہے جواعلی حب ونب اور شہرت اور عرب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عاد شیبائی ہے جواعلی حب ونب اور شہرت اور عرب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عاد شیبائی ہے جواعلی حب ونب اور شہرت اور ویب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عادم شیبائی ہے جواعلی حب ونب اور شہرت اور ویب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عادم مین میں اس کے دریافت کرے بوائیس کی دریافت کی حب ونب اور شہرت اور ویب کارنہیں۔ یہ مثنی بن عادم شیبائی ہے جواعلی حب ونب اور شور کے دیافت کی میٹنی بن عادم شیبائی ہے جوائی حب کو دول کے دولوں کے دولوں کی میبائی کی دولوں کی دولوں کو دولوں کے

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

على معرور المنظل المنظ

اس صورت حال نے حضرت ابو بحر بڑاٹیؤ کے لیے غوروفٹ کر کی نئی رامیں کھول دیں۔اب ان کے سامنے سب سے بڑامئلہ یہ تھا کہ کمیااس موقع پرمسلمانوں کو عرب کی حدود سے باہر بھیجا مناہب ہوگااور کیامثنی میں اتنی طاقت ہے کہ دوعراق میں کھس کرایرانی سلطنت کے درواز ہے مسلم انوں کے لیے کھولنے میں

میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عراق میں تھس کرایرانی سلطنت کے درواز ہے مسلم انوں کے لیے کھولنے میں کامیاب ہوسکے گا؟

عراق کی صورت حال یقینامسلمانول کے لیے قابل توجھی اور اس طرف سے فافسل نہ ہوسکتے تھے۔
عراق میں بنونم ، تغلب ، ایاد ، نمر اور بنوشیبان متعدد عربی قبائل آباد تھے یو یہ قبائل ایرانیول کے محکوم اور ان کے مطبع و منقاد تھے ۔ پھر بھی جزیر ، عرب سے ان کا جو قدرتی رشتہ تھا ، اسے بھی و ، کسی صورت میں فراموش نہ کر سکتے مطبع و منقاد تھے ۔ پھر بھی تحریک آئھی ان کے لیے اس کا بنظر غائر جائز ، لینا ضروری تھا۔ ادھر سجاح نے بھی عراق کی سدخل کر نبی ہو گھی تحریک آئھی ان کے لیے اس کا بنظر غائر جائز ، لینا ضروری تھا۔ ادھر سجاح نے بھی عراق کی سدخل کر نبی ہو گئی ہو ۔ بی کا میں مناز کا انہوں کے ایک انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو بھی میں بنی سے بھی ان کا جو تھی انہوں کی سدخل کر نبی ہو گئی ہو گئی ہو ۔ بی کھی دوری تھی ہو گئی ہو گئ

دوں ہورہ طابہ مدھے پیدا و فات سے پیم عرصہ کی ہرگ جمہاہ روم سے وااور دہجر دیں ایرائی او اج کو سکت و فاش دے چکا تھا۔ اس کی فوجیں ایرانی دارالسلطنت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ ہرقل کی فوج کش کے بعد بعض اور علاقے بھی ایرانی عمل داری سے نگلنے اور آزاد ہونے سشروع ہوئے۔سب سے پہلے یمن نے ایرانی اقتدار سے چھٹکارا عاصل میراوروہاں کے عامل بازان نے اسلام قبول

کرکے اسلامی حکومت کی ماتحق قبول کرلی۔ بعد از ال بحرین اور طبیح فارس وطبیح عدن کے تمام علاقوں نے بھی ایرانیوں کی غلامی کو خیریاد کہا اور وہال بھی اسلامی حکومت کا دور دورہ ہوگیا۔ سلطنت ایران نے ان عسلاقوں کی بازیابی کے لیے کوئی کوششس نہ کی اور اس کے مقرر کر دہ حاکم اپنی اپنی جگہ بیٹھے اور اطبینان سے مقبوضہ علاقوں بازیابی کے لیے کوئی کوششس نہ کی اور اس کے مقرر کر دہ حاکم اپنی اپنی جگہ بیٹھے اور اطبینان سے مقبوضہ علاقوں پر غیر قوم کو قابض ہوتے دیکھتے رہے۔ اس موقع پر وہ کر بھی کیا کر سکتے تھے؟ خود سلطنت اندرونی انتثار کا شکار ہور ہی کھی تخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر ایرانی امراء میں جنگ و جدل بریا تھا۔ چار سال میں نو باد ثاہ تخت کے مقبوضہ کو مقبوضہ کو مقبوضہ کو مقبوضہ کرتے کی خاطر ایرانی امراء میں جنگ و جدل بریا تھا۔ چار سال میں نو باد ثاہ تحت کے معربی مقبوضہ کو مقبوضہ کیا گئی کے مقبوضہ کو مقبوضہ کی خاطر ایرانی امراء میں جنگ و جدل بریا تھا۔ چار سال میں نو باد ثاہ تو مقبوضہ کی مقبوضہ کی مقبوضہ کا مقبوضہ کیا گئی کے مقبوضہ کی خاطر ایرانی امراء میں جنگ کو جدل بریا تھا۔ چار سال میں نو باد ثاہ تھی مقبوضہ کو تھا کہ جدور کو تھا کیا گئی کیا گئی کے مقبوضہ کو تعربی کیا گئی کے دو تو کو تعربی کیا گئی کے دو تو کر تھا کو تعربی کیا گئی کے دو تعربی کیا گئی کے تعربی کیا گئی کیا گئی کے دو تعربی کو تعربی کیا گئی کیا گئی کر تو تو کر تھا کی کا تو تو تعربی کے دو تعربی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر تو تو تو تعربی کے دو تو تاری کیا گئی کی کر تو تو تاریک کے دو تو تو تاریک کیا گئی کیا گئی کر تاریک کی کر تاریک کے دو تاریک کے دو تاریک کے دو تاریک کیا گئی کیا گئی کر تاریک کے دو تاریک کی کر تاریک کے دو تاریک کیا گئی کر تاریک کیا گئی کر تاریک کیا گئی کر تاریک کیا گئی کر تاریک کر تاریک کیا گئی کر تاریک کر تاریک کیا گئی کر تاریک کر تاریک کے دو تاریک کر تاریک کر تاریک کر تاریک کے دو تاریک کر تاریک کر تاریک کے دو تاریک کر تاریک

کٹین ہو کچکے تھے اور ہر بادشاہ نے بے دریغ اپنے مخالفین کاقتل عام کرایا تھا یمی بادشاہ کو چین سے سکومت کرنا نصیب نہ جوااور تخت پر مثمکن ہونے کے جند ہی روز بعدا پنے دشمنوں کی مازش کا نشانہ بننا پڑا۔
حضرت ابو بکر مخالفۂ آئندہ اقدام کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ کرنے نہ پائے تھے کہ مثنی خود مدین میں آموجود ہوئے اور تمام حالات خلیفہ کے کوش گزار کرد ئے۔ انہیں المینان دلایا کہ شام کے بعکس عاتی کی نستیج

حضرت ابوبر والنظ آئده اقدام کے علق ابھی کوئی فیصلہ کرنے نہ پاتے تھے کہ متنی خود مدین میں آموجود ہوئے اور تمام حالات خلیفہ کے کوش گزار کردئے۔ انہیں اطینان دلایا کہ شام کے برعکس عراق کی تستی سہل الحصول ہے اور عراق کے میدانوں میں عربول کو ان مہیب خطرات سے بالعموم دو چار ہونا پڑے کا جن خطرات سے شام پرفوج کشی کی صورت میں ہونا پڑا۔ انہول نے یہ بتایا کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ زرخیزی خطرات سے شام پرفوج کشی کی صورت میں ہونا پڑا۔ انہول نے یہ بتایا کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ زرخیزی اور حیان قدرتی مناظر کے لحاظ سے شام سے کسی طرح کم نہیں۔ اہل جماز کو چونکہ عراق کی نسبت شام کا سفر اختیار کرنے میں نیادہ آئی ہیں ہے ہیں اگر وہ عراق

کے دل فریب مناظر دیکھیں تو یقینا شام کی طرح یہ علاقہ بھی ان کے لیے پرکشش ثابت ہو۔ متنی نے یہ بھی بتایا کہ جوعرب قبائل دجلہ اور فرات کے دُیلٹائی علاقے میں آباد میں وہ وہال مقامی باشدوں کے ہاتھوں سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔عرب زیادہ ترقیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔جب فسل یک کر تارہوجاتی ہے تو ایرانی زمیندار آتے اور سارا غلیمیٹ کرلے جاتے میں لیکن وہ غریب مسزارع جنھوں نے رات دن سخت محنت ومثقت برداشت کرتے ہوئے خون پسیندایک کرکے قسل تیار کی تھی، بالکل محسیروم رو جاتے ہیں اور ان کے جھے میں ان چند کول کے سوا کچھ نہیں آتا جو زمینوں کے مالک ازراہ ترحم بخش کے طور پر انہیں دے جاتے ہیں۔اس ذلیل برتاؤ کے باعث عربوں کے دل ایرانی امراءاور زمینداروں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور اگر جزیرہ عرب کو ایرانی دسیسہ کاریوں، ساز شوں اور مخالف نہ کاروائیوں ہے بچانے کے لیے عراق پر فوج کھی کی جائے تو ایرانیوں سے دلی نفسرت کے باعث وہاں کے عرب قبائل ضرورا سینے ہم وطنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوجائیں کے اور ہرطرح ان کی امداد کریں گے۔اس لیے بینادر موقع ہاتھ سے مذکھونا جا ہیے اور سرز مین عراق میں اسلامی فوجیں رواند کردینی جاہمیں۔ عراق کا ڈیلٹائی علاقہ ہی اپنی خوب صورتی اور زرخیزی کے باعث عدیم المثال مذتھ بلکہ دحب لمداور فرات كاعلاقه بھى ، جوتقريباً تين سوميل لمباتھا، سارے كاسارا قدرتى نظاروں سے معمورتھا۔ زيين كى زرخيزى اور شِادا بی کےعلاوہ یہ علاقہ تاریخی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔اس کے چیے چیے پر آثار قسد یہ۔ بکھرے پڑے تھے اور زبان مال سے پر ہیت باد ثاہتوں اور پرشکو ، ملطنتوں کی دانتانیں ہر آنے حب نے والے کو سنارہے تھے۔ چنانچے شہر اور جس کے آثار ہمارے زمانے میں دریافت ہوئے ہیں اور جس کے معلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہراس زمانے میں تعمیر ہوا تھا جب فراعنہ مسسر پرحکمران تھے،اسی منطقے میں واقع تھا۔ شمالی جانب تھوڑا سااور آ کے بڑھنے پر قدیم شہر بابل کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ دریائے فراست کے کنارے بابل کا بڑج اب تک کھڑا اشور یول کی عظمت وشوکت کی دامتان بیان کررہا ہے۔اسی دریا سے فرات کے سامل پر ساسانی جاہ و جلال کامنلہر اور ایرانی سلطنت کا دارانکومت مدائن آباد تھا جس کی ثروت اور شان وشوكت كاشهر واقصائے عالم تك بھيلا مواتھا۔ باغات کی تحرّت، غلے کی فراوانی اور دلفریب قدرتی مناظر کے باعث یاعلقہ جنت ارضی کے نام سے موروم کیا جاتا تھا۔اسی لیے جب متنی شیبانی نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کے سامنے ساری صورت ِ عال واضح کی تو وہ اس علاقے میں اسِلامی فوجیں جیجنے پر پورے رضا مند ہو گئے متنیٰ کامنشاء پیتھا کہ عراق کے ڈیلٹائی عسلاقے میں اسلامی فوجیں جیج کرعرب قبائل کوظلم دستم کے اس لامتناہی چکر سے نجات دلائی جائے جوارانی حکام کی طرف سے ان پر روا رکھا جار ہا تھا اور اس طرح انہیں ممنونِ احمان بنا کر اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔اگر ایرانی حکام لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں فبہا ورنہ حکومتِ ایران سے با قاعدہ ممکر لے كرم بيت ضمير اور مذہبى آزادى كے ليے راسة صاف كيا جائے اور دلائل و براين كے ذريعے سے دين حقد محكّم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

چونکہ اہل مدینہ عراق کے حالات سے بالکل ناواقف تھے اور انہسیں ڈرتھ کہ کہ سلطنت ایران پر چردھائی کرکے اسلامی افواج کہیں الٹی مصیبت میں مبتلا نہ ہوجائیں اس لیے انہوں نے مثورہ دیا کہ حضر سے خالد بن ولید بڑائٹو کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے اور جورائے وہ دیں اس پرعمل کی جائے ۔ حضرت خالد بن ولید بڑائٹو اس زمانے میں غروہ عقرباء سے فارغ ہوکر اپنی دونوں یویوں، ام تمہم اور بنت مجاعہ، کے ہمراہ ممامہ ہی میں مقیم تھے۔ حضرت ابو بکر بڑائٹو نے انہیں فوراً مدینہ طلب فر مایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضرت ابو بکر بڑائٹو نے عراق پر فوج کش کے متعلق مثنی کی تجاویز ان کے سامنے تھے میں تو انہوں نے بلا پس و پیش ان پر صاد کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید رفائع نے خداداد فراست کی بنا پر بھانپ لیا تھا کہ متنی نے مدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کاروائی شروع کی ہے اگر خدانخواسة وہ ناکام ہوگئی اور مثنی کی فوج کو عرب کی جانب پسپ ہونا پڑا تو ایرانی حکام دلیر ہوجائیں گے۔ وہ صرف مثنی کی فوج کو عراق کی صدود سے باہر نکا علنے پر اکتف نہ کریں گے۔ بلکہ بحرین اور اس کے ملحقہ علاقوں پر دو بارہ اثر ورموخ قائم کرنے تسلط بھی انے کی کوشش بھی کریں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کو سخت خطرہ پیدا ہوجائے گا۔ اس خطرے سے نیجنے کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ دربار خلافت سے مثنی کو قرار واقعی امداد مہیا کی جائے اور ایرانیوں کو عرب کی صدود میں اثر ورموخ جمانے کے بجائے مزید پر پائی پرمجبور کیا جائے تاکہ ان کی جانب سے آئدہ بھی عرب کو کوئی خطرہ باقی ندر ہے۔

پچوں پربور میاجائے کا رہان کی جانب سے اسدہ بی عرب وہ می کا مرہ بان مدھے۔
حضرت خالد بن ولید ﴿ اللّٰهُ کی یہ راسے من کردیگر اصحاب نے بھی متنیٰ کی حجاویز قسبول کرلیں اور
حضرت ابو بکر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَمْ کُورِ کیا کہ انہیں متنیٰ کی امارت پر کوئی اعتراض نہیں۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر ﴿ اللّٰهُ اِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰهُ اللللللللللللللللللللللللللللّٰهُ اللللللل

یہ ہے وہ روایت جے ہمارے خیال میں دوسری روایات پر رجبیج حاصل ہے، کین بعض مور خین کا خیال ہے کہ دمنتی امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت ابو بکر رہائٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔وہ اپنے بھٹر کے ہمراہ ڈیلٹائی علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے آئے جا کر انہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ایرانی سپر سالار ہرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہرمز اور مثنیٰ کے درمیان جنگ جاری تھی کہ صنسرت ابوبکر ہوائی کو بھی ان واقعات کی خبر ہوگئی۔ وہ اس وقت تک مثنیٰ کے نام سے بالکل بے خبر تھے۔ ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ مثنیٰ نے جنگہا تے ارتداد کے دوران میں بحرین کے ا

ے بیسے پر جب ابول سے میعات و جس انہوں نے حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئے کو حکم دیا کہ وہ ایک تشکر کے ہمراہ مثنیٰ کی مدد کے لیے عواق جائیں اور ہرمز پر ستح یاب ہو کر خی عربوں کے دارانگومت جیرہ کی جانب کو چ ہمراہ مثنیٰ کی مدد کے لیے عراق جائیں اور ہرمز پر ستح یاب ہو کر خی عربوں کے دارانگومت جیرہ کی جانب کو چ کریں۔ ساتھ ہی عیاض بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومۃ الجندل جائیں اور وہاں کے متمرد یا شدوں کو مطبع کر کے

ہمراہ ملی تی مدد کے لیے عراق جائیں اور ہرمز پر س پاب ہو تری عروق سے دارہ وسٹ میرہ ق ہو ہو ہوگا۔ کریں ساتھ ہی عیاض بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومۃ الجندل جائیں اور وہال کے متمر د باشدوں کو مطبع کرکے چیر پہنچیں ۔ دونوں قائدوں میں سے جو پہلے چیرہ پہنچ جائے اسی کو اس علاقے میں جسٹگی کاروائی کرنے والی فوجوں کی قیادت حاصل ہوگی۔ پہلی روایت کے مقابلے میں دوسری روایت ہمارے نزدیک قسائل ترجیج

فوجوں کی قیادت حاصل ہو گی۔ پہلی روایت کے مقابلے میں دوسری روایت ہمارے نزدیک فسائل تربستے نہیں لیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سرے سے بھی ہی نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس عہدے کے متعلق ہمارے پاس جوروایات پہنچی میں ان میں بے حداختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس حدتک بڑھا ہوا ہے سر نزین میں میں میں میں بھی فیس کے سرائر کھی میں میں کہ جیجے میں اور کسیندہ میں

ہمارے پاس جوروایات پہنچی ہیں ان میں بے مداختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس مدتک بڑھا ہوا ہے کہ ابتدائی مورخین طبری اور ابن اثیر وغیرہ بھی یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ کس روایت کو ترجیح دیں اور کسے نہ دیں۔ بعد میں آنے والے بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت خالدین ولید بڑا ٹیڈ اپنی فوجوں کے ہمراہ جب

سی کی مدد اور انیس ایرانیوں کے سرعے تجات دلائے کے لیے اسے سے یہ بہداں مسلوں انہیں کا مدر اور انیس ایرانیوں کے سے بات کے سے اسے انہیں کا میاب اور کر رانائیوں کے بطور خود پیش قدمی کا ایک منصوبہ بنا کر حضب رت ابو بکر رانائیوں کی اجازت میں صرف ماصل کیے بغیر چیرہ اور شمالی عراق کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور حضرت ابو بکر رانائیوں کی خدمت میں صرف خمر بھی ہے۔ بندہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ

ماں سے بیٹر بیرہ اور ممال مران کی بہب بر ماں کو بیٹ کے بیٹر بیرہ است معسلوم ہوتی ہے کیونکہ خمس جھیخے اور انہیں جنگی صورتِ مال سے آگاہ کرنے پر اکتفا تھا۔ لیکن یہ روایت ضعیف معسلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر طاقی نے اپنے مقرر کردہ قائدین کو واضح طور پر یہ احکام جھیج رکھے تھے کہ وہ کمی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اگلا قدم اس وقت تک ندائھ ایک جب تک ان سے اجازت نہ ماصل کرلیں۔ جنگ ہائے ارتداد اور بعد میں عراق و شام کی فتو مات کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام قائدین نے صنرت ابو بکر راتھ کئو کی ارتداد اور بعد میں عراق و شام کی فتو مات مرکز ہوئے ہوئے۔

ارتداد اور بعد میں عراق و شام کی فتو حات کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہتمام قائدین کے حضرت ابو ہم رڈھٹنڈ ک اس ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔اس لیے ممکن نہیں کہ حضرت خالد بن ولید ڈھٹنڈ عراق میں پیش قدمی کرتے وقت یہ واضح وضروری ہدایت نظرانداز کردیتے اور بہطورخود ایک منصوبہ بنا کرضیف۔ کی اجازت حاصل تھے بغیر

اس پرعمل شروع کردیتے۔

Www.KitaboSunnat.com



# حضرت خالد بن وليدر النفيُّهُ كي روا نكَّي عراق:

حضرت الوبحر برائین نے اپنا قبیلہ ہمراہ لے کر ایک سنے عرم و ولولہ سے عسراق پر ہلہ بول دیا اور مرحمت فرمادی تھی پہنا نچہ مثنی نے اپنا قبیلہ ہمراہ لے کر ایک سنے عرم و ولولہ سے عسراق پر ہلہ بول دیا اور دریائے دجلہ و فرات کے ڈیٹٹائی علاقے میں بے در بے فتو عات عاصل کرنی شروع کیں۔ جب یہ خبسری مدینہ پہنچیں تو حضرت الوبحر رائین کو کمک بھیجا مناب خیال کیا تاکہ و ، فتو عات کاسلہ حباری رکھ مدینہ پہنچیں تو حضرت الوبحر رائین کو کمک بھیجا مناب خیال کیا تاکہ و ، فتو عات کاسلہ حباری رکھ مکیں۔ چنا نچہ انہول نے حضرت فالد بن ولید دائین کو حکم دیا کہ و ، اپنے لئکر کے ہمراہ عراق چلے جائیں اور لئکر کئی کمان فی الحال اپنے ہاتھ میں سنبھال لیس عیاض بن عنم کو حکم دیا کہ و ، پہلے دومۃ الجندل عاکر وہاں کے سرکن لوگوں کو مطبع کریں اور وہاں سے خیال کرنے والے لئکروں کے سپر ماللہ و ، حضرت فالد بن ولید دائین کو ایمان کو ایمان کریں گے اور عیاض ان کے ماتحت افسر ہو کر کام کریں گے اور عیاض ان کے ماتحت ہوں گئے۔ ہوں گئے جائیں تو سپر سالاری کے فرائش حضرت فالد بن ولید دائین الحبام دیں گے اور عیاض ان کے ماتحت ہوں گئے۔ ہوں گئے۔ ہوں گئے۔ ہوں گئے جائیں تو سپر سالاری کے فرائش حضرت فالد بن ولید دائین الحبام دیں گے اور عیاض ان کے ماتحت ہوں گئے۔ ہوں گئے جائیں تو سپر سالاری کے فرائش حضرت فالد بن ولید دائین تو سپر سالاری کے فرائش حضرت فالد بن ولید دائین تو سپر ہوں گئے۔ ہوں گئے

عرب عراق کی زمینوں میں بہ طور کاشت کار کام کرتے تھے قسل تیار ہونے پر انہیں بہ ان کا بہت تھوڑا حصد ملنا تھا۔ اکثر حصد ان ایرانی زمینداروں کے پاس حب لا جا تاتھا جوان زمینوں کے مالک تھے۔ یہ زمیندارغریب عربوں پر بب مدظلم توڑتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی برتر سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اپنے سپر سالاروں کو حکم دے دیا تھا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کاشت کاروں سے نیک سلوک کیا جائے ۔ مذان بیس قبل کیا جائے نہ قیدی بنایا جائے۔ عرض ان سے محی قسم کی بدسلوکی نہ کی جائے کیونکہ وہ عرب بیل اور ایرانیوں کے ظلم و جور کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احماس دلانا چاہیے کہ ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم جوتے اور اب وہ اسے نہم قرم لوگوں کی بدولت حقیقی عدل و انصاف اور کہ ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم جوتے اور اب وہ اسے نہم قرم لوگوں کی بدولت حقیقی عدل و انصاف اور مصدم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و مقدر کلب پر مستمل مفت ان قدن معند

CO 217 BO ET VET BO BO SON BE جائز آزادی ومساوات سے بہرہ ورہوسکیں گے۔ حضرت إبو بحر والنيُّؤ كي اس حكمت عملي في مسلمانول كوب مد فائده يهنيايا ان كي فتو مات كي راست میں آسانیاں پیدا ہوگئیں اور انہیں یہ خدشہ ندر ہا کہ پیش قدمی کرتے وقت کہیں پیچھے سے مملہ ہو کران کارامست مبدود بذہوطائے۔

حضرت خالد بن ولید ڈائٹٹ کے لٹکر کی تعداد بہت کم تھی میونکد ایک تو اس کا بہت ساحصہ جنگ ممامہ میں کام آچکا تھا، دوسرے حضرت ابو بکر بڑا ہے انہیں بدایت کی تھی کہ اگر کوئی شخص عراق نہ جانا جاہے، تواس پرزبردستی مذکی جائے۔اس کے علاو محسی سالت مرتد کو اس وقت تک اسلامی نشکر میں شامل مذکمیا جائے جب تک ظیفہ سے خاص طور پر اجازت حاصل مد کر کی جائے ۔ حضرت خالدین ولید دانین نے حضرت ابو بکر دانین کی خدمت میں مزید کمک بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے صرف قعقاع بن حضرت عمرو المیمی کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔لوموں کو بہت تعجب ہوا اور انہول نے عرض کیا:'' آپ حضرت خالد بن ولید والفیّا کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانه کررہے ہیں مالانکه شرکا ہیشتر حصدابِ ان سے الگ ہو چا ہے ۔''

ر سے اسے اور ہو ہو ہو ہو ہو ہے۔ حضرت الوبکر والٹیؤنے جواب دیا:''جس کشکر میں قعقاع جیسا شخص شامل ہو و ہ بھی شکستے نہسیں کھاسکتا''

صرف تعقاع سے یہ بات خاص رہی۔ ایک بارعیاض بن غنم نے بھی ان سے مدد ما بھی تھی تو انہوں نے عبد بن عوف الحمیری کوان کی مدد کے لیے روار فرمایا تھااورلوگوں کے استفیار پروہی جواب دیا تھے جو تعقاع کے هیجنے پر دیا۔

چر بھی قعقاع کے باتھ آپ نے حضرت خالد بن ولید رہائن کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان لوكول كواسي كثريس شامل ہونے كى ترغيب ديل جومحد مائة اكے بعدب دستور اسلام پرقائم رہے اور جھول نے مرتدین کے خلاف جملول میں حصد لیا۔ (از دی نے حضر ست خسالدین ولبید واللہ کے عام حضرت ا پو بحر بطانفوُ کے ایک خط کا ذکر کیا ہے جس میں انہول نے حضرت خالد بن ولید کے لکٹر یول کو نصب ای فسسر مائی تھیں محدوثناء کے بعد انہوں نے لکھا تھا:''میں نے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کو عراق جانے کا حکم دیا ہے

اور ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک و ہال جنگول میں مشغول رہیں جب تک میری طرف سے انہیں واپس آنے کا حکم مددیا جاسے ہے ہم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور دھمنوں سے جنگ کرنے میں کسی قسم کی کو تاہی کا جوت مد دو۔اچھی طرح جان لوکرتم نے اپنے لیے جو راسة چناہے اگر حن نیت سے اس میں قدم اٹھاؤ محتوالله کی

طرف سے قواب عظیم کے حتی تھر و مے۔جب تم عراق جاؤتواس وقت تک و ہیں مقسیم رہوجب تک واپس آنے کے معلق میرے احکام تھیں ماہیجیں ۔اللہ دنیا و آخرت میں ہمارے اور تمہارے ماتھ ہو اور سب کام

اس کی رضا سے انجام پائیں۔والسلام کیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ ''طبری ،ابن خلدون اورابن اثیر نے اس خلاکا ذکر نہیں کیا ہے ) یہ خط موصول ہونے پر حضرت فالدبن ولیدذ نے اسپے انگر کو تر تیب دینا شروع کیا۔ دو ہزار ماہ محمد محتب محتب محتب مدین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

کی کی بھی میں اور کو بھی اللہ ہے گئی ہے گئی گئی ہے ان کے پاس موجود تھے اور دس ہزار کی جمعیت کے ہمراہ عراق رواند ہوگئے۔ حضرت فالد بن ولید سے پہلے جو امراء عراق میں موجود تھے اور جن کی سسر کردگی مثنی کررہے تھے ان کے پاس آٹھ ہزار فوج موجود تھی۔

اس طرح عراق میں لڑنے والی اسلامی فوجوں کی تعداد اٹھارہ بزار ہوگئی۔

حضرت ابو بحر والثين نے حضرت خالد بن وليد را الثين كو ہدايت كى تھى كه وه عراق ميں جنگ كا آغاز ابله سے کریں جولیج فارس پر ایک سرحدی مقام تھا۔ ہندومتان اور سندھ کو جو تجارتی قافلے جاتے تھے۔وہ یہاں سے مفرشر دع کرتے بتھے اور ان دونول ملکول سے جو تجارتی قافلے عراق آتے تھے سب سے پہلے ابلہ میں قیام کرتے تھے۔ابلہ کی فتح کے متعلق دوروایتیں مذکور ہیں۔ایک پیکمسلمانوں نے ابلہ کوسب سے پہلے حضہ رت ابو بکر ڈاٹٹنؤ کے عہد میں فتح کیالیکن بعد میں یہ دو بارہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیااور حضرت عمرین خطا ب ر النظائ کے ذمانے میں مسلمان اس پر پوری طرح قابض ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی مح حضرت عمر والفيُّؤ كے زمانے ميں ہوئى، البيتہ مورفين اس امر پرمتفق بيں كه عراق ميں سب سے پہسلى جنَّكِ حفير كے مقام پرلزی گئی۔ (طبری اور ابن اشب ر دونول میں ابلہ کے متعلق مذکورہ اختلاف کا ذکر ہے۔ از دی لکھتے ہیں کہ اہل ابلہ سے جنگ کا آغاز موید بن قطبہ ذیلی نے کیا تھا۔لیکن ابلہ والوں کی بہادری کے سامنے ان کی پیشس نہ جاسكى ۔ جب حضرت خالد بن وليد را النيز عراق بہنچ كرسويد سے ملے تو دونوں ميں طے پايا۔ دشمنوں پرية ظام ب رحيا جاتے کہ حضرت خالد بن ولید رہائی موید کو چھوڑ کرمتنی کے پاس علے گئے بیل لیکن رات مجئے وہ فوج سے شکر گاہ میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جابلہ میں مقیم ایرانی کشکر نے حضرت خالدین ولید ڈاٹٹیؤ کےکشکر کو واپس جاتے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ اچھا موقع ہاتھ آیا ہے سوید کی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ اس لیے یک بارگی بھر پور مملہ کردیالیکن رات کے اندھیرے میں حضرت خالد بن ولید والفیُّه کی فوج سوید سے آ کرمل چکی تھی۔ نتیجا ایرانیوں کوسخت ہزیمت اٹھانی پڑی \_اسی قسم کی روایت فتوح البلدان بلاذری میں بھی موجود ہے\_)

## ہرمزےمقابلہ:

ہرمز کی بتی ظیم فارس اور کاظمہ کے سرحدی شہر کے قریب سحرا کے کنار سے واقع ہے۔ ایرانیوں کی طرف سے ہرمز اس علاقے کا حاکم تھا۔ جوحب ونسب اور شرف وعزت میں اکثر امرائے ایران سے بڑھا ہوا تھا۔ ایرانی معز زین کی عادت تھی کہ وہ معمولی ٹوپیوں کے بچائے قیمتی ٹوپیاں پہنتے تھے حب ونسب اور شرف وعزت میں جوشفی جس مرتبے کا ہوتا تھا اس مناسبت سے قیمتی ٹوپی پہنتا تھا۔ سب سے بیش قیمت ٹوپی ایک لوکھ درہم کی ہوتی تھی جے وہی شخص پہن سکتا تھا جس کی بزر کی مسلم النبوت ہواور جوشرف وعزت اور توقسیع و وجاہت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو۔ ہرمز کے مرتبے کا انداز واس امرسے ہوسکتا ہے کہ اسس کی ٹوپی کی قبہت بھی ایک لاکھ درہم تھی جے کوئی کم درجے کا امیر ہرگز نہ پہن سکتا تھا۔ ایرانیوں کے زد یک تو اسس کی محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

> فلال شخص تو ہرمز سے بھی زیاد ہ خبیث ہے۔ فلال شخص ہرمز سے بھی زیاد ہ بدفطرت اور بدفلینت ہے۔ ملاق فیز

> فلال شخص ہرمز سے بھی زیادہ احمال فراموش ہے۔

ہیں و جدھی کہ جزیرہ عرب کی مدود میں بنے والے عرب اسپنے بھائیوں پر مظالم کی دانتا نیں سن کر صبر ندکر سکتے تھے اور وقاً فو قاً ہر مز کے علاقے پر چھا ہے مار کراس کا آرام وسکون برباد کیے رکھتے تھے۔ ہر مزایک طرف غربوں کے بے در ہے چھاپوں اور فارت گری سے عاجز رہتا تھا، دوسری طرف ہندوتان کے بحسری قزاق اسے چین سے دبیغے دیے تھے۔وہ کشتیوں میں سوار ہوکر آتے اور اس کے علاقے میں فارت گری کے دائیں مطے جاتے۔

لٹکرول کی روانگی سے قبل حضرت خالد بن ولید جی ایک جرمز کو ایک خطابھی بھیجا تھا جس میں لکھا تھا:
"تم اسلام لے آؤ ۔ امن میں رہو گے ۔ اگر یہ بات منظور نہیں تو ذمی بن کر جماری سلطنت میں شامل ہونااور جزیہ
دینا قبول کرو ۔ اگر یہ پیش کش بھی تمحیل منظور نہیں تو بعد میں پچھتا نے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس صورت میں تم
ایسے سواکسی کو ملامت نہ کرنا کیونکہ ہم ایسے ساتھ ایک ایسی قوم لارہے ہیں جوموت کی اتنی ہی عاشق ہے جینے
تم لوگ زندگی کے شائق ہو۔"

جب ہرمز کو یہ خط ملا تو اس نے شہنٹا، اردشیر کو پیش آمدہ حالات کی اطلاع دی اورخود نظر جمع کرکے حضرت خالد بن ولید بڑا نیڈ کے مقابلے کے لیے کو اظم روانہ ہوگیا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید بڑا نیڈ نیڈ نے اپنے نظر ول کو حفیر میں جمع ہونے کی بدایت کی ہے چنا نچہ اس نے حقیر کارخ کیا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا حضرت خالد بن ولید بڑا نیڈ سے پہلے و ہال پہنچ کر پانی پر ڈیرے ڈال دستے۔ جب حضرت خالد بن ولید بڑا نیڈ اجہال پانی کا نام ونشان تک مذتھا لوگوں نے ان سے اس مشکل کا ذکر کھیا تو فر جالیا:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سرمز نے میمند اور میسر ، پر قانو کی اور دختر کے دو آدمیوں قالد بن ولید دولائی کی دی ہوات دی۔ مجھے شروع ہونے سے بہلے ہر مزابنی صفول سے باہر لگا اور صفرت فالد بن ولید دولائی کی ہوائی کی دو آدمیوں قاند ان میسے دولائی کی ساتھ سے بھی کا قوت دیے گا۔"

مرمز نے میمند اور میسر ، پر شاہی فاندان کے دو آدمیوں قباذ اور انوشجان کو معین کردکھا تھا لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہر سزابنی صفول سے باہر لگا اور صفرت فالد بن ولید دولائی کو دعوت مبارزت دی۔ شروع ہونے سے پہلے ہر سزابنی صفول سے باہر لگا اور صفرت فالد بن ولید دولائی کی بہادری ، شجاعت ، جوانمردی اور عظیم مرتبے کا خوب علم تھا اور و ، جانا تھا کہ اسے صفرت فالد بن ولید دولائی بیر قانو پا کرانہیں قبل کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فی میں اس کے دولائی کی کہا کہ کہا تھا کہ انہیں قبل کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فی سے میں اس کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فی سے میں اس کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فید میں سے میں اس کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فید میں سے میں اسے میں کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فید میں میں کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فید میں سے میں کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فیح نہیں تو ہم از ہم آدھی فید میں سے میں کردیا تو ایرانیوں کو اگر کی کردیا تو ایرانیوں کو اگر کردیا تو ایرانیوں کو ایرانیوں ک

اسے صرت خالد بن ولید رہائی بہادری سجاعت، جوا مردی اور سیم مرتبے کا حوب علم تھا اور و، جاتا تھا کہ اگر اس نے حضرت خالد بن ولید رہائی برقابو پا کر انہیں قتل کردیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فتح نہیں تو کم از کم آدھی فتح ضرور حاصل ہوجائے گی۔ لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ حضرت خالد بن ولسید دہائی کوقتل کرنا اور ان پر قابو پانا آسان نہیں۔ اس لیے اس نے فریب دہی سے کام لیا اور اپنے چند مواروں کو اس کام پر مامور کردیا کہ جونہی و، حضرت خالد بن ولید رہائی کو آتادی تھیں تو فورا ان پر جھیٹ پڑیں اور قبل کردیں۔

اب دونوں فوجوں میں دست بہ دست جنگ شروع ہو چکی تھی لیکن اپنے سپر سالار کے مادے جانے کی وجہ سے ایرانیوں کی کمر ہمت ٹوٹ جپ کی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک مسلما نوں کے مقابلے میں مہر سکے اور شکست کھا کر بھاگئے لگے۔

مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ان کا تعاقب میااور دریائے فرات کے بڑے ہال (جسر اعظم) تک جہال آج کل بھی آباد ہے انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ان مفرورین میں قباذ اور انوشحبان بھی شامل تھے جھیں ہرمزنے میمنداور میں قروری کاسر دار مقرر کردکھا تھا۔

دشمنوں پر پوری طرح قابو پانے کے بعد صرت فالدین ولید دی ہیں نے معقل بن مقرن المزفی کو ابلہ جا کر مال غنیمت اور قید یوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور مثنیٰ بن حارثہ کو شکست خور دہ مفرور لٹکر کا بیجس کرنے کی بدایت کی۔ چنا نچ معقل نے ابلہ کا رخ کیا (بعض مورخین معقل کے ابلہ جانے کا واقعہ سلیم نہیں کرتے ۔ ان کا جایت کی۔ چنا نچ معقل نے ابلہ کو حضرت عمر بن خطاب دارت کے عہد میں خیال جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر میچے ہیں کہ سلمانوں نے ابلہ کو حضرت عمر بن خطاب دارت کے عہد میں فتح کیا۔ اس کے برعکس بعض مورخین کا بیان ہے کہ معقل نے ابلہ کو فتح کرایا تھا لیکن بعد از ال اسے ایرانیوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

المجار منظر الوكورات المثال المثال المثال 221 المثال المثال المثال المثال المثال المثال المثال المثال المثال ا نے واپس لے لیا حضرت عمر جا تھؤ کے عہد میں عرب دو بارہ اس پر قابض ہو گئے۔موفر الذكر روايت اور سويد بن قطبہ کے ہاتھوں ابلہ کی سخیر کی روایت میں (جوہم پہلے درج کر چکیے میں) تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ سوید بن قطبہ نے حضرت خالد بن ولید واٹھیّا کی اعانت سے ابلہ فتح کمیا اور معقل نے جنگ کاظمہ کے بعب م حضرت خالد بن ولید دلافیز کے حکم کے مطالق مال غیمت جمع کرنے اور قیدی انتھے کرنے پر اکتفا کیا ہو۔ )) اورمتنیٰ ہزیمت خورد ہشکر کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مناسب سے مورفین عرب اسے حصن المراة کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اس قلعے کے کچھ فاصلے پراس کے خاوند کا بھی ایک قلعہ تھامتنیٰ نے اسیع بھائی معنیٰ بن مارچہ کو تو شہزادی کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیااور خود اس کے فاوند کے قلعے کا محاصرہ کرکے اسے شکست فاش دی ۔اس کے بعد به دستورہ سنریمت خورد وکشکر کا پیجها شروع کردیا۔جبشہزادی کو ایسے خاوند کی شکت کا حال معلوم ہوا تو اس نے معنیٰ سے مصالحت کرکے اس سے شادی کرلی۔ عراق کی اس سب سے بہلی لڑائی کو غروہ ذات السلامل کا بھی نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیرول میں جکود لیا تھا کہ کوئی بھی شخص میدان جنگ سے

فرارینہ ہوسکے لیکن بعض لوگ اس روایت کوسلیم نہیں کرتے اور اسے جنگ کاظمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کاظمہ کے قریب لڑی گئی تھی۔

جَنِّكَ كَاظْمِهِ دوررس نتائج كى حسامل ثابت ہوئى \_اس لا ائى نےمسلمانوں كى آتھيں كھول ديں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایرانی جن کی سطوت وصولت کا شہرہ ایک عرصے سے سننے میں آر ہا تھا، اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کی معمولی فوج کے مقابلے میں بھی نگھہر سکے۔ان کا سردار ہرمز حضرت خسالدین ولید والنظ کے ہاتھ سے مارا گیااور ہزارول سامیول کو میدان جنگ میں کٹوا کر آخر البیس فسسرار ہوتے ہی بن

پڑی ۔اس جنگ میں مال غنیمت کی جومقداران کے ہاتھ لگی اس کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتے تھے ۔ چپ انحب ہتھیاروں کے علاوہ ہرموار کے حصے میں ایک ہزار درہم آئے تھے۔اس جنگ میں مسلمانوں کی تستح کی ایک بڑی و جہ صفرت ابو بحر مالٹی کی و ، پالیسی بھی تھی جو انہوں نے عراق کے کاشت کاروں کے بارے میں وضع کی تھی اور جسے حضرت خالد بن ولید ڈاٹیٹؤ نے حتی سے لباس عمل بہتا یا تھا۔اس پالیسی کے تحت انہوں نے کاشت كارول سے مطلق تعرِض مدرمیا۔ جہال جہال وہ آباد تھے الہيں وہيں رہنے ديا اور جزيے كى معمولى رقم كے موا اور

تحتی قتم کا تاوان یا میکس ان سے وصول مذکیا۔ حضرت فالدبن وليد والفظ في مال عنيمت كا يا عجوال حصد حضرت ابوبكر والفظ كي مدمت من ارسال

كرديان كرمات برمزى بيش قيمت أوي اورايك بالهي بهي جيم ملمانول في لاائي كي دوران من پروا تھا جی دیدائل مدین کو اس سے قبل ہاتھی دیکھنے کا اتفاق بدہوا تھا۔ مدینہ والوں کا تو ذکر ہی کیا عرب کے کئی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی کی کی سے (بور کھلاف ڈالٹوئی) کی کہ ہوات ہے جب عراق سے اور باشد سے نے بھی ابر ہد کے ہاتھی کے سوا آج تک ہاتھی کی صورت نددیکھی ہی ۔ اس لیے جب عراق سے آئے ہوئے ہاتھی کے مہادت نے اسے مدینہ کی گلیوں میں بھرایا تو اس عجیب وغریب حب نور کو دیکھ کر اہل مدینہ کی چرت کی کوئی انتہا ندرہی ۔ ان کی مجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ خلوق کس قسم کی ہے بعض عورتیں چران ہوکر پہنے تھیں کہ کیا یہ جانور واقعی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے ۔ بعض عورتوں کا خیال تھا کہ ایرانیوں کا بنایا ہوا عجوبہ ہے ۔ حضرت الو بکر راہ ہوگئی کو ہاتھی کے مدینہ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا ۔ اس لیے انہوں نے اسے اس کے مہراہ عراق واپس بھے دیا۔

اس فتح یابی نے مسلمانوں کی ہمتوں کو دو چند کردیا تھا اوران میں ایک نیاع مراورولہ ہیدا ہو چکا تھا مثنیٰ شیبانی تیزی سے شکست خورد و مغرور ایرانیوں کا تعاقب کررہے تھے۔ان کا اراد ہ تھا کہ ان لوگوں کے مدائن پہنچنے سے پہلے پہلے ان کامکل طور پرصفایا کردیا بائے۔ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہیں مدائن سے حضرت فالد بن ولید ڈائٹ اور ان کے فکر کے مقابلے کے لیے ایرانیوں کے ایک عظیم الشان فکر کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی ۔ یہ فکر شہنشاہ ارد شیر نے اصل میں ہر مزکا خط ملنے پر تر تیب دیا تھا اور استے ایک سالار قارن بی کو اس کا سر دار مقرر کیا تھا۔قارن فکر کے مائٹ سے روانہ ہوچکا تھا کہ راستے میں اسے قباد قارن بن قریان کو اس کا سر دار مقرر کیا تھا۔قارن فکر کے مائٹ ہمائے چلے آرہے تھے۔اس نے ان کی ہمت بندھائی اور اسپنا ہمراہ کے کردوانہ ہوا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس فکر نے مذار میں پڑاؤ ڈالا جو ایک ندی کے کنارے واقع ہے دجا داور فرات کو آپس میں ملاقی ہے۔

### جنگ مذار:

جب مثنیٰ کو قارن کے نشر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ استے عظیم الثان نشکر سے اکیلے مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا اور سخت خطرہ مول لینے کے مستسراد ف ہوگا۔ انہوں نے اپنے نشکر کے ہمراہ مذار کے قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت خالد بن ولید جھاٹھ کیا کے خطرت خالد بن ولید جھاٹھ کے اسے تباہ و برباد نہ حضرت خالد بن ولید جھاٹھ کے اسے تباہ و برباد نہ حضرت خالد بن ولید جھاٹھ کے اسے تباہ و برباد نہ کردے ابنی فوج کوفوری تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مذار پہنچ جگئے۔

حضرت خالد بن ولید و گائی کا اندیشہ کے تھا۔ قارن اس دوران میں برابرمتیٰ کے شکر پر مملد کرنے کی تیار پول میں مصروف رہا لیکن حضرت خالد بن ولید و گئی کے اچا نک مذار پہنچ جانے کی وجہ ہے و ، اپنے مقصد میں کامیاب منہ ہوسکا۔ اصل میں ہر مز کے شکر کی شکست نے ایرانیول کے دل میں ایک آگ لگا دی تھی اور ہر شخص مسلمانول سے انتقام لینے کے در پے تھا۔ ان کا خیال تھا کہ منٹی کے کمز ور شکر کو شکست دے کر جذبه انتقام کو سکیں گے ۔ حضرت خالد بن ولید و اللہ بی کے مذار پہنچ جانے سے ایرانیول کو تشویش ضرور ہوئی لیکن کو صفرت نالد بن ولید و اللہ بن ولید و شار پہنچ جانے سے ایرانیول کو تشویش ضرور ہوئی لیکن ان کے جذبہ انتقام میں کوئی کم زوری نہ آئی۔ قاذ اور انوشجان نے اس موقع سے فائد و الحمات جوئے ذلت و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

الله الموادي الله الموادي الله الموادي الله الموادي الله الموادي الله الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي ا ر سوائی کاوہ داغ دھونا چاہا جومعرکہ تھیر میں شکست کھانے اور میدان جنگ میں بری طرح فسسرار ہونے کی وجہ سے ان پر لگا تھا۔انہوں نے ایسے کشر کی ہمت بندھانی شروع کی اور ان کے جذبہ انتقام کو بھڑ کا کر ایک بار پھرمسلمانول نے مقابلہ کے لیے تیار کر دیا۔ان دوشخصول اور قارن کا خیال تھا کہ اگروہ اس وقت حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کےغیرمنظم اورغیر مرتب کھر پرحملہ کر دیں تو یقینامسلمانوں کوشکت دے کر انہیں جزیرہ عرب کی جانب پہا کر سکتے ہیں اور اس طرح ایرانی قوم اور کسریٰ کی نظروں میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جانٹیڈ نے جب ایرانی لشکر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی کشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیااورایرانیوں کو موقع یه دیا کہ وہ ان کے غیر مرتب وغیرمنظم کٹکر پرحملہ کرسکیں۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید وہاٹیؤ کے اس مقولے کی مملی تصویر ایرانیوں کے سامنے آگئی کہ میں ایسے لوگوں کو لے کر تمہارے یاس آر ہا ہوں جوموت کے اتنے ہی عاشق ہیں جتنے تم زندگی کے مسلمان اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کے بیامنے ایرانیوں کی کوئی پیش نہ جاتی تھی مسلم انوں کی تلواریں بڑی ہے دِردی سے ایرانیول کے سراڑار ہی تھیں۔قارن، قباذ اور انوشجان جن کے سپر دتمام ایرانی افواج کی ممان تھی او جھیں بہادری اور شجاعت پر نازتھا ایک ایک کر کے مسلمان سر داروں کے سامنے آئے کیکن ایسے آپ کو آل ہونے سے نہ بچاسکے اورتھوڑ ہے تھوڑ ہے و قفے کے بعد بتیوٰں سر دارتلوار کے گھاٹ اتر گئے۔ اسینے بڑے بڑے سردارول اورسر داران فوج کو ایسی بری طرح قت ل ہوتے دیکھ کرایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے مسلمانوں نے ایرانیوں کی گھبراہٹ اور بے چینی سے پورا پورا فائدہ اٹھایااور انہیں گھیر کر قل كرناشروع كرديا ايرانيول ميں شكت كے آثارتو بہلے بى بسيدا ہو ميكے تھے، اس سنة مملے نے ان كے ہوش وحواس بالکل معطل کر دیتے اور تھوڑی دیر میں وہشر کے سامنے بری طرح بھا گ رہے تھے۔ تیس ہزار ایرانی اس میدان جنگ میں قتل ہوئے۔اگرایرانی فوج کا بیشتر حصب کشتیوں میں سوار ہوکر،جس کا انتظام انہوں نے پہلے ہی سے کررکھا جھایار نداتر جاتایا ہیچ میں نہر حائل مدہوتی تواس دن مسلم انوں کے ہاتھوں ایک بھی ایرانی بچنا غیرممکن تھا۔ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رہائیہ بچھ عرصے کے لیے مذار ہی میں مقیم ہو گئے غنیمت کا یا نچوال حصد مستح کی خوشخبری کے ساتھ سعید بن نعمان کے ہاتھ حضرت ابو بکر جانشۂ کی خدمت میں مدینہ ارسال جنگ کے بعدلاائی میں حسبہ لینے اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کومع اہل وعیال کے قید کرلیا گیا۔ان قیدیوں میں ابوالحن بصری بھی شامل تھے۔

جہال لڑائی میں شامل ہونے والول اور ان کے مدد گارل پر اس قدر شختی کی محی وہاں عام رعایا سے بے مدنری کا سلوک کیا گیا۔ کاشت کارول اور ان تمام لوگوں کو جنھوں نے جزیہ دیسے کا اقر ار کرلیا تھا کچھ نہ کہا گیا اورانہیں ان کی زمینوں اور جگہوں پر برقر ار رکھا گیا۔

ب اجترائی امور سے فراغت عاصل کر کے حضرت فالدین ولید دائی نے مفتوحہ علاقے کے نظم ونسق کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

حضرت خالد بن ولید و لی جنگی مہارت کا جوت اس سے بڑھ کر اور کیا جوگا کہ سرز مین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز بی سے کسریٰ کی طاقت ور فوجیں مغلوب ہونی شروع ہوگئیں اور ان کے دم خسم، حوصلے اور ولو لے سب سر دپڑ گئے۔ جنگ مذار جرہ سے کچھ بی فاصلے پر ہوئی تھی۔ حسیسرہ فیجی فارس اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔

جنگ ولجه:

ایرانیوں نے کوئی چارہ کارند دیکھ کران عربی قبائل کو ساتھ ملانا چاہا جو دریائے دجداور فرات کے درمیانی علاقے میں عراق کی سرحدول کے قریب آباد تھے۔ ان میں سے اکثر قبائل عیمائی تھے جھسیں ایرانی سر تو رُکو منس کے باوجود مجوی مذہب قسبول کرنے پر آمادہ نہ کرسکے تھے۔ جب معلمان اس سرزمین میں وارد ہوئے تو انہوں نے بان لوگول کو اسلام قبول کرنے پی دعوت دی۔ بہصورت دیگر جزیے کا مطالبہ کیا۔ ان کا فائدہ سراسر جزیہ قبول کرنے میں تھا کیونکہ اس طرح و داپنی آزادی بد دستور برقر ادر کھ کران مراعات سے فائدہ انھا سکتے تھے جو دوسرے معلمانوں کو عاصل تھیں انگین مدت دراز تک ایرانیوں کی عمسلداری میں رہنے کے باعث وہ ان کے احکام سے سرتانی کی جرآت نہ کرسکے۔ عراق میں عیمائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکرین وائل باعث وہ ان کے احکام سے سرتانی کی جرآت نہ کرسکے۔ عراق میں عیمائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکرین وائل سے دبلے و بحد کی جانبیں معلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے و بحد کی جانبیں معلمانوں سے جنگ کرنے کے کے دولے دوسرے عرب قبائی اور ان کی ایک جھے یوانہ کردیا۔ عیبائی کوئر کے ہمراہ ان کے چھے تھے دوانہ کردیا۔ عیبائی کھڑول کے جرہ اور و بحد کے درمیان مینے والے دوسرے عرب قبائل اور کاشت کاروں کو بھی ساتھ ملا لیا اور اس طرح عربوں کا ایک علیہ جاری جمعیت بھی ہی ہی آتری تھی۔ ملا لیا اور اس طرح عربوں کا ایک عیب جی بھی ایل وہ کوئر کی ایک وہ بسی کی ایک دیا۔ ایون کی ایک جماری جماری جماری جماری جمعیت بھی ہی ہی آتری تھی۔ بہنا ہوں کی ایک جماری جماری جمعیت بھی ہی ہی آتری تھی۔ بہنا ہوں کی ایک جماری کی میں جماری جماری جمعیت بھی ہی ہی آتری تھی۔ بہنا ہوں کوئر کی ایک جماری کی ایک جماری جماری جماری جماری جماری جماری کیا تھی ہوں کوئر سے دوسرے کوئر کیا گھرانہ کی کوئر کیا ہوں کی ایک جماری کی میں کوئر سے کرنے کے لیے دوانہ ہوئی جسس کی جماری کی دو اس کی جماری جماری جماری جماری کی دو ان جماری جماری جماری جماری جماری جماری جماری جماری جماری کی جماری جماری جماری کی جماری جماری کی جماری جماری جماری جماری کی جماری کی جماری جماری کی جماری جماری کوئر کی جماری کی جماری کوئر کے دوسرے کی جماری کی جماری کی جماری کی جماری

حضرت فالدین ولید والفؤ کو مذاریس یه خبریل پینجیل دانهول نے اسپنے تسام فوجی افسرول کو، جو حضرت فالدین ولید والفؤ کو مذاریس یہ خبر داردیں دور عصر، کاظمداور عراق کے دوسر سے حصول میں موجود تھے، کہلا بیجا کدو، دشمن کی کاروا بحول سے خبر داردیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ماضی میں چونکہ بعض علیم فوجات ماصل ہو چکی ہیں اس لیے اسب دشمن ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ولحب مقابلہ کرنے کے لیے ولحب مقابلہ کرنے کے لیے ولحب روانہ ہو گئے اور دشمن کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ولحب روانہ ہو گئے اور دشمن کی فوجوں کے ماصفے بڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ دونوں فر ان طاقت وقت اور عرم و اداد، میں معدم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

المار عقر الونكوان الماري ا ایک دوسرے سے تھی طرح پیچھے نہ تھے اس لیے خاصے وقت تک فتح وشکت کا کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔حضرت خالد بن ولید طالبیٰ زیاد ہ دیر تک بیصورت حال برداشت یہ کرسکے اورشکر کے دوسرے سر دارول کو حکم دیا کہو ہ ا پنا دِسۃ لے کر فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور دشمن کی صفول کے بیچھے جا کر چھپ جائیں۔ جِب لڑائی شروع ہوتو و و دشمن پراجا نک چیچھے کی طرف سے حملہ کر کے اس کا تیاپا ٹیا کر دیں لیکن ان دِستوں کو قیمن گاہوں کے اندر چھپنے میں دیرلگ گئی جس کے باعث وہ وقت مِقررہ پرمیدانِ جنگ میں پہنچ کر دشمن پرممله آور پذہو سکے۔ جنگ میں بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوجا تا اور و ، دشمن کو بیچھے دھیل دیستے اور بھی دشمن کا زور بڑھ جا تااور و مسلمانوں کو بیچھے مٹنے پرمجبور کر دیہتے ۔آخرعین اس وقت جب فریقین میں سے کسی کو بھنی واضح فیصلے کا یقین مذتھا اور دونوں مایوس ہو کر اپینے اپینے کیمپول میں واپس جانے اور اگلے روز کی لڑائی کے لیے تیاری كرنے والے تھے، اسلامی فوجول كے دہتے كين كاہول سے نكلے اورعقب سےكسىرىٰ كے لشكر پرخمسلہ آور ہوئے۔ ایرانی پہلے ہی مسلمانوں کی زبردست مقاومت سے تھبرائے ہوئے تھے۔ ینئی مصیبت دیکھ کرحواس باخته ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے حضرت خالد بن ولید ﴿ اللَّهُ كَى فوجول نے سامنے اور كين كامون سے عكل كر آنے.

والے دستول نے چیچھے دشمن کو گھیر کرقتل کرنا شروع کر دیا۔

جنَّك اليس:

اس شکت نے، جوقبیلہ بکر بن وائل کو اپنے ہم قوم اور ہم وطن لوگوں کے ہاتھ اٹھانی پڑی تھی،عراق کے عربی النسل لوگوں کو آتش زیر یا کردیا۔ انہوں نے طیش میں آ کرمسلمانوں سے ایک بار پھر جنگ کرنے کی تیار پاں شروع کر دیں \_اپنا سر دار بنوعجلان کے ایک شخص عبدالاسود مجلی کو بنایا اور جیرہ ابلہ کے درمیان مقام الیس پرفوجیں اٹھی کرنے لگے ۔ ساتھ ہی دربارایران سے مدد کی درخواست بھی کی۔ و بال سے بہمن جاذ وید کو حکم ملا کہ وہ بھارتی جمعیت کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچے۔ یہ احکام ملنے پر بہمن جاذ ویہ نے مناسب خیال کیا کہ و مسلمانوں سے فیصلہ کن مقابلہ کے لیے شہنشاہ اردشیر سے بالمثافہ گفتگو کرے۔اس نے فوج کی کمسان ایک سر دار جابان کے سپر د کرکے اسے ہدایت کی کہ وہ فوج لے کر الیس پہنچ جائے لیکن جہاں تک ممکن ہو در بارِ ایران سے اس کی واپسی تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے یفود وہ شہنٹاہ سے مشورہ کرنے کے لیے روانہ ہوگیا۔ و ہاں پہنچ کراہےمعلوم ہوا کہ شہنشاہ ارد شیر ہیمار ہے۔وہ و ہیں گھہر گیا لیکن جابان کو کوئی ہدایت منجیجی ۔ادھسسر

جابان نے الیس پہنچ کرعیہائی فوجوں کے متصل پڑاؤ ڈال دیااورانہیں مسلمانوں پرحملہ کرنے کے متعلق مشورہ د ينے لگا ـ حضرت خالد بن ولید بڑائٹن کومعلوم ندتھا کہ عیرائیوں کی مدد کے لیے ایرانیوں کالشکر بھی جابان کے زیر سر کر د گی میدانِ جنگ میں موجود ہے۔انہیں صرف عربی انٹسل عیسائیوں کے مقام الیس میں اجتماع کی خبر ملی تھی۔ وہا پنانشکر لے کرحفیر چہنچے اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ان کے مقرر کرد ، عمال وہاں کانفسسم وکس محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کامیابی سے چلارہے ہیں اور پشت کی جانب سے کسی حملے کا اندیشہ سیس، دشمن سے مقب ملے کے لیے روانہ ہوئے۔الیس بھنجتے ہی انہوں نے عیسائیوں کو تیاری کا موقع دیسے بغیران سے لڑائی چھیڑ دی۔ یہ تملہ اس قدر اجا نک ہوا کہ عیسائی بالکل نہ معبول سکے اور پہلے ہی ہے میں ان کا سالار ما لک بن میس مارا گیا۔جب جابان

نے محسوس کیا کہ عیسائیوں کی صفول میں اضطراب پیدا ہونے لگا تو وہ ایرانی فوج کاایک دسۃ لے کرآگے بڑھا

اور جوش انگیز جملوں سے عیسائیوں کی ہمت بندھانے اور انہیں جم کرمسلمانوں کا مقابلے کی تلقین کرنے لگا۔ اس کے مقرر کیے ہوئے آدمی عیمائیوں کی صفول میں اعلان کرتے پھرتے تھے کہ بہمن جاذویدان کی مدد کے لیے عنقریب ایک شکر جرار لے کر پہنچنے والا ہے۔اس کے آنے تک پامر دی سےمسلمانوں کا مقابلہ جاری رکھیں اور تمام خطرات کونظرانداز کرکے بہادروں کی طرح میدانِ جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچے عیسائی سلجعل گئے اور

انہوں نے بڑی جرأت و بہادری سے مسلمانول کے بیم عملی کو روکنااوران کا مقابلہ کرنا سٹ روع کیا۔ یہ عرم و شات اورصبر واستقلال دیکھ کرحضرت خالد بن ولید م<sup>ع</sup>لینئی میران رو گئے اور انہوں نےمسلمانوں کو جوش دلایا کہ و وایک بار پھر بھر یور طاقت وقوت سے دشمن پر ممله شروع کریں ۔

عیمائیوں کولڑتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ان کی امیدوں کا داحد سہارا بہمن جاذ ویہ تھا کیونکہ اس کے آنے تک ایرانی فوج ان سے مل کر جنگ میں حصہ نہ لے سکتی تھی لیکن بہمن کا کہیں پتا نہ تھا۔ حب بان بھی حیران تھا کہ بحیا کرے کیا نہ کرے ۔ادھر مسلمانوں کا دباؤ برابر بڑھتا حپلاجار ہاتھے اوران کے مقے ملے میں عیمائیوں کی کوئی پیش نہ جار ہی تھی۔ آخر دشمن کی طاقتوں نے جواب دے دیا۔ ایک ایک کرکے ان کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے ۔حضرت خالد بن ولید ڈاپٹیؤ، نے یہ دیکھ کر فوج میں اعلان کردیا کہ بھاگئے والوں کا تعاقبکیا جائے اور انہیں زندہ پکو کران کے سامنے حاضر کیا جائے مصرف ای تخص کو قتل تمیا جائے جو تھی طرح قابو میں نہ آئے اور مزاحمت پر آمادہ ہوجائے۔ چنانچے مسلمانوں اور ان کے مدد گار عراق میں عربوں نے، جو اسلامی فوج میں شامل تھے،ایسا ہی محیااور عیسائی گروہ در گروہ مسیدانِ جنگ میں

جابان کی ایرانی فوجوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کھانا تیار کیا تھا اور و ہ اطینان سے بیٹھے کھانا کھارے تھے کہ سلمان بلائے نا گہانی کی طرح ان پر آپڑے اور وہ کھانا اسی طرح چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔حضرت

فالدبن وليدر النيز في سے كہا: "يكهاناالله في تمهارك ليه تيار كرايا تفااب تم مزك سے اسے كھاؤ!"

مسلمانِ دسترخوانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے اور کھانا شروع کردیا۔ عجیب عجیب کھانے تھے جھسیں ملمانوں نے ندمجی دیکھا تھانہ پکھاتھ۔ وہ کھاتے جاتے تھے اوراللهٔ کاشکرادا کرتے جاتے تھے ۔جس نے انہیں بے مانگے ان معمتوں سے نوازا تھا۔الیس کے قریب دریائے فرات اور دریائے باد قلی کے سنگم پرایک شہر مغیشیا یامنیشیا آباد تھا تھاآبادی ولیک کرست اور مالت ورواست کی تغرباو ان شک میرون کا آم پایتھ میں اسس کے

مراور والفائلة المراور المراو بانندول نے بھی جنگ الیس میں عیسائیوں اور ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضسرت خالد بن ولید بڑھٹنے نے اس قصبے کارخ کرکے اسے فتح تھیا۔ یہال سے بھی مسلمانوں کو کثیر مال غنیست ہاتھ آیا جس کا انداز و اس سے ہوسکتا ہے کہ مال غنیمت میں سے ہرسوار کے حصے میں علاو و اس حصے کے جوالیس میں ملاتھا یندر ہو درہم آئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بڑاٹٹیؤ نے مال غنیمت کا یا نچوال حصہ اور ان جنگوں میں گرفتار ہونے والے قیدی حضرت ابو بحر ﴿الْغُوَّا کِی ضرمت میں روانہ کرو سیّے۔انہیں کے ہمراہ بنی عجل کے ایک شخص جندل کو بھی بھیجا جس نے الیس کی فتح مال غنیمت . قیدیوں کی تحثرت اور حضرت خالد بن ولسید ہلائنڈ کے کارناموں کا حال ہانتقسیل حضرت ابو بکر بڑائٹؤ سے بیان کیا۔ یہ واقعات بن کرانہوں نے فرمایا: ''عورتیں اب حضرت خالد بن ولید مٹائٹنۂ جیساشخص پیدا کرنے سے عاجز ہیں '' انہوں نے جنگ الیس کے قیدیوں میں سے ایک لونڈی جندل کو مرحمت فرمائی اورسلطنت کے تمام حصول میں قاصد روانہ کیےجنھوں نے قریہ بہ قریہ پھر کرلوگوں کو حضرت خالدین ولید ڈپائٹوز اوربشگر اسلام کی فقوحات اور عظیم الثان کارناموں سے آگاد کیا۔قدیم مورفین کے بیان کے مطابق ان جنگوں میں متمن کے مقتولوں کی بعض مورخین نے الیس اور امغیشیا کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان

جنگوں میں مسلمانوں نے انتہائی قباوت قبلی کا ثبوت دیا۔انہوں نے لکھا ہے کہ کاش! پیواقعات، جو تاریخ میں بیان کیے گئے میں .غلا ہوتے گو بظاہر انہیں جھٹلا یا نہیں جاسکتا کیونکہ کئی راو یوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہےکہانسانی تہذیب ابھی تک اس بلندمقام تک نہیں بیچی جہاں وہ ایپنے آپ کو ہرقسم کی بہیمیت سے کاملاً مصنون و مامون کر سکے یکو زبان سے اس کا قرار نہیں کیا جاتالیکن در حقیقت آج بھی وحثت و ہر ہریت کا شماران اساب میں ہوتا ہے بھیں تہذیب وتمدن کی استواری میںممدومعاون خیال کیا جاتا ہے۔ آج بھی قومی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ کا وجود نا گزیر قرار دیا جاتا ہے۔ وہی قویس اقوام مسالم کی

نظرول میں سر بلند مجھی جاتی ہیں جو ہلاکت خیز ہتھیارول کی تیاری میں اپنی مدِمقابل قوموں سے کسی طرح مم ترنہ ہول اور جوقوم جنگی تیاریوں میں کو تاہی برتتی ہے اس کا شمار پست اور غیرتر قی یافتہ اقوام میں کیا جا تا ہے۔ اس صورت حال کی روشنی میں اگر کوئی سپر سالار دورانِ جنگ میں اپنے مدمقابلِ سے جابرانہ طور سے پیش آتا ہے ادرخوزیزی کے لیے غیر معمولی طریقے استعمال کرتا ہے تو انسانی سرشت کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی اہم اور قسابل اعترانس بات ہمیں۔

بعض او قات سیہ سالاراس خدشے کے پیش نظر مختی کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے کہ مد مِقابل کو یونہی چھوڑ دیا گیا تو وہ آئندہ چل کراس کے لیے دو بارہ خطرے کا باعث بن جائے گا۔اس لیے وہ بدعهدی اور بغایت کے ہراس کی خطرے سے اسینے آپ کو محفوظ رکھنے کی عرض سے میدان جنگ میں بے درداند رشمنول کا محل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مذار اور حقیر میں ایرانیوں کو جو عبرت ناک شکت اٹھانی پڑی تھی اس کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے عراق میں مقیم عربی النسل عیمائیوں کو مسلمانوں کے خلاف نبر د آزما کر دیا اور اس طرح الیسس کا معرکہ پیش آیا۔ فتح یاب ہونے پر حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹو نے چاہا کہ ایرانیوں اور ان کے مددگاروں کی جنگی روح کو بالکل کچل دیا جائے کہ وہ آئدہ مسلمانوں کے خلاف سراٹھانے کی جرأت نہ کرسکیں۔ اس عرض سے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے ان کے باعث واقعی ایرانیوں کے حوصلے پست ہوگئے۔ کسری ارد شیر کو جو اس وقت بیمارتھا۔ اس قدرصدمہ بہنچا کہ اس کے اثر سے وہ جانبریہ ہوسکا اور نہایت حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگئا۔

#### يره

ارد شیر کی موت سے ایرانی دو گوند مشکلات میں مبتلا ہوگئے۔ ایک طرف شہنٹا، کی موت کا صدمہ دوسری طرف صحرائے شام اور دریائے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے میں مسلمانوں کی روز افزوں پیش قدمی۔ ان پریاس و فو میدی کا غلبہ تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ اپنے علاق سے مسلمانوں کو نکا لنا آئیس ناممکن نظر آتا تھا۔ پھر بھی حضرت فالدین ولید ڈاٹٹٹو ایرانیوں کی اس پڑمردگی سے می قسم مسلمانوں کو نکا لنا آئیس ناممکن نظر آتا تھا۔ پھر بھی حضرت فالدین ولید ڈاٹٹو ایرانیوں کی اس پڑمردگی سے می قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئے اور ایرانیوں پر عظیم فقو حات حاصل کرنے کے باوجود اپنی قوت و طاقت پر ناز ال مرجوئے۔ وہ جانے تھے کہ عیسائی قبائل جھیں، ایرائیوں نے مثل اوں کے فلا ف بحراک کر ایس کے مسیدان میں مسلمانوں کے فلا ف نبر د آزما کر دیا تھا، اگر چہ اس وقت فاموش بیل لیکن غیظ و غضب اور انتقام کی آگ میں مسلمانوں کے فلاف نبر د آزما کر دیا تھا، اگر چہ اس وقت فاموش بیل لیکن غیظ و غضب اور انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بدستور بھڑک رہی ہے اور مناسب موقع آنے پر ظاہر ہوئے بغسے مزدر ہے گی، اس لیے اگر راستوں کی حفاظت مذکر تھی کے ان جمانوں کو عظیم خطرات سے دو چار ہونا پڑے فرات کے مغرب سے حب ذیر و انہوں کے ذریکیں آجا ہے اور دائیس پشت کی حب نب سے می ملے کا ان مناسب مجھا کہ چرہ پر جلد از جلد تبلط حاصل کرنا چاہیے تا کہ دریائے فرات کے مغرب سے حب ذیر و انہوں کی حداد آئیس پشت کی حب نب سے می مملے کا ان میاشہ در ہے۔

ہم پیمارہ ہے۔ اس زمانے میں جیرہ کا عائم ایک ایرانی مرزبان، آزاز بہ، تھا پیچیں سال پیشتر عراقی عسر بول کا پیہ دارالحکومت اپنی اس ثان و شوکت سے محروم ہو چکا تھا جو اسے عربوں کی حکومت کے زمانے میں نصیب ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ تمیوں کا (جنھوں نے دوسری صدی عیسوی میں بہ مقام جیرہ اپنی سلطنت قسائم کی تھی اور جو صدیوں تک پہال حکمران رہے ) طائیوں سے زبردست اختلاف پیدا ہوگیا اور دونوں میں جنگ چھر تھی۔ کسریٰ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

CL 229 BOST TO STORE CLE نے جنگ وجدل کے اس سلسلے سے فائدہ اٹھانا چاہا اور مخی باد شاہ نعمان بن منذر کے خلاف طائیوں کی مسدد كركے نعمان كوقتل كر ڈالااوراياص بن قبيعنة الطائى كو چيره اوراس كے گردونواح كا حاكم بنا ديا۔ ابھى اياس كو عالم بنے چند ہی سال ہوئے تھے کہ ذوقار کے مقام پر بنو بکر بن وائل نے ایرانیوں کے ایک شکر کو جھے ایاس کی پشت پناہی عاصل تھی شکست دے دی جس کے نتیجے میں ایاس کوحکومت سے ہاتھ دھونے پڑ ہے اور کسریٰ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو چیر ہ کا مرز بان ( حاکم ) بنادیا۔اس طرح حسیبرہ اپنی شان وشوکت سے محروم ہوگیا۔ پھر بھی عربوں کواس سے دلی تعلق تھا اوروہ اس کی ثان وشوکت دوبارہ دیکھنا میا ہتے تھے جب

حضرت خالد بن وليد وللينظ نے مسلمانوں كےخلاف ان عيرائيوں كاغيظ وغضب ديكھا توانہيں خدشہ پيدا ہوگيا كہ

مباد ابنو بکروائل طائیوں اور چیرہ میں مقیم د وسرے عربوں کو ق<sub>ی</sub>می عصبیت کی بنا پرساتھ ملا کران کے مقسا ملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور چیچے ہے ان کاراسۃ کاٹنے کی کوشش کریں۔اسی لیے انہوں نے حب رہ کے

مقام پر حملے کر کے اس پر قابض ہونے اور اسے اپنا ہیڈ کو اڑ بنانے کا عظم اراد کرلیا۔

ادھراہل جیر ،بھی خوش قہمی میں مبتلا نہ تھے۔انہیں الیس اورامغیشیا کےمعرکوں کامقصل حال معلوم ہو چکا تھا اوریقین تھا کہ وہ دن دورنہیں جب حضرت خالد بن ولید ٹرائٹنڈ کی فوجوں کارخ ان کی جانب پھرے گار ماتم چیرہ نے پہلے ہی سے یہ انداز و کرایا تھا کہ حضرتِ خالد بن ولید ڈاٹٹٹ چیرہ پہنچنے کے لیے دریائی راسة اختیار کریں مے اور امغیشیا سے کشتیوں میں سوار ہو کر چیرہ چہچیں گے۔و واپنی فوج لے کر چیرہ سے باہر نکلا اور ا پینے بیٹے کو دریائے فرات کا پانی رو کئے کا حکم دیا تا کہ حضرت خالد بن ولیے د ہڑھٹنے کی کشتیاں دریا میں پھنس جائیں اور آگے نہ بڑھ<sup>سکی</sup>ں۔

آزاذ به كااندازه بالكل درست ثابت مواحضرت خالد بن ولسيد خلطؤ امغيشيا سے تشتيول ميں سوار ہوئے اور بہ جانب شمال چیر ہ کی حب نب روانہ ہو گئے ۔ انہوں نے ابھی تھوڑی بی میافت طے کی تھی کہ دریا ختک ہوگیا اور تمام کشتیاں کیچور میں پھنس گئی حضرت خالد بن ولید پڑھٹیؤ کو بے مدتعجب ہوا انہوں نے ملاحول سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس نے دریا پر بند باندھ کر اس کا پانی روک لیا ہے اور سارا

یانی دریا سے نگلنے والی نہروں میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ معلوم کر کے حضرت خالدین ولید ڈٹاٹٹؤ نے سے کشتیوں کو تو وہیں چھوڑ ااورخو دفوج کاایک دسۃ لے کر دریائے فرات کے دہانے کی طرف بڑھے۔وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آزاذ ہاکا او کا دہانے پر کھڑا ذریا کارخ چیرنے کے کام کی بگرانی کررہاہے۔انہوں نے اچا نک اس پر حملہ کرکے اسے اوراس کی فوج کوتل کر ڈالا اور بندتو اکر دریا میں دوبارہ پانی جاری کردیا۔وہ خود اسپنے موارولِ کے ہمسماہ کھیے ہوکراس کام کی نگرانی کرتے رہے ۔ کشتیول نے دو بارہ سفرسٹ روع کر دیااد راسلا می کشکر نے کرخورتی بہنچ گئیں جہاں حضرت خالد بن ولید والنیز نے شکر کو اتر نے کا حکم دیا اور خورنق کے مشہور محل کے سامنے خیمہ زن

بهو گئتے۔

- از از بر ما کرسیسر و کوایی بیٹے کے قبل اور اردشیر کی وفات کی خبر ایک ساتھ ملی۔ اسس نے اپنی محمد مفتد مان ملائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

CC 230 BD ET STEED # 1915 1915 CC

خیریت اسی میں مجھی کہ وہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹنٹڑ کے آنے سے پیشتر بھا گ کر جان بجا لیے. چنانجیہ اس نے ا یما ہی کیا۔ادھر حضرت خالد بن ولید ڈائٹؤ ممکل تیاری کے بعد فوج لے کر چیر ہ کی جانب بڑھے۔ پہلے خور نق اور

نجف پرقبضہ کیا جہال گرمیوں کے موسم میں حیرہ کے امراءآ کرٹھہرتے تھے۔اس کے بعد حیرہ کے سامنے پہنچ کرڈیرے ڈال دیئیے۔اگر چہ آزاذ بہ جان بچا کر چیرہ سے بھا گ گیا تھالیکن اہل چیرہ نے ہمت نہ ہاری ۔وہ

شہر کے چار قلعول میں محصور ہو کر بیٹھ گئے اورلڑائی کی تیاریال شروع کردیں۔

حضرت خالد بن وليد بناتفة نے ان قلعول كائختى سے محاصر و كرليا اور انہيں ہتھيار ڈالنے پرمجب بور كرنا شروع کیا۔جب پیلوگ کسی طرح صلح کرنے پر آماد ہ نہ ہوئے تو حضرت فالدین ولید جلائفۂ نے انہیں کہلا جیجا کہ

ا گرانہوں نے ایک دن کے اندراندرہتھیار نہ ڈالے اوران کی پیش کرد ، تین با توں میں سے ایک یعنی اسلام جزیه یا جنگ قبول نه کی توانبیس بالکل تبس نبس کر دیا جائے اور ان کی تباہی کی ذمہ داری انبیس پر ہو گی۔ لکین ان لوگول نے ملکے کی بات چیت کرنے کے بجائے اسلامی فوجوں پرسنگ باری شروع کردی۔

مسلمان بھی جواب میں ایرانوں پر تیروں کامینہ برسانے لگے جس سے ان کے بےشمہار آدمی ہلاکیہ ہو گئے ۔ یہصورت حال دیکھے کرانل جیرہ بہت گھبرا ہے ۔شہر میں یادر یوں اور راہبوں کی ایک بڑی تعب داد موجودتھی۔انہوں نے ایرانی سر دارول سے فریاد کی کہاس خون ریزی کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔خدا کے لیے منگ باری بند کر دواورلوگول کواس مصیبت سے نجات دلاؤ ۔

کوئی جارہ کارادرراہ فرار ندد یکھ کر قلعول کے سر دارول نے سلح پر آماد گی ظاہر کی۔انہوں نے اسلامی فوج کے سر داروں کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی پیش کر دہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کے لیے تیار میں۔اس لیے برادِ کرم تیراندازی بند کردیں اور اپنے سپر سالار کو اس کی اطلاع دے دیں۔ چین نحیبہ

مسلمانول نے تیراندازی بند کردی اور صرت خالد بن ولید جائش کومطلع کردیا کہ اہل چیرہ صلح کرنے کے لیے تیار میں اور اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔حضرت خالد بن ولید طافیۃ نے انہیں ایسے پاس آنے کی

ا بنے وغدے کے مطابق سر داران حسیروا پنے اپنے قلعول سے نکل کرمعززین شہر کے ہمسراہ اسلامی کشکر کے سر داروں کے پاس پہنچ جنھول نے انہیں حضسرت فالدین ولید ہڑٹئؤ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید باری باری قلعے کے لوگول سے ملے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمایا:

"تم پرافسوں! تم نے اپنے آپ کو کیاسمجھے کر ہم سے مقابلہ کیا۔ا گرتم عرب ہوتو کس و جہ سے تم ایپنے ہی ہم قوم لوگول كامقابله كرنے پر آماده ہو گئے اور اگر مجمی ہوتو كيا تمہارا يہ خيال تھا كہتم ايك ايسي قوم كےمق بلے ميں جیت جاؤ کے جو مدل و انساف میں نظیر نہیں کھتی؟''

سردارول نے جزیدد سینے کا قرار کرلیا۔

حضرت مظلم اللاهابيد بتاتين كهاميدهي كمتناح ومعضن كي بوجشتط يعزاق ولانب مروراسلام قسبول

کی کی سے میں (بور مرصابات دالیون کی الیون کی الیون کی بھی کی ہے گئی ہے گئی ہے گئی کی گئی گئی گئی گئی کی گئی کی کرلیں مے لیکن انہیں بے مدتعجب ہوا جب انہول نے بہ دستور عیمائی رہنے پر اصرار کیا حضسرت خسالدین ولید ڈالیون نے فرمایا:

''مجھےتم سے اس جواب کی امید نتھی ۔ کفر کاراسۃ یقینا ہلاکت کی طرف جاتا ہے ۔ اتمق ترین عرب وہ ہے جوعر بی ثابہ رقی کے سرعجمی الدونة اسکہ تاریخ

شاہراہ ترک کر کے مجمی راہ اختیار کرتا ہے۔''

کین حضرت خالد بن ولید رہاؤی کی باتوں کا ان سر داروں پرمطلق اثر نہ ہوا۔ اور انہوں نے بدستور عیمائی رہنے پر اصرار کیا۔ اس کی وجہ خالباً ایک تو یہ ہوگی کہ وہ مذہبی آزادی کے حق سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے اور اسلامی سپر سالار کی طرف سے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو اپنے حقوق میں ناحب ائز مدافلت تصور کرتے ہوں گے۔ دوسر اسبب یہ ہوسکتا ہے کہ انہیں خیال ہوگا کہ یہ معلوم سلمانوں کو عسراق میں شات واستقلال میسر آتا ہے یا نہیں اور ان کی حکومت برقر ارزمتی ہے یا نہیں ، اس لیے ان غیریقینی حالات میں مذہب کیوں تبدیل کریں۔

حضرت خالد بن ولید بڑائن نے سر داران حیرہ سے ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیے پر مسلح کی تھی۔اس سلسلے میں باقاعدہ یہ تعلی نامہ کھا گیا:

بسم الله الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

یہ وہ عہد نامہ ہے جوحضرت خالد بن ولید ﴿ فَاللّٰهُ نَے سردار جبرہ عدی بن عدی حضرت عمرو بن عدی ، حضرت عمرو بن عدی ، حضرت عمرو بن عبدنامہ سیم ایاس بن قبیعة الطائی اور جبری بن اکال سے کیا ہے۔ اہل جبرہ نے یہ عہد نامہ سیم کرلیا ہے اور اسپینے سرداروں کو اس کی تحمیل کے لیے مجاز گردانا ہے ۔ عہدنامے کے مطابق اہل جبرہ کو ایک لاکھنوے ہزار درہم سالانہ جزیدادا کرنا ہوگا۔ یہ جزیدان کے پادریوں اور راہبوں سے بھی لیا جاسے گا البہت محتاجوں ، ایا ہجوں اور تارک الدنیارا ہوں کو معاف ہوگا۔

اگریہ جزیہ باقاعدہ ادا کیا جاتار ہاتو اہل چیرہ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔اگروہ حفاظت میں ناکام رہے تو جزیہ ندلیا جائے گا۔اگرول یا فعل کے ذریعے بدعہدی کی گئی تویہ ذمہ داری ختم سمجھی جائے گی۔ یہ معاہدہ رہیج الاول ۱۲ھ میں لکھا گیا۔''

ابل چرہ نے جزیے کے علاوہ حضرت خالد بن ولید طالقہ کو کچھ تحفے بھی دیتیے جو انہوں نے مال عنیمت کے ہمراہ حضرت ابو بکر ذکی خدمت میں بھیج دیئیے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید طالقہ کو کہلا بھیجا کہ اگریہ تحفے جزیے میں شامل میں تو خیر ورند انہیں جزیے کی رقم میں شامل کرکے باتی رقم اہل حسیرہ کو واپس کردو۔

جب جیرہ کی فتح کی پھمیل ہوپ کی تو حضرت خالد بن ولید ہڑتئ نے آٹونفل بہطورشکرانہ پڑھے۔اس کے بعدایینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

ے بعد اپنے کا میوں کی طرف سوجہ ہو ہے اور فرمایا: "جنگ موری کے دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئی تھیں لیکن جس قدر سخت مقابلہ مجھے اہل فارس سے پیش آیا محکم دلائل و بزاہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے پہلے ہیں ایس دیسی۔

فقح کے بعد حضرت ظالدین ولید ڈائٹؤ نے جرو کو مسلمانوں کا فوجی متقر اور مفتوح علاقے کا دارالکومت بنایا۔ یہ پہلا اسلامی دارالکومت تھا جو جزیرہ عرب کے باہر قائم کیا گیا۔ پھر بھی یہاں کا نظم ونس آپ نے مقسامی سر داروں ہی کے ہاتھوں میں رہنے دیا۔ وہ اپنی اس قدرافزائی سے بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے ان کی اطاعت و فر مال برداری کا دم بھر نے اور جرہ اور اس کے گرد و نواح میں سکون و اطینان کی فضا پیدا کرنے میں ممدومعاون ثابت ہونے گئے۔ جب جرہ کے قریبی باشدوں نے دیکھا کہ اہل جرہ اسلامی عدل و انسان میں مدمدومعاون ثابت ہونے گئے۔ جب جرہ کے قریبی باشدوں نے دیکھا کہ اہل جرہ اسلامی عدل و انسان میں مذہب پر قائم رہنے، مذہبی رسوم ادا کرنے اور عبادت بجالانے کی پوری سے کاملاً بہرہ ور ہورہ بیل اور وہ اطینان سے اپنی کارو بار میں مصروف ہیں اور دوسری طرف ایرانی حسکومت ان کی طرف سے بالکل غافل ہے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حضرت غالد بن ولید ڈائٹؤ سے مصالحت کرنے اور ان کی اطاعت طرف سے بالکل غافل ہے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حضرت غلد بن ولید ڈائٹؤ سے مصالحت کرنے اور ان کی اطاعت باوری میں مشغول ہیں۔ مطامان مصروف ان ہیں مسلمان ان کے حقوق کی پوری باتھوں باتھیں جن مظالم اور مختیوں سے گزرنا پڑتا تھا ان کا وجو بھی باقی نہیں مسلمان ان کے حقوق کی پوری بگرداشت بائیں جن مظالم اور مختیوں سے گزرنا پڑتا تھا ان کا وجو بھی باقی نہیں مسلمان ان کے حقوق کی پوری بگرداشت

کرتے ہیں توان کے دل بے اختیار مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے۔ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت خالد بن ولید دلی ہو گئے۔ صلوبا بن نسطو ناتھا۔اس نے بانقیا اور بسما کے ان قصبات ساری اراضی کے لگان کی ذمہ داری قسبول کر لی جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھی۔ کسری کے موتیول کے علاوہ اس نے اپنی ذات، خساندان اور قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ با قاعدہ یہ معاہدہ کھا گیا:

بِــــــــــــمالله الزَّحْيْن الزَّحِيثِــم

یہ معاہدہ حضرت خالد بن ولید بڑاتھ کی طرف سے صلوبا بن نسطو نااوراس کی قوم کے لیے لکھا جاتا ہے۔

اس معاہدے کے مطابل تم سے دس ہزار درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گا۔ کسریٰ کے موتی اس کے علاوہ ہول گے۔ یہ رقم متطبع اور کمانے و الے افراد سے ان کی آمدنی اور چیٹیت کے مطابق سالانہ وصول کی جائے گی۔ اس جزیہ کے بدلے ملمانوں کی طرف سے بانقیا اور بسما کی بستیوں میں حفاظت کی جائے گی۔ تہمیں ابنی قوت کا نقیب مقرد کیا جاتا ہے جے تمہاری قوم قبول کرتی ہے۔ اس معاہدے پر میں اور میرے ساتھ کے سب مسلمان رضامند ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری قوم بھی اس پر رضامند ہے اور اسے قسبول کرتی ہے۔'

CHE 233 ROSE STEER جو جنوب میں قلیج فارس سے شمال میں جیرہ تکِ اور مغرب میں جزیرہ عرب سے مشرق میں دریائے وجد تک بچیلا ہوا تھا،حضرت خالد بن ولید ڈائٹنڈ کے زیرنگیں آگیا۔انہوں نے ان علاقوں میں امراءمقرر کر کے جیجے جن کے سپر دامن وامان اورشہری نظام بحال کرنے کے علاو وخراج کی وصول کا کام بھی تھا۔عسلاو ہ بریں انہوں نے مختلف شہروں میں فوجی دیتے بھی متعین کیے تا کہ اگر کوئی بغاوت بھوٹ پڑے یائسی حبانب سے حملے کا خطرہ ہوتو اس کا تدراک کیا جائے ۔ان دستوں کے تقرر سے شوریدہ سرلوگوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور و، اسلامی حکومت سے بغاوت کا خیال بھی دل میں مذلا سکے۔ اس نِ مانے میں جب مسلمان دجلہ کے اس پارفتو حات حاصل کرنے میں مصروف تھے ، اہل فارس ا پینے اندرونی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے ۔اردشیر کی و فات سے ایرانی شہنشا ہی کاشیراز ومنتشر ہو چکاتھ ا۔ تمام شہزاد ہے، تھیں سلطنت کا وارث بننا تھے ،اییخ حریفوں کے ہاتھوں قبل کیے جائیے تھے اور ایرانیول کی سمجھ میں بذآر ہا تھا ککس شخص کے سرپر بادشاہی کا تاج رکھیں میکے بعد دیگر سے کئی لوگ تخت شاہی پرمست مکن لیکن کسی کو بھی چند دِن سے زیادہ باد ثابی کرنا نصیب مذہوئی اوراس طرح سلطنت کی کمسنروری میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ان حالات کی موجود گی میں ایرانیول نے مناسب مجھا کہ حضرت خالد بن ولسید بڑائنڈ کے مفتوحہ علاقوں پرحملہ کر کے انہیں دوبارہ فتح کرنے کی نبیت بہتریہ ہے کہ جوعلاقہ اس وقت ان کے پاس ہے اسے ایرانی فوج کے بل بوتے پرمسلمانوں کے قبضے میں آنے سے محفوظ رکھا جائے۔ چین انحیہ انہوں نے دریائے درجلہ کی دوسری طرف حفاظتی انتظامات شروع کردئیے۔ حضرت خالد بن ولید را الله فالن فوجی انتظامات اورایراتی افواج کوطسساق خاطر میں لانے والے نہ تھے اور نہ ایرانی اپنی پوری قوت و طاقت کے باوجو د اسلامی افواج کے مقابلے میں ٹھہر ہی سکتے تھے کیکن جس چیپ ز نے حضرت خالد بن ولید ہلانٹیز کو آگے بڑھنے سے رو کے رکھاوہ حضب رت ابو بکر ہلانٹیز کا بیا حکم تھا کہ جب تک عیاض بن غنم دومۃ الجندل کی فتح سے فارغ ہو کران کے پاس نہیں پہنچ جائیں اس وقت تک حضرت خالد بن ولید ﴿اللَّهُ مَدْ حِیرِ وَکو چھوڑیں اور مندمزید فتو حات کے لیے آگے بڑھیں ۔ادھسرعیاض دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے ۔ اور جب سے حضرت ابو بحر ہڑائیڈ نے انہیں و ہال بھیجا تھا انہیں کو ئی کامیابی حاصل مذہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید و النوز علی ایک سال تک چیره میں مقسیم رہے۔ بے کاری کا پیز ماند حضرت خالد بن ولید ڈلنٹز جیسے مصروف عمل انسان کو بہت ثاق گزرر ہا تھا۔انہوں نے بار ہا ساتھیوں سے کہا کہ اگر خلیفہ کا حکم نہ ہوتا تو میں عیاض کامطلق انتظار نہ کرتااور نہ انہیں اپنی فوج میں شامل کرتا۔ اس وقت ایران سنتے کرنے سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ۔ایک سال گزر چکا ہے لیکن محض عیاض کی وجہ سے ہم ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید ہڑھئے کا پیما مدصر لبریز ہوگیا توانہوں نے تنگ آ کرایک آدمی حسیدہ کااور ایک بوبلا کا بنا جیجا۔ چیری باشدے کے ہاتھ ایک خط ملوکِ فارس کے نام جیجا اور انب طی کے ہاتھ ایک خط محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں بانوں (عمال وامراء) کے نام ارمال کیا۔ ایرانی مرز بانوں (عمال وامراء) کے نام ارمال کیا۔

ملوکِ فارس کے نام جوخط بھیجا اس کامضمون یہ تھا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِنِ الرَّحِيْمِ

یہ خط حضرت خالد بن ولید بڑائیڈ؛ کی طرف سے ملوک فارس کے نام ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا نظام درہم برہم کردیا، تمہارے مکرو فریب کو ناکام کردیا اور تم میں اختلاف پیدا کردیئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس میں تمہارا، ی نقصان تھا۔ اب تمہارے لیے بہتر ہی ہے کہ ہماری اطاعت قبول کرلو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے ور نتھیں ایک ایسی قوم کے سامنے مغلوب بونا پڑے گاجوموت کو اس سے زیادہ پرند کرتی ہے جتنا تم لوگ زندگی کو پند کرتے ہو۔

ایرانی مرزبانوں کے نام جوخط تھااس میں لکھا تھا:

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيثِ

یہ خط حضرت خالد بن ولید بڑاتیز کی طرف سے ایرانی مرز بانوں کے نام ہے۔تم لوگ اسلام قبول کرلو، سلامت رہو گے۔ یا جزیدادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ورند یاد رکھوکہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جوموت کی آتنی ہی فریفتہ ہے جتنے تم شراب نوشی کے۔

انبار:

ایرانی افواج چیرہ کے بالکل قریب انبار اور مین التر میں خیمہ ذن ہوچہ کی تھیں اور مسلما نول کے اس فرجی متقر کوسخت خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ دریں حالات اگر حضرت خالد بن ولید بڑا تین خاموثی سے چیرہ میں بیٹھے رہتے اور باہر نکل کرایرانی فوجول کے خلاف کاروائی نہ کرتے تو اندیث متھا کہ مسلمان اس علاقے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے جو انتہائی مشقت کے بعد ان کے ہاتھ آیا تھا۔ چنانچے انہوں نے فوج کو تیار ہونے کا حسکم دیا قعقاع بن حضرت عمروکو چیرہ کی حفاظت کے لیے بیچھے چھوڑا۔ اقرع بن حابس کو مقدمۃ الجیش پر مقسدر کیا اور انب اردوانہ ہوگئے۔

انبار پہنچ کر انہوں نے شہر کا نحاصر ہ کرلیا اور نشکر کو حکم دیا کہ قلعے کی محافظ فوج پرتیر برسائیں لیکن مضبوط شہر پناہ اور گہری خندق کے باعث، جوشہر کے ارد گرد کھدی ہوئی تھی، ایرانیوں کو اس تیر اندازی سے کوئی گزند نہ پہنچا اور مسلمانوں کا ابتدائی حملہ ناکام رہا۔

حضرت فالدبن ولید ولائی زیادہ دیر تک صبر نہ کرسکتے تھے۔ انہوں نے شہر پرحملہ کرنے کی کوئی راہ معلوم کرنے کے کوئی راہ معلوم کرنے کے لیے خندق کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد چکراگا یا چنا نچہ ایک جگہ دیکھا کہ وہاں خندق نسبت اسم چوڑی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کوشکر کے جو اونٹ بہت بیمار اور بالکل ناکارہ ہوں اور وہ ذبح کر کے اس جگہ پھینکے دئیے جائیں۔مبلمانوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اونٹ ذبح کرکے خندق کے تنگ جسے میں پھینکنے

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفِرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

CL 235 BOST TO THE SOLE OF THE

شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہان کی لاشول ہے وہ حصہ بٹ کرایک پل سابن گیا جس کے بعد حضرت خسالد بن ولید بڑاٹیز فوج کاایک دسۃ لے کرخندق کے پارہو گئے۔اس دیتے نے صیل بھاند کرشہر کا دروازہ کھول دیااور اسلامی فوج شہر میں داخل ہوگئی۔

یہ مالت دیکھ کرایرانی فوج کے سیسالار شہرزاد نے سلح کے لیے سلسلہ جنبانی شروع کی اور یہ پیش کش كى اگرميرى جان بخشى كردى جائے تو ميں سوارول كے ايك دستے كے ساتھ جس كے ياس سامان وغير.

کچھ نہ ہو گا شہر سے نکل جاؤں گا۔حضرت خالد بن ولید ڈاٹنٹو نے یہ پیش کش قبول کر لی اورشہر زادشہر سے نکل گیا۔ شہر پرمسلمان قابض ہو گئے اور انبار کے نواحی علاقے کے لوگول نے حضرت خالد بن ولید واثنیٰ سے مصالحت

# عين التمر:

جب حضرت خالد بن وليد طِلْنُينُ كو انبار اور اس كے نواحی علاقے كی طرف سے اطمینان ہوگیا تو زبرقان

بن بدر کو اپنا نائب بنا کر انبارییں چھوڑ ااور خود عین التمر کا قصد کیا جوعراق اور صحرائے شام کے درمیان صحرا کے کنارے واقع ہے۔انبار سے عین التمر تک پہنچنے میں تین دن لگے ۔ایرانیوں کی طرف سے وہاں کا عالم مہران بن بہرام چوہین تھا۔اس نے شہر کی حفاظت کے لیے ایرانیوں کی ایک بھاری فوج حب مع کر تھی تھی۔ ایرانی

فوجوں کے علاوہ بنی تغلب، نمر اور ایاد کے بدوی قبائل بھی عقد بن انی عقد اور بذیل کے زیرسسر کرد گی مجاری تعداد میں مہران کے پاس جمع تھے جب مین التمروالول نے اسلا می کشر کو آتے دیکھا تو عقد نے مہران سے کہا: ''عرب عربول سےلڑنا خوب جانبتے ہیں اس لیےتم ہمیں مسلمانوں سے نبٹ لینے دو''

مہر بان نے مسکرا کر جواب دیا۔ "تم ٹھیک کہتے ہو۔ عربول سے لڑنے میں تم استے ہی ماہر ہو طبتے ہم عجمیوں سےلڑنے میں ماہر میں یتم مہلمانوں سےلڑو ۔اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم میدان جنگ میں پہستھج

ارانی مہران کی حال کو یہ مجھ اسلے اور انہوں نے اس خیال سے کم مبسران کی ان باتوں سے ان کی ا کمزوری اور ناطاقتی عیال ہوتی ہے اسے برا جلا کہنا شروع تحیا۔مہران نے جواب دیا: "تم میرے کام میں واللہ دویس نے ج مجھ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسا

شخص آرہا ہےجس نے تمہارے بادشا ہول کو قتل اور تمہاری سلطنت کو پاش پاش کرکے رکھ دیا ہے۔ یس نے ان عربول کے ذریعے سے تمہارا بچاؤ کیا ہے۔ اگریہ حضرت خالد بن ولید مِن الله یک مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی کا فخرتمہارے ہی جھے میں آئے گالیکن اگرشکت کھا گئے تو ہماری تازہ دم فوج تھکے ماندے ملمانوں کو آسانی سے زیر کرسکے گی۔"

> يين كرايراني فوج مطمئن ہوگئي۔ محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عقد فوج لے کر آگے بڑھا اور حضرت خالد بن ولید ہلٹنی کے راستے میں حائل ہوگیا۔لڑائی شروع

ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے بڑی پھر تی سے کمند پھینک کرعقہ کو گرفتار کرلیا۔اپیخے سسردار کا پہ حشر دیکھ کر بدوؤل کے چھکے چھوٹ گئے اور انہول نے بے تحاثا بھا گئا شروع کردیا مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور

میکڑوں لوگوں کو قید کرلیا۔البتہ ہذیل اور بعض دوسرے سر داران نشکر بچے کرنکل گئے۔ مہران بڑے اطینان سے قلعے میں فروکش تھااور اسے یقین تھا کہ بدوضرورمسلمانوں کاحملہ روک لیں گےلیکن جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت سُپٹا یااور نوج لے کر قلعے سے بھاگ گیا۔ قلعے میں صرف و ہ فوج

ر ، گئی جو پہلے سے اس کی حفاظت کے لیے متعین تھی یا و ، بدو جوعقہ کے نشکر میں شامل تھے اور شکست کھا کر قلعے میں بناہ گزین ہو گئے تھے۔

حضرت خالد بن ولید ہلافٹنے نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ کچھ روز قلعے والے دروازے بند کیے محاصر ہے کا مقابلہ کرتے رہے لیکن جب انہول نے دیکھا کہ ان میں حضرت خالدین ولید ڈٹاٹٹیڈ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تو انہوں نے اس شرط پر درواز ہے کھو لنے کی پیش کش کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے ایسے ن حضرت خالد بن ولید رٹائٹیئز نے غیرمشر وط طور پرہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ آخرا نہیں یہ مطالبہ مانیا ہی پڑا اور قلعے کے دِروازےکھول دیتیے۔حضرت خالد بن ولید بڑاٹئؤ نے سب لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد

عقد کو کھلے میدان میں لایا گیااور اس کی گردن اڑادی گئی۔ انبار اور عین التمر کی صح کے بعد حضرت خالد بن ولید بٹائٹیؤ نے ولید بن عقبہ کوئمس دے کر فتح کی خوش خبری کے ساتھ حضرت ابو بکر رہائینؤ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں تمام عالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رہائٹیڈ نے ان کے احکام نظرانداز کرتے ہوئے حسیسرہ اس لیے چھوڑ ااور انبار و

عین التمریراس لیے چوھائی کی کہ انہیں جرہ میں قیام تھے ہوئے پوراایک سال ہوگیا تھا اور عیاض کا کچھ پتانہ تھا کہ وہ کب دومة الجندل سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن وليد بنائفيز كى مدد كے ليے حير ، پہنچة بين حضرت ابو بکر رہا تھیا بھی عیاض کی سست روی سے تنگ آ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ و مسلم انوں کے حوصلے

پست کررہے ہیں۔ اگر دشمن کو حضرت خالد بن ولید والنوز کے کارنامول کی اطلاع منتی رہتی جو انہول نے عراق میں انجام دیئیے تو یقینا عیانس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کرمسلما نوں کوسخت زک پہنچاتے ۔ دومة الجندل:

کے لیے دومۃ الجندل جانے کا حکم دیا۔جب ولیدوہال پہنچے تو دیکھا کہ عیاض بن غنم دومۃ الجندل کا محاصب ہو کیے ہوئے بی اور جواباً دومة الجندل والول نے عیاض کا محاصرہ کرکے ان کاراسة ممدود کر رکھا ہے۔عیاض سے بات چیت کرنے اور تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ولید نے محوس کیا کہ عماض اپنی فوج کی مدد سے مد محکم دلالل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان تون محتب

والمراور والموافقة المراور الم دومة الجندل والول كوشكت دے مكت اور ندان كے چنگل سے كل مكتے ہيں۔وليدنے ان سے كہا كه بعض عالات میں عقل کی ایک بات زبر دست نشکر سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگرتم میری مانو تو حضرت خسالد بن ولید و النیز کے پاس قاصد بیٹے کران سے اعانت جاہو۔ عیاض کے لیے ولید کی بات ماننے کے سوا کوئی جارہ نہ تھا۔ کیونکہ انہیں دومۃ الجندل مینچے ہوئے سال بھر ہو چکا تھااور ابھی تک مح کی کوئی شکل نظر نہ آتی تھی ۔ انہوں نے اِسپنے قاصد کو حضرت خالد بن ولید مٹی تیشؤ

کے پاس رواند کیا۔ قاصدان کے پاس اس وقت بہنجا جب وہ عین التمر کی سنتے سے فارغ ہو چکے تھے۔حضرت خالد بن ولید رہائینہ نے خط پڑھا۔اس کے لفظ لفظ سے تھبراہٹ اور پریشانی عیال تھی۔انہوں نے عیاض کے

نام ایک مختصر خط دے کر قاصد کو فور آوا پس کر دیا کہ عیاض کی پریشانی کچھ کم ہوجائے۔خط میں لکھا تھا: "حضرت خالد بن ولید دالٹین کی طرف سے عیاض کے نام میں بہت جلد تمہارے پاس آتا ہول میں مہارے پاس

ادنٹنیاں آنے والی میں جن پر کالے زہر ملے ناگ سوار میں فوج کے دیتے جن کے پیچھے دیتے میں '' عیاض کے نام حضرت خالد بن ولید والغیز کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ حیرہ میں بے کارپڑے رہنے کی و جہ سے حضرت یفالد بن ولید دلاٹیئۂ کوئس قدر گھبراہٹ لاحق تھی اور انبار وعین التمراورفتو حات بھی ان کی آتش شوق کوسر دی*ذ کرمنی هی*ں \_اس و جہ سے عیاض کا بلاوا ہیٹیجتے ہی وہ دومۃ الجندل جانے کے لیے فوراً تسیار

حضرت خالد بن ولید ڈاٹھۂ نے عویم بن کابل اسلمی کو عین التمریس اپنا نائب مقرر کیا اورخود فوج لے کر دومة الجندل روانہ ہوئے۔ دومۃ الجندل اور عین التمر کے درمیان تمین سومیل کا فاصلہ ہے۔ یہمسافت حضرت خالد بن ولید دالنی نے دس روز سے بھی کم عرصے میں طے کی شمال سے جنوب کو جاتے ہو سے درمیان میں شام اورنفوذ کے خون ناک اوراق و دق صحرا پڑتے تھے جن میں سے گزرتے ہوئے کیلووں خطرات کا سامنا كرنا پڑتا تھالىكن حضرت خالدىن ولىد ﴿ اللَّهُ مُمَّام خطرات كونظر انداز كرتے ہوئے آگے ہى بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ دومة الجندل کے قریب پہنچے اور اہل شہر کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ حیران وسٹ شدررہ گئے۔

ان کے سر دارسر جوڑ کر بلیٹھ گئے اور آئندہ اقدامات کے معلق غور کرنا شروع کیا۔ دومة الجندل میں اس وقت جو قبائل ڈیرے ڈالے پڑے تھے ان کی تعبیداد اس وقت سے کئی گئا زیاد ،تھی جب ایک سال قبل عیاض بن عنم ان کی سرکو بی کے لیے پہنچے تھے۔وجہ ہی تھی کہ بنوکلب بہراءاور

غمان کے قبائل اپنے ساتھ کئی اور قبائل ملا کرعراق سے دومۃ الجندل چلے آئے تھے اور حضرت خسالد بن ولید ڈاٹٹؤ کے ہاتھوں اپنی عبرت ناک شکت کا بدلہ عیاض سے لینا جاہتے تھے۔ان قبائل کی روز افزول آمد کے باعث عیاض کے لیے انتہائی صبر آز ما مالات پیدا ہو گئے تھے اور ان کی تمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کے

مقابلے کے لیے کیا تدابیرا ختیار کریں۔ جوز تن الجندل كى فوج دو برے حصول ميں منقسم هى \_ ايك حصى كاسر دار اكبير بن عبدالما لك كندى محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

تھا اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ \_ائمیدر دومۃ الجندل کا حائم تھا اور اس نے مدینہ کی حکومت کے خلاف \_\_ بغاوت کر دی تھی۔اس کی سرکو پی کے لیے حضرت ابوبکر ٹڑائٹڑ نے عیاض کو روانہ کیا تھا۔ان قبائل میں جو اس جگہ جمع تھے انحیدر سے زیادہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹنٹؤ سے کوئی واقف نہتھا۔ وہ غزوہ تبوک کو نہ مجمولاتحسا جب محد ﷺ سے وفاداری کا عہد لے کرمدینہ واپس تشریف لے آئے تھے اور اسے وہ وقت بھی خوب یاد تحسا جب محمد من الميتان المحام كے مطابق حضرت خالد بن وليد والنفظ يائج سوسواروں كے ہمراہ دومة الجندل بہنچے تھے ادراسے قید کرکے دھمکی دی تھی کہ اگر دومۃ الجندل کے دروازے مسلمانوں کے لیے پیکھولے گئے تواہے بان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجبور ہوکراسے دومہۃ الجندل کے درواز یے کھولنے ہی پڑے اور حضرت خالد بن ولید بڑا ہے و دو ہزار اونٹ، آٹھ سو بکریال ، چار سووت گیہوں اور چار سو درہم دے کر صلح کرنی پڑی ۔صرف اسی پربس نہیں بلکہ اسے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ کے ہمراہ مدینہ آنا، و ہال اسلام قبول کرنااورمحد ہے پیٹنے سے دوستی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ بیتمام باتیں ائیدر کے دل میں میخ کی طرح گڑی ہوئی تھیں \_ اسی لیے جب اس نے حضرت خالد بن ولید ڈٹٹٹؤ کے دومۃ الجندل پہنچنے کی خبرسنی تو وہ جو دی بن ربیعبہ سے ملاجو دومة الجندل کے لیے عراق ہے آنے والے بدوی قبائل کا سر دار تھا اور کہنے لگا:' میں تمہاری نسبت جضرت خالد بن ولید بڑائیز سے بہت زیاد ہ واقف ہول آج دنیا میں حضرت خالد بن ولید بڑائیز سے بڑھ کر کوئی

شخص اقبال منداورفنونِ جنگ کا ماسرنہیں، جوقوم حضرت خالدین ولید ﴿ لِلَّهٰ ﷺ سے مقابلہ کرتی ہے خواہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ، ہرحال میں شکست کھا جاتی ہے۔اس لیے تم میری بات مانواد مسلمانوں سے سلح کرلو<sup>ی</sup>" کیکن ان قبائل نے جن کے دلول میں انتقام کی آ گ بھڑک رہی تھی،انمیدر کامثور وقب بول کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر ائیدریہ کہہ کران سے علیحدہ ہوگیا بتم جانو تمہارا کام ییں تمہارے ساتھ مل کرحشر سے فالدبن ولید طالٹیؤ سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔

وہ اسپے خلیفول سے جدا ہو کر حضرت خالد بن ولید چائٹؤ کو ملنے کے اراد ہے سے ان کے محمی میں دافل ہوا۔ یہال پہنچ کرروایات میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ احمد رحضرت خالد بن ولید رٹائٹو کے سامنے حاضر جوا تو انہول نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیالیکن بعض دوسسری روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ اسے قید کر کے مدینہ جیج دیا گیا۔حضر ت حضرت عمر ڈاٹٹٹڑا کے عہد میں اسے رہائی ملی اور وہ مدینہ سے عراق چلا گیا۔ وہاں عین التمر کے قریب ایک مقام دومہ ہی میں ا قامت یذیر ہوگی اور آخری وقت تک و میں رہایہ

تھی۔ ہر قبیلدا پیغ سر داروں کے ماتحت تھا اور یہ تمام سر دار جو دی بن ربیعہ کے زیرسسر کر د گی تھے۔حضرت خالد بن ولید رہائٹی نے دومۃ الجند ل کو اپنی اور عیاض بن غنم کی فوج کے گھیرے میں لے لیا۔ جوعب رہی العمل عيها ئى دومة الجند لصعلاله لانكى امراه نسك ليه النجيسة في مقد ومقلع كتك بياروش طرصة ١٠٠ والمعن تصحيح من ال

المار معروب الماري ( 239 ) الماري ( کے لیے کنجائش رکھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو جو دی بن ربیعہ اور و دیعہ حضرت خالد بن ولید طابقتٰ کے بالمقابل اور ابن حدر جان اور ابن الایہم عیاض بن غنم کے مقابلہ صف آرا ہوئے ۔حضرت خالد بن ولید ﴿ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ عَلَى اورا قرع بن مابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بھا گے لیکن و ہاں گنجائش بھی ۔ قلعہ بھر سبانے پر اندروالول نے دروازہ بند کرلیااوراپینے ان ساتھیوں کو جو باہسسررہ گئے تھے مسلمانوں کی تلواروں کے حوالے کردیا۔ بیصورت حال دیکھ کرحضرت خالد بن ولید بڑھٹھ کی فوج کے ایک سر دار عاصم بن حضرت عمرو نے اسپنے بنیلے بنومیم سے اسپنے حلیف بنی کلیب کی امداد کی درخواست کی ۔ بنومیم فوراً ان کی حف ظت کے لے پہنچے گئے اور اس طرح بنی کلب کی جانیں بچے کئیں۔ جولوگ قلعے کی طرف بھامے تھے حضرت خالد بن ولید جائٹھ نے ان کا چیجھا کیا اور اتنے آدمی قبل کیے کہ ان کی لاشوں سے دروازہ پٹ گیااور اندرجانے کاراستے بدرہا۔ انہوں نے جودی بن ربیعہ اور دوسرے قید یول کی بھی گردنیں ادا دیں موابنی کلب کے قیدیوں کے بھیں عاصم بن حضرت عمرو نے پناہ دے دی تھی۔اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہلائیز نے قلعے کا دروازہ اکھرموا ڈالااور حتنے بھی قلعے میں محصور تھے انہیں قبل کردیا۔ فتح کے بعدانہوں نے اقرع بن عابس کو انباروا پس جانے کا حکم دیااورخود دومۃ الجند ل میں قیام کیا۔ بسوال پیدا ہوتا ہے،آخریمیا بات بھی کہ مسلمانوں نے دومۃ الجندل پر اتنی توجہ مبذول کی اور اسے ہر قیمت پر فتح کرلینا چاہا محمد ہے پینہ کے عہد میں دو باراس پر چردحائی ہوئی اور آخرا نحیدر سے دوستی کا معیابدہ کرکے اسلامی عمل داری میں شامل کرلیا گئیا۔ حنسسرت ابو بحر بڑھٹھؤ کے عہد میں مسلمان سال بھر تک اس کا محاصرہ کیے پڑے رہے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک اسے کاملاً مطیع کر کے اپنی حسکومت میں دوبارہ شامل بذ کرنیا گیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دومۃ الجندل کی جغرافیائی عالت ایسی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا ہر حسالت میں نا گزیرتھا۔ دومۃ الجندل اس راستے کے سرے پرواقع ہے جہاں سے ایک طرف حیرہ اورعراق کو راستہ جاتا ہے اور دوسری طرف شام کو محد مراب کی سب سے بڑی کوسٹس یا تھی کہ شام اور جزیرہ عرب کی سرحدول پرامن قائم رہے اور رومی فو جیں مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کرسرز مین عرب میں بھس آئیں۔اسی لیے

آپ نے دومة الجندل کو اپنے زیرنگیں لانے کے لیے ہرممکن کوشش فرمائی۔ یہی مال حنسریت ابو بکر بنائنمٔ؛ کا تھا۔ان کے زمانے میں اسلامی فوجیں ایک طرف عراق میں ایرانی فوجوں سے نبر د آز ماھیں تو

دوسری طرف شام کی سرحدول پر رومیول سے مصروف پیکار تھیں اور ضروری تھا کہ یہ اہم مقام سلمانول کے قبضے میں رہے ۔ بہی و جد تھی کہ عیاض بن غنم ایک سال تک اس کا محاصرہ کیے پڑے رہے اور سخت مشکلات

کے باوجود وہال سے مٹنے کا نام مدلیا۔ جب حضرت خالد بن ولید و پھنٹے کو دومة الجندل پہنچنے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی بلا تو قف آٹ مانپ روانہ ہو گئے۔ اگر خدانخواستہ دومہ الجید ل میلمانوں کے قبضے میں ہے آتا تو یہ صرف عراق میں ان کی فتو حات کا کو ئی بھروسا ہوتا بلکہ شام کی فتح بھی ناممکن ہو جاتی ۔

حضرت خالد بن وليد طِلْتُنْهُ في عراق ميں واپسي:

انسانی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک ایک قوی اور زبر دست وجود ان کے درمیان رہتا ہے وہ جیلی بلی بینے رہتے ہیں لیکن جونہی و چنعی انہیں چیوڑ کرمہیں اور حب لا جاتا ہے تو و و میدان خالی پا کرمن

مانی کرنے پرتل جاتے ہیں۔ یہی حال حضرت خالد بن ولید بڑھنے؛ کی غیر حاضری میں اہل حیرہ اور اہل عراق کا ہوا۔ایرانیوں اوران کے عرب مددگاروں نے سو جا کہ سلمانوں کی اطاعت کا جواسر سے اتار پھیٹینے کا موقع اس

سے بہتر اور کوئی ہاتھ یہ آئے گا۔ بوتغلب نے یہ خیال کیا کہ عقد کے قبل کا بدلہ لینے کاموقع اس سے اچھا اور کوئی

ہمیں ۔قعقاع ایں موقع پر صرف یہ کہد سکتے تھے کہ جن جن علاقول پرمسلمان قابض ہو چکے تھے انہیں ہاتھ سے نہ نکلنے ویں اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکیں لیکن حضرت خالدین ولسید جلافظ کی اس پالیسی کو لباس عمل بہنانے کی طاقت ان میں بھی کہ دشمن کے حملول سے نکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کراسس کے مقبوضات پر ہے در ہے حملے کیے جائیں اور اسے اپنے ہی علاقوں میں الجھائے رکھ کر اسلامی مقبوضات کی

طرف پیش قدمی کرنے سے رو کا جائے۔ ادھر جب حضرت خالد بن وليد والين كو ايرانيول اورعر في النسل عيمائي قبائل كے ارادول سے آگاري ہوئی تو وہ ایک کمجے کے لیے بھی دومۃ الجندل میں ندرہ سکے اور انہوں نے فوراً کوچ کی تیاری کرلی مقدمے پرا قرع بن حابس کومتعین کیااورعیاض بن غنم کو ساتھ لے کر چیرو کی جانب روانہ ہو گئے ۔ چیرہ پہسنچ کراسے

عیاض کی سپر د گئ میں دیااورقعقاع کوحصید کی طرف بھیجا۔ جہاں عربوں اورایرانیوں کااجتماع ہور ہاتھے۔خود قسم کھائی کہ بنوتغلب پر اس طرح اجا نک حملہ کر یں گے کہ انہیں کسی طرح کبھی تنبیلنے کا موقع نہ ملے گا۔

جب اہل عراق کومعلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھنڈ ان کی سرکو ٹی کے لیے ایک بار پھر عراق پہنچے کیے ہیں تو ان کی پریشانی کی کوئی مدیدرہی اوراسینے علاقے کومسلمانوں سے آزاد کرانے کے جوحیین خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ سب آن کی آن میں ختم ہو گئے ۔ان کا خیال تھا کہ دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی سرزیین عراق کو تاخت و تاراج کر کے چلے جائیں گے اوروہ بعد میں اسپنے علاقول پر قابض ہوسکیں گے کیسیکن ان کے خیالات یاد رہوا ثابت ہوئے ۔

حصيد،خنافس اور صيح :

حضرت خالد بن ولید ہڑائنؤ کے حکم کے مطابق قعقاع حصید کی حب نب روانہ ہو گئے۔ایرانی کشکر ان کے مقابلے میں مذمھہر سکا۔اس کا سیہ سالار مارا گیا اور شکر نے میدان جنگ سے فرار ہونے میں اپنی عب افیت صمجھی۔ ہزیمت خورد ہلٹکر کا خیال تھا کہ و وشہر خنافس میں پناہ لے گا جہباں پہلے ہی سے ایک اور ایرانی لٹکر موجو د تصالیکن اصحیکهن لایل وجهی تا خامی مونگ میوند کی خواف فی میشیم ایر این که کر عاشیه آن لاز منها کون می آمد کی خبرین کر پہلے ہی وہاں سے فرار ہو کرمفیعے پہنچے چکا تھا جہاں کا حاکم پذیل بن حضرت عمران تھا۔

اس طرح مسلمان بغیرلڑ ہے بھڑ ہے خنافس پر قابض ہو گئے اور اب کوئی فرد ایسا یہ تھا جو ایرانی کشکر کو مىلمانوں كےمقابلے كے ليے تيار كر كےميدان جنگ ميں لا تا۔

اب حضرت خالد بن ولید رٹائٹؤ نے اپینے سر داروں کو مصیح کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیااورخو د بھی

ادھر کا رخ تھیا۔ یہ پہلے ہی طے کرلیا تھیا کہ تمام قائدین کوئس رات اورکس وقت مصیح پہنچنا ہے۔ چنانجیہ مقررہ وقت پرتمام قائدین منزل مقصود پہنچ گئے اور آتے ہی تین اطراف سے ہذیل اور اس کی فوج پر، جو بےخسب مر

پڑی سور ہی تھی ، بھر پور حملہ کردیا۔ بذیل مع چند ساتھوں کے بھاگ جانے میں کامیاب ہوگیا۔ باتی تمام فوج

قتل ہوگئے۔لا شوں سے میدان اس طرح بٹ محیا مح یا بحریاں ذیج کی ہوئی پڑی ہیں۔ ۔لا حول سے میدان اس طرح پٹ عمیا تو یا ہتر یال ذخ کی ہوئی پڑی جس۔ اس جنگ کے دوران میں دوالیے مسلمان اسلامی فوج کے ہاتھوں مارے گئے جو مسحمیں مقیم تھے ادر جن کے پاس حضرت ابوبکر مڑاٹیئة کا عطائحیا ہواایک صداقت نامہ بھی موجو دتھا۔جب حضرت ابوبکر مڑاٹیڈا کو

مارے جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان دونوں کا خون بہاادا کردیا۔ حضس متعمر وہائی نے اصرار کیا کہ حضرت خالد بن ولید و انتی کوان کے اس تعسل کی سزاملنی جائے کیکن حضرت ابو بکر و انتی نے فرمایا کہ جومسلمان وحمن کی

سرزمین میں جمن کے ساتھ قیام پذیر ہول کے ان کے ساتھ ایسی صورت کا پیش آنا بہت ممکن ہے۔ جنگ مسیح سے فارغ ہونے کے بعد حسوت فالدبن ولید والنظ نے اپنی قسم پوری کرنے کا اراد ہ

فرمایا۔ انہوں نے اپنے سرداروں قعقاع اور ابولیلی کو بنی تغلب کی بستیوں کی جانب روانہ فرمایا اور خود بھی ان کے بیچھے بیچھے روانہ ہو گئے۔اس مملے کا پروگرام بھی ویرا ہی بنایا گیا تھا میںا جنگ مقیح کے موقع پر ترتیب دیا گیا تھا۔حضرت خالد بن ولید ہلائیۂ نے اپینے ساتھیوں سے مل کر رات کے دقت تین اطراف سے دشمنوں پر زور وخور سے تملہ کردیا۔ اس تملے میں بنی تغلب کا کوئی بھی مرد نچ کر نہ کل سکا۔ عورتیں گرفتار کرلی تیمیں۔ فتح کے بعد

حضرت خالد بن ولید دلانٹیئو نے نعمان بن عوف شیبانی کے ہاتھ حضرت ابوبکر بڑائٹیؤ کی خدمت میں تمس روانہ کیا۔ حضرت علی مالین نے انہیں قیدیوں میں سے ایک لا کی صابحہ بنت ربیعہ بحرکو خرید انتحاجی سے ان کے بہاں

حضرت عمراور رقیہ پیدا ہوئے۔

حضرت خالدین ولید وانیو کان ایا نک حملول اور قبائل کے ان مقابلے سے عاجز رہنے کی خبریں عراق بحریس پھیل چی ھیں اور صحرامیں رہنے والے تمام قب ائل سخت خوف ز دہ ہو میکے تھے۔ انہوں نے ملمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اوران کی اطاعت قبول کرنے ہی میں اپنی عسافیت مجھی ۔حضرت خالد بن ولید طالتی نے اپنی فوجول کے ہمراہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدی سمسروع کردی ۔ وہ چیاں بھی پینچتے وہاں کے باشدے ان سےمصالحت کرلیتے اوران کی الماعت کرنے کا اقسسرار

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CE 242 BOSES SESSON STONE CE كرتے \_ آخر، و ، فراض پہنچ گئے جہال شام، عراق اور الجزیرِ ، كی سرحدیں ملتی هيں \_

فراض عراق اور ثام کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔اگر عیاض بن غنم کی قسمت یاروی کرتی اور وه ابتدا ہی میں دومة الجندل فتح کر لیتے تو بنالباً حضرت خسالدین ونسید ڈائٹنز یبال تکمیہ بینچتے کیونکیہ حضرت

الوبكر ولالنيْز كامنشاء سارے عراق اور شام كو فتح كرنے كانہ تھا۔ وہ صرف يہ حياہتے تھے كہ ان دونوں ملكوں كى

سرحدول، پر جوعرب سے منتی ہیں، امن وامِان قائم ہوجائے اور ان اطراف سے ایرانی اور رومی عرب پرحملہ آور یہ ہوسکیں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ دونول تملکت میں کاملاً مسلما نوں کے قیضے میں آجا میں۔اس لیے اس نے

اليسے اسباب پيدا كردئيےكه حضرت خالد بن وليد والله عراقي قبائل كومطيع كرنے كي عرض سے انتہائي شمال تك چلے گئے اور اس طرح مسلما نول کے لیے بالائی جانب سے شام پر حملہ کرنے کاراسۃ کھل گیا۔ ایرانی سے معدات

سے رومیوں پر حملہ کرنے کا راستہ کھل گیا۔ ایرانی سرحدات سے ردمیوں پر حملہ کرنے کا راستہ کھل جانا ایک ایس معجزه تھا جس کا خیال حضرت ابو بکر ٹرائٹنے تک کو بھی بنی آسکا اور یہ کارنامہ ایسے شخص کے ہاتھوں رونما ہوا جس کی

نظیریپدا کرنے سے عرب اور عجم کی عورتیں واقعی عاجز حیس \_ فراض میں حضرت خالد بن ولید جلیز کو کامل ایک مہینے تک قیام کرنا پڑا۔ یہال بھی انہوں نے

ایسی جرأت اورعرم و انتقلال کامظاہرہ کیا کہ وہ اپنی نظیر آپ ہے۔وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے ۔مشرتی جانب ایرانی تھے جو ان کےخون کے پیاسے ہور ہے تھے ۔مغربی جانب رومی تھے جن کا یہ خیال تھا کہا گراس وقت حضرت خالد بن ولید ڈاٹنٹو کی جمعیت کو تباہ و ہر باد یہ کردیا گیا تو پھریہ بیلاب رو کے یہ

رکے گا۔رومیول اورمسلمانول کے درمیان صرف دریائے فرات حائل تھا۔ان کے علاوہ چارول طرف بدوی قبائل آباد تھے۔جن کے بڑے بڑے سر دارول کو قبل کرکے حضرت خالد بن ولید ڈٹائٹیز نے ان کے دلوں میں

انتقام کی ایک مدختم ہونے والی آگ بھڑ کا دی تھی۔اس نازک صورتِ حال سے حضرت خالد بن ولپ د ڈائٹنز لاعلم ند تھے۔اگروہ چاہتے تو چیرہ واپس آ کراپنی قوت وطاقت میں اضافہ کرتے ہو ہے پھے رومیوں کے مقاملے کے لیے روانہ ہوسکتے تھے۔انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ دشمن کو سامنے دیکھ کرحضرت خالد بن ولید ڈائٹیڈ

کے لیے صبر کرنا ناممکن ہوجاتا تھا۔ان کی نظرول میں کیاایرانی ورومی اور کیااہل بادیہ سب حقسیہ رتھے۔ان کی عظیم الثان فو جول کو وہ نہ پہلے بھی خاطر میں لائے اور نہ آئندہ خاطرییں لانے کو تیار تھے۔اس لیے وہ بڑے اطینان سے لڑائی کی تیار یوں میں مشغول تھے۔

ادھر رومیوں کو ابھی تک حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ سے واسطہ نہ پڑا تھا اور و ہ ان کے حملے کی شدت سے ناوا قف تھے۔جب اسلامی فوجیں فراض میں انٹی ہوئیں اور برابر ایک مہینے تک ان کے سامنے ڈیر سے والے پڑی رہیں تو انہیں بہت جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی چوکیوں سے مدد مانگی۔ ایرانیول نے بڑی خوشی سے رومیول کی مدد کی کیونکہ ملمانول نے انہیں ذلیل ورسوا کردیا تھااور ان کی شان و و كت كوية و بالا كريك إن كاغ و برخليك من مل المنطق الديمانة كتاب كالماد تغسلت الميلاناه وخرست عربي النسل کی کی رومیوں کی پوری پوری مدد کی کیونکہ وہ ا پنے رؤ سااور سر برآور دہ اشخباص کے قتل کو بھولے نہ قائل نے بھی دومیوں ،ایرانیوں اور عربی النسل قبائل کا ایک نشکر جرار سلم انوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔

تھے۔ چنانچے رومیوں، ایرانیوں اور عربی النمل قبائل کا ایک نظر جرار سلمی نوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا:"تم دریا کو عبور کرکے ہماری طرف آؤ کے یا ہم دریا کو عبور کرکے تہاری طرف آئیں؟"

حضرت خالد بن وليد نے جواب ديا:''تم ہماري طرف آ جاؤ ـ'' چنانجید دشمن کالٹیکر دریا عبور کرکے دوسری جانب اترنا شروع ہوا۔اس دوران میں حضرت خالد بن ولید بڑائیز نے اپیے بھر کی تنظیم اچھی طرح کرلی اور با قاعد وسفیں قائم کرکے انہسیں وشمن سے لؤنے کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ جب لڑائی شروع ہونے کا وقت آیا تو رومی کشکر کے سپر سالار نے فوج کو حکم دیا کہ تمسام قبائل علیحدہ علیحدہ ہوجائیں تا کمعلوم ہوسکے ککس گروہ نے زیادہ شان دار فار نامہ انجام دیا ہے۔ چنانجے ساری فرج عليحده عليحده مولكي لرائي شروع موئي تو حضرت فالدبن وليد والنزاغ في اسين وستول كوحكم ديا كهوه جارول طرف سے دشمن کے نشر کو گھیر لیں اور انہیں ایک جگہ جمعے کرکے اس طسسرح بے دریے حملے کریں کہ سلیملنے کا موقعہ بی مذمل سکے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا۔اسلامی دستول نے رومی کشکر کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر لیااوران پر پڑزور بھیج کرلڑائی کو زیاد ہ طول دے سکیں گے اور جب مسلمان تھک کر چُو رجوجائیں گے تو ان پر بھر پورحملہ کر کے انہیں مکل طور پرشکست دے دیں گے نیکن ان کا خیال خام ثابت ہوا اور ان کی تدبیرخود ان پر الٹ پڑی۔ جب مسلما نول نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر حملے کرنے شروع کیے تو و ، ان کی تاب نہ لاسکے اور بہت جلد شخست کھا کرمیدان جنگ سے فرار ہونے لگے لیکن مسلمان انہیں کہاں چھوڑنے والے تھے۔انہوں نے ان کا پیچھا کیااور دورتک انہیں قبل کرتے چلے گئے ۔تمام مورفین اس امر پرمتفق میں کہاس معرکے میں عین میدان جنگ اور بعدازال تعاقب میں دسمن کے ایک لاکھ آدمی کام آئے۔

سیدان بهب اور بعدارال تعالب کی و جایک لاهادی قام اسے۔ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید بڑاٹھۂ نے فراض میں دس روز قیام فرمایا اور ۲۵دی القعدہ ۱۲ھو انہوں نے اپنی فوج کو واپس چیرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔

## حضرت خالد بن وليد ﴿ النَّهُ ۚ كَا خَفِيهِ حَجِّ :

حضرت خالد بن ولید و الله علی مرتدین کی سرکونی کر چکے تھے۔عراق ان کے ذریعے سے سنتے ہو چکا تھا۔ ان کے ہامہ میں مرتدین کی سرکونی کر چکے تھے۔عراق ان کے ذریعے سے سنتے ہو چکا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے کسری کے اقتدار کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ فراض کی فتح سے سلطنت رومہ میں پیش قدمی کرنے کا راسة صاف ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھاللہ کی عنایت تھی ور مدحضرت خالد بن ولید و الله کی کیا حیثیت تھی کہ وہ یہ ظلمات مات ہو جو اور ایرانی سلطنت ان کے آگے سرنگوں ہونے پرمجبور ہوجاتی ۔ جب وہ اللہ کے ان افضال وانعامات پرغور کرتے تو ان کا دل تشکر وامتنان کے جذبات سے معمور ہوجاتا کشکر وامتنان

PG 244 RECEINED ( # 1945) FE ) PER کے میں جذبات تھے جنھوں نے جنگ فراض سے فارغ ہونے کے بعدانہیں حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے پر آمادہ نمیا۔ جنگ کے بعد فراض کے دیں روزہ قیام نے جذبات کی اس آگ کو اس مدتک بھڑ کا دیا کہ اب کوئی طاقت انہیں جج پر جانے سے باز رکھنے میں کامیاب یہ ہوسکی۔ وہ مانتے تھے کہ ان کی غیر عاضری عراق میں معلمانوں کے لیے سخت خطرات پیدا کرنے کاموجب ہوسمتی ہے۔ان کی غیر عاضری سے فائدہ اٹھیاتے ہوئے ایرانی اس علاقے میں دو بارہ فتنہ و فیاد کے شعلے بھڑ کا سکتے تھے ۔ پھر بھی حج بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ان تمام خطرات کا نظرانداز کر دیا۔ ا گرچمن کو حضرت خالد بن ولید دخانیمهٔ کی غیر حاضری کا علم ہوجا تا تو و ومسلما نوں پر غلبہ حاصل کرنے کا پیہ زریں موقع کسی طرح ہاتھ سے مذجانے دیتے۔اس خطرے سے پیچنے کا صرف بھی طریقہ تھا کہ وہ اس طور پر جج کرتے کہ موا خاص سر داروں کے اسلامی فوج کے کئی بھی فرز کا پیڈ خلوم ند ہوسکتا کہ ان کاسپہ سالارکٹکر سے غیر حاضر ہے۔حضرت خالد بن ولید مٹائٹۂ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ جج کے لیے پہلے خلیفہ سے اجازت طلب کرتے کیکن اس صورت میں یہ خدشہ تھا کہ اگر خلیفہ کی طرف سے اجازت مل جاتی تو سارے شکر میں چر جا ہو جب تا کہ حضرت خالد بن ولید رٹائٹیٔ جج کو جارہے ہیں اور جونہی وہ روایہ ہوتے چیچھے سے ایرانی فو جیں مسلمانوں پرخمسالہ کردیتیں۔اس صورت میں اس حج کا کیا فائدہ جومسلما نول کی تباہی کاموجب بنتا۔ا گرفلیفہ کی طرف سے اجازت نہ منتی تو ان کے پاس اس آتش شوق کوسر دکرنے کا کوئی ذریع۔ مذہوتا جو حج بیت اللہ کے لیے ان کے دل میں بھڑک رہی تھی۔اس لیے آپ نے بیرمناسب سمجھا کہ انتہائی خفیہ طور پر جج کیا جائے کہ مدھنرے ابو بکر ر النَّهُ وَاسَ كَا بِمَا جِلِے اور مدان كے لئكر كے كئى فر دكو \_ انہيں يقين تھا كدا گر حضرت ابو بكر ولائٹوز نے اس فعل پر

باز پرس کی تو وہ عذرمعذرت کر کے انہیں راضی کرلیں گے ۔ دوسری طرف اللہ بھی انہیں اس جج کے ثواہی سے فروم نہ کرے گا۔ انہوں نے شکر کو تو چیرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے متعلق پیز فاہر کرکے کہ وہ ساق۔ کے

ساتھ ساتھ آرہے میں خفیہ طور پر جج کے لیے مکم عظمہ روانہ ہو گئے ۔ان کے ساتھ چندلوگ اور بھی تھے۔وہ شہرول اور بستیول سے دور دور میدھے مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ یہ راستہ بہت عجیب وغریب اور سخت دشوار گزارتھا کوئی رہبر مذتھالمکن جوانی کے ایام میں چونکہ انہیں تجارت کے لیے ملک در ملک بھرنا پڑا تھا اور سیہ سالار کی حیثیت سے پوراصحرا چھان مارا تھا۔اس لیے وہ اس علاقے کی تمام وادیوں ،ٹسیسلوں، راسستوں ، میدانول عزض چپے چپے سے واقف تھے اور انہیں راستے میں کوئی دِقت پیشٹس بذائی۔ حج سے پہلے ہی وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور جج کے فرائض پوری طرح ادا کر کے واپس آگئے لیکن تعجب یہ ہے کہ قیام مکہ کے دوران میں کسی بھی شخص کو ان کی وہاں موجود گی کاعلم نہ ہواحتیٰ کہ حضرت ابو بکر بڑائینے کو بھی بتا نہ چلا جو بعض روایات کے

مطالق اس سال جج پرمکہ میں موجود تھے۔ واپسی پر بھی انہوں و نے واپی دہشت ینا کے واد دشفار گنابداپر تداختیار کیا تو آج سنکے ملیے جاتے ہوئے

اختیار کمیا تھا۔ ابھی لٹکر کا آخری حصہ حیرہ بہنیا بھی مذتھا کہ وہ ساقہ سے آملے اور اس کے ہمراہ شہر میں واخسال

ہو ہے۔اس طرح ان کے شکر کے بھی فر د اور عراق کے بھی شخص کو پیعلم نہ ہوسکا کہ و ہ اس نازک وقت یں لٹکر سے غیر ماضر تھے اور جج کے لیے مکہ طلے گئے تھے۔

حیرہ میں قیام کے بقید دن انہوں نے بڑے اطمینان سے گزارے۔ایک طرف بیخوشی تھی کداللہ نے اسپے فضل و کرم سے انہیں جج بیت الله کی تو نیق مرحمت فرما دی تھی۔ دوسری طرف یہ اطمینان تھا کہ عراق میں

ان کی فتو مات یا پیممیل کو پہنچ حب کی تیں ۔اب ان کا خیال سلطنتِ ایران کے دارانکومت مدائن کی طرف کو ج كرنے كا تھالىكن الله كويەمنظور تھاكە جنگ فراض ميں كامياني حاصل كركے حضرت خالد بن ولىد جائلىم نے جس سلطه كا آغاز كما بتها سے پایٹه تممیل كو بہنجائيں اور روى سلطنت میں بھی اسى طرح فتو حات حاصل كريں جس طرح

ایرانی سلطنت میں کر کیکے تھے۔ (عراقی فتوعات کے ذیل میں چیرہ کی فتح تک مورنین میں اتف ق ہے۔ بعض تفاصیل میں کچھ اختلاف ہوتو ہولیکن واقعات کی ترتیب اوران کے نتائج میں کوئی اختلاف نہیں لیکن حیرہ

کی ستح کے بعد پیش آنے والے واقعات میں اختلاف ہے۔ ہم نے اس بات میں انبار، عین التمراور فراض کی جنگوں کے معلق جو کچھے بیان تمیاہے اس پرطبری، ابن اثیر ادر بن خلدون تومتفق میں لیکن بلاذری، از دی اور واقدی نہیں ۔ بیمور خین جنگ فراض کا سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے ۔انباراورعین التمر کی جنگوں کے متعلق میر ولكهته مين كهيهاس وقت پيش آئيس جب حضرت ابو بكر الأثنية نے حضرت خالد بن وليد الله في مح شام كي فوجول كاسپه

سالار بنا كرنجيجا\_)

بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہ جس سال حضرت خالد بن ولید طابعیٰ جج پر روانہ ہوئے اس سال امیر الحج حضرت عمر ملائفا تھے اور حضرت ابو بکر مرافظ نے اپنے ایام خلافت میں بھی حج نہیں تمیالیکن مورخین اس روایت کو ترجیح دیتے میں جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر حضرت ابو بکر جائٹن خود مکم عظمہ میں موجود تھے۔ ہر مال دونوں روایتوں میں سےخواہ کوئی بھی روایت سخیج ہواس میں شبہ سیں کے حنسسرے ابو بکر مٹائٹنے کو سپر سالار اعظم کے حج پر جانے کااس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ واپس جیرہ نہ پہنچ گئے۔

۔۔۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ے سشام پر حملے کے اسباب

روميول كوتشويش:

سرزیتن عراق میں حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹوڑ نے جوعظیم الثان کارنامے سرانجام دیسے اورجس طرح ہرمیدان میں ایرانی افواج قاہر ، کوشکت دی اس کاذ کر ہمایہ ملکوں کے پیچے بیچے کی زبان پرتھا۔ان خبرول پرسب سے زیادہ تشویش مشرقی رومی سلطنت کے فسسر مان روؤں کو ہور ہی تھی۔ کیونکہ ان کے حالات بھی ایرانی سلطنت سے مچھن یاد و مختلف مذتھے۔جس طرح عراقی سرحد پرخم ، بنوتغلب ،ایاد اورنمر وغیر ، عربی النسل قبائل آباد تھے۔اس طرح شام کی سرحد پر بنو بکر، بنو عذرہ، بنو عدوان، بنو بحیرہ اورغمانی قبائل مقسیم تھے۔روی سلطنت کا

خیال تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے عواق پر بے در ہے تملے کرے اس اپنی عمل داری میں شامل کرایا ہے اس طرح وہ شام پر مملے کر کے اسے بھی قبضے میں لانے کی پوری کوششس کریں گے۔اس خیال کے تحت انہوں نے پوری توجہ شام کی اس سرحد کو مضبوط کرنے پر مبذول کی جوعرب سے ملتی تھی تا کہ مسلمانوں کی پیش

قدمی کو ابتداء میں روک کر انہیں رومی سلطنت پرحملہ کرنے سے باز رکھا جاسکے۔ اس سلیلے میں تعجب خیز امریہ ہے کہ رمول اللہ ﷺ کے عہد میں مسلما نوں نے رومیوں کے ڈر سے شام کی ملحقہ سر صدات کو متحکم کرنے کی کوشٹ کی تھی تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عرب سے جلا وطن کیے ہو ہے یہود و نصاریٰ کی انگیخت سے عرب پرحملہ کر دیں مگر چند ہی سال میں حالایت استے تب دیل ہو گئے کہ جن رومیوں

سے ڈر کرمسلمانول نے اپنی سرحدات کومضبوط کرنے کی طرف توجہ کی تھی اب انہیں رومیوں نے مسلمانوں سے ڈر کراپنی جنوبی سرحدول کی حفاظت اور انہیں متح کم کرنے کے کام کو باقی تمام کاموں پر فوقیت دینی سشروع کردی۔

حضرت ابوبکر والنفی بھی ہرقل شام و روم کے ان جذبات و خیالات سے پوری طرح آگاہ تھے جنہوں نے اسے سخت سرامیمہ کردکھا تھا لیکن جب تک مرتدین سے جنگیں ختم یہ ہوجاتیں وہ شام پرتو جہ مب ذول یہ

كرسكتے تھے كيونكه اگر مرتدين كى بورى طرح مركوني ليسے يسلم الاكا في العلامي في الله الوشاعي آخر منداست كى طرف رواند

الله المالية ا کردیا جاتا تو خدشہ تھا کہ مبادا مرتد قبائل جنھیں رفتہ رفتہ مطبع تحیا جار ہا تھا۔اسلامی فوجوں کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھائے ہوئے دوبارہ وسیع پیمانے پر بغاوت کردیں۔ بعد میں جب متنیٰ بن مار ثہ کی ان تھکے کوسٹ شول کے نتیج میں ملمانوں کو عراق میں کامیا بی نصیب ہونے لگی اور حضرت خالدین ولید ﴿ اللَّهُ نَے ایرانی سلطنت میں تھس کڑمیوں کے دارالحکومت چیرہ پر اسلامی پر چم لہرادیا تو حضرت ابو بحر ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كُوبُهِي شام كاخیال آیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر تھیا جاچکا ہے عواق کی طرح شام کی سرحہ پر بھی عرب قبائل آباد تھے اور جس طرح عواق کے بعض عرب قبائل نے عیرائیت پر قائم رہنے کے باوجو دمسلمانوں سے مل کر کسری کی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح شام کے عرب قبائل کے بارے میں بھی یہ امید کی جاری تھی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے کیونکدرومیوں کی حیثیت حائم کی تھی اور اہل شام کی محکوموں کی ، اور حاکموں اورمحکوموں کے درمیان نفسرت و عداو ــــــ کے جو جذبات پنہاں ہوتے ہیں وہ ہرشخص کومعلوم ہیں ۔حاتم ومحکوم کے تعلق کےعلاوہ ایرانیوں اورعراق کی سرحد پر بنے والے عرب قبائل کی طرح رومی اور شامی سرحد پر بننے والے بادیتین عرب قبائل کے درمسیان جنس اور زبان کابین اختلات بھی موجود تھا۔ان با تول کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو امیدتھی کہ شام کی سرعد کی طرف پیش قدی کرکے جب وہ روی لشکروں پر غلبہ حاصل کرلیں مکے تو شامی عرب ایسے ہم وطن لوگوں ہے آبر کرمل جائیں کے جس کے نتیج میں مسلمانوں کی طاقت وقوت میں معتدبه اضافہ ہوجائے گااوروہ رومیوں پرمحل فستح حاصل کرکے اس زرخیز اور آباد سرز مین پر قابض ہوسکیں گے۔ رومیوں پرحملہ کرنے میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کو جوتر د دخصاوہ دومۃ الجندل کی فتح عمل میں لانے اور مسلمانوں پراس کے درواز ہے لھل جانے کے بعدختم ہوگیا۔ پھر بھی چونکہ ابھی تک عراق میں جنگوں کاسلسلہ جاری تھا اس لیے رومیوں پرفوری حمله مناسب تمجھا گیا۔حضرت ابو بحر ڈاٹیؤ نے شامی سرحد پرمقیم مسلمان امراء کو واضح ہدایات دے دی تھیں کہ وہ اپنی طرف سے رومی سسر صدات پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں اور جب تک رومیول کی طرف سے حملہ کرنے کی ابتدا نہ ہو وہ مدافعت کا پہلوا نتیار کیے رکھیں اور اینے آپ کو رومی تصادم سے ہرممکن طریقے سے بیائیں۔ادھر چونکدرومیول کومسلمانول کی فتو حات کا سارا حال معلوم تھا۔اس لیے وہ بھی شام کی سرحدعبور کر کے اسلامی فوجول پرحملہ کرنے سے پیچکیا تے تھے اور اپنی سرحد ہی کے اندر ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔اس طرح فریقین کے دلول میں ایک دوسرے کے معلق ڈراورخوف کے جذبات پائے جاتے تھے اور ہرفریل جنگ کی ابتدا کرنے سے پیلوتھی کررہا تھا۔ رومیول کے ڈراورخوف کی بنیاد زیادہ تراس پرتھی کہ حضسرت ابو بحر ﴿ إِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِنْ سے بعد شمالی عرب کے مرتدین کی سرکو بی اور سرعدول کے استحام کے لیے جوفو جیس روانہ کی تھیں انہیں ایسے مقاصد میں پوری کامیا بی ہوئی تھی اور و بھی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر مظفر ومنصور واپس آگئی تھیں ۔تمام قبائل نے بغسیسر لڑے بھڑے مبلمانوں کی اطاعت قبول کرلی تھی اورسوا دومۃ الجبندل کے باقی تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ کیکے بھتے المطینیوں اور شامی سرمد پر بننے والے عربول پر متمل جو فوجیں شام کے سرمدی مقامات پر محمد محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CL 248 BOS ESTATE ( #13-41-5-1) FE- 1992 موجو دھیں انہیں رومی کسی طرح بھی عربول کے مقابلے کے لیے تیار نہ کرسکتے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ مباد ایہ لوگ مسلمانوں ہے مل جائیں۔

شامی سرحد پر اسلامی فوجوں کے سر دار حضرت خالد بن سعید بن عاص طالتین تھے حضرت ابو بکر طالتین نے يہلے انہيں مرتدين سے جنگ كرنے كے ليے بيجا ما الحاليكن صعب ست عمر والني نے ان كے اس رادے كى مخالفت کی ادرا تنا اصرار کیا کہ آخر حضرت ابو بکر بٹائنڈ نے انہیں مرتدین کے مِقاسِلے میں جیجنے کا اراد ہ ترک کر دیا اوراس کے بجائے تیما میں امدادی دیتے کاامیرمقرر کرکے شام کی سرحد پڑھیج دیا۔انہسیں ہدایت بھی کہ جب تک خلیفہ کے واضح احکام ان تک مذہبجیں وہ مذاپنی جگہ سے مٹیں اور مذاس وقت تک دسمن سے جنگ کا آغاز کریں جب تک دسمن خود پہل کرکے ان کے مقابلے میں یہ آجائے ۔البت وہ گردونواح میں بہنے والے قبائل کو ساتھ ملانے کی پوری کو کشٹش کریں سواان قبائل کے جوار تداد اختیار کر چکے تھے۔ فریقین کی جنگی تیاریاں:

حضرت خالد بن سعید ولفیز نے حضرت ابو بکر والٹیز کے اجام پر پوری طرح عمل کیا جس کے نتیج میں چند ہی دنولِ کے اندراندران کے جھنڈے کے نیچے ایک جرار شکر تیار ہو گیا۔ جب ہرقل کو اپنی سرحدول پر اس عظیم الثان نشر کے اجتماع کی خبر ملی تو اس نے بھی پورے زور شور سے جسٹ کی تیاریاں سشروع کردیں۔ حضرت خالد بن سعید بڑالٹنے نے فوراً حضرت ابو بکر بڑالٹنے کو خطاکھا جس میں ہرقل کی جنگی تیار یوں کا ذکر کرکے رومی سرحدول پرچودھائی کرنے کی اجازت طلب کی مبادارومیوں کالشکر اجا نک مسلمانوں پرحملہ آور ہوجا ہے اور انہیں شکت سے دو حار ہونا پڑے ۔

حضرت ابوبکر بڑائیئے نے حضرت خالد بن معید بڑائیئے کے خط پرخوب غور وفکر کیا۔ جنوبی عرب سے آنے والی خبریں بہت حوصلہ افزائھیں عکرمہ اورمہا جرنے اس علاقے کے مرتدین کا قلع قمع کر دیا تھا اورعکرمیہ . مہا جرکو یمن میں چھوڑ کرخود اپنی فوجول کے ساتھ واپس آنے والے تھے۔ان فوجوں کی واپسی پر شام میں مقيم اسلامي فوجول كوكمك بحيجنا بهت آسان تحياليكن سوال يهتما كه آيا بيه فوجيس، جن كي تعداد بهرعال روميول کے جرارشگروں سے بہت کم تھی . رومیوں کے مقابلے کے لیے کافی بھی ہوں گی بالحضوص اس مالت میں کہ رومیوں کے یاس سامان جنگ کی جھی تھی اور اس سے قبل ہرقل اپنی افواج کی محثرت اور سامان جنگ کی فراوانی کی بدولت ایرانیوں کی عظیم الثان فوجوں کوشکت دے چکا تھا۔اس مشکل صورت مال سے عہدہ برآ ہونے کا یہی طریقہ تھا کہ جنوبی عرب کے ان قبائل کو جو بدستور اسلام پر قائم تھے، ساتھ ملایا جبا ہے اور د وسری اسلامی فوجوں کے ساتنے انہیں بھی شام روانہ کر دیا جائے ۔اس طرح امید ہوستتی تھی کہ اسسلامی فوجیں رومیوں کے سامنے ٹھبرسکیں ۔

حضرت الوبكر من النفر نے انتہائی غوروفكر كے بعد حضرت عمر خالفيد ، حضرت عثمان خالفيد ، حضرت على طالفيد ، مصرت على طالفيد ، محتم دلائل و مدان محتب من متحتب على طالفيد ، محتم دلائل و مدان محتب ،

CL 249 BOSE STEE SEE STEEN STEEN SEE ، حضرت طلحه ولانفيُّؤ ، حضرت زبير ولانفيُّؤ ، حضرت عبدالرحمن بن عوف ولانفيُّؤ ، حضرت سعد بن الى و قاص ولانفيُّؤ ، حضرت

ا بوعبيده بن جراح وللفيُّذ ،حضرت معاذ بن جبل ولفيُّذ ،حضرت الي بن كعب وللفيِّذ ،حضرت زيد بن ثابت وللفيَّذ اور دوسرے بڑے بڑے مہاجرین وانصار کو طلب فرمایا اور بیمعاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔حضسرت

ابو بکر ملاقیٰ نے فرمایا:''رسول اللہ ﷺ کی خواہش تھی کہ اہل عرب کو شامیوں کے متوقع مملوں سے ہرطسسرے محفوظ رکھا جائے۔اس عرض سے آپ نے جو تدابیر اختیار کیں انہیں پوری طرح لباس عمل پہنانے نہ پائے تھے کہ آپ کی و فات ہوگئی۔ اب آپ لوموں نے س لیا ہے کہ ہرقل ہمارے مقابلے کی عرض سے کثیر تعداد میں

فوجیں جمع کررہا ہے۔میرے خیال میں ہمیں اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت و جرأت سے کام لینا چاہیے اور رومیوں سے نبر دا آز مائی کے واسطے زیاد ہ سے زیاد ہ تعبداد میں فوجیں سٹام روانہ کرنی

جاہئیں ۔ جوشخص مارامحیا اسے شہادت کارتبہ نصیب ہوگا اور جو زندہ رہا وہ مجابدین کے زمرے میں شامل ہوگا اوراللہ کے ہاں اس کے لیے جو اجراکھا جائے گااس کا کوئی حساب وشمار ہی نہیں ۔اب آپ لوگ مجھےمشورہ

دين كهمين حيا كرنا جاهيهـ سب سے پہلے حضرت عمر ولائن المحے اور کہنے لگے: "والله! بم نے جس نیک کام میں بھی سبقت کرنے کی و سس کی، اس میں آپ کو سب سے آمے پایا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں کو کلام نہیں۔اللہ کا منشاء بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شام کو فتح کرلیں آپ یقینا زیادہ سے زیاد و آدمی شام روانہ بیجئے ۔اللہ اپنے دین کا مدد گارہے۔و ، یقینا اسلام کو شان وشوکت بخشے گااور اس کی ترتی کے لیے جو وعدے اسس نے اسپنے

ر سول منظم الماس كي تھے انہيں ضرور پورا فرمائے گا۔" حضرت عبدالرحمن بن عوف ولأفنؤ ميس احتياط كا ماده زياده تصاحضرت عمر ولفنؤ كے بعدوه كھڑے

ہوئے اور کہنے لگے:"اے خلیفہ رسول اللہ مطابقہ اس معاملے پر اچھی طرح غور وفکر کر کیجئے۔رومی ہم سے بہت زیاد و طاقتور میں ۔ یک دم افواج جیج کرانہیں غیریقینی صورت حال سے دو چار کر دینا قرین دانش مندی بنہوگا۔

میرے خیال میں رومیوں پر پوری قوت سے تملہ کرنے کی نسبت بہتریہ ہوگا کدابتداء میں چند دستے تھیجے جائیں جوسرمد پر چھاپیمار کر اور رومیوں کو تھوڑ ابہت نقصان پہنچا کرواپس چلے آئیں۔ان کے بعد چسند دستے اور

جیجیں جو پہلے کی طرح سرحدوں پر چھاہیے مار کرسرحدی قبائل کوخوف ز د ہ کر کے واپس آجائیں۔اسی طرح مجھ کچھ وقفے کے بعد دیتے تھیجے جائیں اور کچھء صہ بعد انہیں واپس بلا لیا جائے \_اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف

تو اہل شام ہمارے سلسل مملول سے خوف ز دہ ہوجائیں گے، دوسری طرف جب عرب دیشیں مے کہ ہمارے دستے ہر بار دومیوں کو زک پہنچا کر اور مال فینیمت لے کرواپس آتے میں تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں مے اور ان میں رومیوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا ہوجائے گئے۔اس کے بعد آپ بہت آسانی سے اہل یمن اور ربیعہ و مضر کو اکٹھا کر کے انہیں رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہو گی کہ آپ انہسیں

ساتھ کے کوفود جہاد پرروانہ ہوجائیں یا پنی جگہ دوسرے سردار مقرر کرکے بھجواد ہیں۔' محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(250 RECRECTIVE WILLIAM SONTE ) CER مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈ عاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:"بتایت اب آپ لوگول کی تمیارائے ہے؟"

اس پر حضرت عثمان بن عفال منافظه کھڑے ہوئے اور کہنے لگے:" آپ مسلمانوں کے دلی خیرخواہ

اور حامی دین میں۔ اگر آپ نے ان کی مجلائی کے لیے کوئی قطعی رائے قائم کرلی ہے تو نتیجہ خواہ کچھ ہی میوں مذ

ہوآپ اے نافذ کرنے کا حکم فرمائیں کوئی شخص آپ کی مخالفت مذکرے گا۔" اس موقع پر دیگر حاضرین مجلس نے بھیعثمان واٹٹڑ سے پوری طرح اتفاق نمیا اور حضرت ابو بحر ذکو

مخاطب کرکے کہنے لگے:" آپ کی جوبھی رائے ہوائی پرعمل کیجئے۔ ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں کے اور جو حکم آپ ہمیں دیں گے اسے بہ سروچشم قبول کریں گے۔''

یہ من کر حضرت ابو بکر جھٹی اٹھے اورلوگوں کو شام پرلشرکشی کے لیے تیار ہونے کا حکم دیسے ہوئے فرمایا:'' میں تم پر چندامیرمقرر کرتا ہول تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی محت الفت یہ کرو۔

تمہاری بیتیں اور سیرتیں پاک وصاف ہونی چاہئیں کیونکہ اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جوتقویٰ اختیار

كرتے ميں ميں ـ''

لیکن لوگوں پر رومیوں کی اتنی بیبت طاری تھی کہ خلیف۔ کے احکام من کر تھوڑی دیر کے لیے و ، بالکل خاموش ہو گئے۔ آخر حضرت عمر بڑائٹو نے اس خاموشی کو توڑا اور گرج کر کہنے لگے: 'اے مسلمانو! تھے یں کیا ہوگیا ہے کہ تم خلیفہ کی باتوں کا جواب نہیں دیتے حالانکہ اس کے پیش نظر صرف تمہاری بھلائی ہے۔

حضرت عمر بڑھنی کی اس سرنش نے حاضب بن کے دلوں پرؤری اثر کیااور وہ شام روایہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ (از دی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن معید اس کبلس میں موجود تھے اور ان ہی نے سب سے پہلے جہاد پر جانے کی حامی بھری تھی لیکن طبری ،ابن خلدون اورابن اثیر نے اپنی کتابوں میں وہی روایت درج کی

ہے جو ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔ہم بھی طبری کی روایت کو ترجیح دیستے ہیں جس میں کہا گیاہے کہ حضرت خالد بن ولید ﴿ النَّهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل حضرت ابوبكر يُلاثينُ كي مصروفيات اور ذمه داريال:

شام پرچیرهانی کےمعاملے میں حضرت ابوبکر جانتیز کو اس درجدانہماک تھا کہ دوسرے تمام معاملات ان کی نظر میں بھیج تھے۔ جریر بن عبدالله حضرت خالد بن ولید مظافیٰ کی فوج میں شامل تھے۔ وہ ان ے اجازت لے کر شام سے مدینہ آئے اور حضرت ابو بکر جانتیٰ کی خدمت میں بعض مطالبات پیش کیے ۔حضرت ابو بحر دلائن کو بہت غصه آیا اور اِنہول نے فرمایا: 'تمہیں معلوم ہے کہ سلمان اس وقت ایران اور روم. دوشیرول کے مقابلے میں نبرد آزما میں لیکن تمہیں اس وقت اپنے مطالبات کی پڑی ہے تم فرراً عِراق پہنچ کر حضر ت

فالدین ولید براتین کی فوج میں شامل ہوجاؤ اور اپنے مطالبات سی اور واقت کے لیے اٹھارکھو۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مُفت آن لائن مکتبہ

CL 251 BOXER STREET CLE حضرت ابو بحر والغنيُّ كايه جواب سننے كے بعد جرير جيرو چلے گئے جہال اس وقت حضرت خالد بن وليد والغنيُّ مقیم تھے۔حضرت ابو بکر مٹیاٹنٹۂ کو ابتدائے خلافت ہی سے اہم جنگی مسائل سے واسطہ پڑ چکا تھیا جن میں روز بروز اضافہ ہو تاجار ہا تھااس بیے ان کا زیادہ تر وقت انہیں مسائل کومل کرنے اور انہیں تھیوں کو بچھسانے میں گزر جا تا تھا۔ بھی عراق میں چیلی ہوئی فوجوں کی فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ انہیں مدد کی ضرورت تو نہیں ۔ بھی جنگوں میں گئے ہوئےلوگوں کے اہل وعیال کی طرف تو جہ کرنی پڑتی تھی کہ ان کی ضروریات بہت اچھی طرح پوری جور ہی میں اور انہیں تکالیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ بھی شمال اور جنوبی عرب کے قبائل کا خیال آتا تھا کہ حکومت سے ان کی و فاداری اور دارالخلا فے سے ان کے بہ ظاہر مخلصا یہ تعلقات مشکوک تو نہیں ۔ بہجی مسیدان چنگ ہے فتو حات کی دل خوش کن خبریں آ کرمسرت اور بہجت کی لہریں قلب کے محو شے محو شے میں چھیل جاتی تھیں ادر بھی بعض سر داروں کی پست ہمتی کی اهلاعات موصول جو کردل و دماغ پرنفنسکرات کے پردیے ڈال دیتی تھیں ۔ ہرخبر کے معلق سو چنا پڑتا تھا کہ اسے لوگوں سے بیان نمیا جائے یا نہ اور اگر بیان نمیا جائے تونسس طریقے سے ۔عزض ان کےشب وروز انہیں تفکرات میں گزرتے تھے اوروہ ناخن تدبیر کے ذریعے سے پیچیدہ تحقیول کے سلجمانے میں مصروف رہتے تھے اگر چہان کے مثیر کاربہت تجربہ کار محلص اور تمام معاملات پرگہری نظرر کھنے والے تھے،انہیں ان پر بے مداعتما دبھی تھااوراکٹراہم امور کے بارے میں وہ ان سے برابر

مثورہ کرتے رہتے تھے بھر بھی وہ ان کے مثورول کے پابندنہ تھے بلکہ تمام معاملات میں آخری فیصلہ خود ہی کرتے تھے۔ وہسمجھتے تھے کہ چونکہ عامۃ اسلمین کے سامنے جواب دہ صرف خلیفہ کی ذات ہے اس لیے ہسسر معاملے کی ذمہ داری بھی اس کو اٹھائی چاہیے اور یہ بوجھ کسی اور فر دیا جماعت کے سریہ ڈالنا چاہیے۔

حضرت ابزبحر مِثاثِیّنُ کو اس سلطے میں اپنی ذمہ داری کا اتناشدیدا حیاس تھا کہ جب سے مسسرتدین کی جنگوں نے شدت اختیار کی تھی انہوں نے مدینہ سے باہر نہ جانے کی قسم کھالی تھی۔ان کے شب و روز دارالخلافہ بی میں گزرتے تھے اور ہر وقت وہ انہیں افکار میں غلطال و بیجال رہتے تھے کہ پیش آمدہ حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کیا تدابیرا ختیار کی جائیں، فوجول کوئس طرح کمک پہنچائی جائے، فلال علاقے کی بغاوتِ نسس شخص کے ذریعے سے فرو کی جائے مفتوحین سے تمیاسلوک تمیا جائے اورمفتو مہ علاقوں کا انتظام و انصرام نسس طرح حمل میں لایا جائے۔

مرتدین کی سرکو بی سے فراغت کے بعب دجب اسلامی فوجوں نے ایران وروم کی عظیم الشان، باجبروت سلطنتول کی طرف توجہ منعطف کی اورعواق و شام کے میدانول میں معرکے سر ہونے لگے تو حضہ رت الوبكر والنين كي ذمه داريول اورمصر وفيتول ميس كئ كنااضافه موكيا\_اسين فرائض كي بجا آوري ميس انهيل المسس درجدانہماک تھا کہ مملکت کے علاوہ دیگر تمام اموران کی نظرول سے او جھسل ہو گئے حتیٰ کہ انہول نے اسپیغ آپ کو بھی فراموش کر کے اسپنے آرام و آسائش اور صحت تک کو اس راہ میں قربان کر دیا۔

منترت الویکر والنیز کی اختیار کرد و ساست کامیانی اورظفر مندی کی ضامن تھی۔ ان کا عہد جہال عدل و مختم دفاق و براہین سے مزین متنوع و معفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کرائی معنی روز کور کور کور کرائی این انظیر نہیں رکھتا وہاں اس اوالعزمی کا بھی جواب نہیں جس کا انساف اور رعایا پر رحمت وشفقت کے کھاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا وہاں اس اوالعزمی کا بھی جواب نہیں جس کا انساف اور رعایا پر رحمت وشفقت کے کھاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا وہاں اس اوالعزمی کا بھی جواب نہیں جس کا انسان کر ا

نمونہ انہول نے اپنے مختصر سے عہد خلافت میں پیش کیا۔ انہوں نے انتہائی شجاعت سے سارے عرب کو اسلامی حسکومت کا مطبع و فرمال بر دار بنادیالیکن قبائل کو ان کے جائز حقوق دینے سے بھی پہلوتہی نہ کی بلکہ جو آزادی محمد ہے تھی انہیں مرحمت فرمادمی تھی اسی آزادی سے انہوں نے بھی انہیں مدور و کسر کھان سوان کا قات کر

محمد ﷺ بنیں مرحمت فرمادکھی تھی اسی آزادی سے انہوں نے بھی انہیں بہرہ ورکیے رکھااور سوا زکوٰۃ کے. جو وہ محمد ﷺ بندکے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے،ان سے اور کسی چیز کی ادا نیگی کا مطالبہ مذکیا۔اس زکوٰۃ کا بھی بینتر حصہ انہیں قبائل کے فقراء اور مساکین پر خرج ہوجا تا تھا۔

بیسر حصہ ابیں قبال کے نظراء اور ممال غذیمت کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی تھی حضرت ابوبکر جائیز اس میں سے ملطنت کو فراج اور مال غذیمت کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی تھی حضرت ابوبکر جائیز اس میں سے ایک درہم بھی اپنی ذات پر فرج کرنا فرام سیجھتے تھے۔ وہ سلطنت کے فرانے سے صرف اتنی رقسم لیتے تھے جتنی مسلمانوں نے ان کے لیے گزارے کے طور پر مقرر کر کھی تھی۔ آمدنی کا بیٹر حصہ جنگوں کی تیاری میں خسر جو اتھا اور بقیہ فقراء اور ماجت مندوں میں تقیم کردیا جاتا تھا۔ ابتدائی عہد خلافت میں بیت المال سخ میں تھی جہال حضرت ابو بکر جائیز قیام پذیر تھے لیکن بعد میں جب کام کی زیادتی کے باعث انہیں اپنا قیام مدین میں منتقل کرنا پڑا تو بیت المال کو بھی اسپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ جب ایران سے بھاری مقدار میں مال غذیمت مندوں عبول کیا محل کہ بیت المال کی بگرانی اور حفاظت کے لیے کئی شخص کو مقرر کر دیں لیکن انبوں نے ایمال کرنے سے انکار کردیا ۔ کیونکہ جنامال ان کے پاس آتا تھاوہ اسے اس وقت لوگوں میں تقسیم کردیئے تھے اور بیت المال میں اتنا بچتا دفتا کہ اس کی حفاظت کے لیے بگر ان کی ضرور ت پڑتی ایک کردیئے تھے اور بیت المال میں اتنا بچتا دفتا کہ اس کی حفاظت کے لیے بگر ان کی ضرور ت پڑتی ایک کردیئے تھے اور بیت المال میں مدینہ کے قریب قبیلہ بوسلسے میں مونے کی ایک کان دریافت ہوئی ۔ مونابڑی مرتبدان کے عہدخلافت میں مدینہ کے قریب قبیلہ بوسلسے میں مونے کی ایک کان دریافت ہوئی ۔ مونابڑی

تجے بچا کر ندر کھا۔ تقییم اموال میں وہ مساوات کا اصول ملحوظ رکھتے تھے اور ابتدائی دور کے مسلمانوں اور بعد میں اسلام قسبول کرنے والوں، آزادلوگوں اور غلاموں، مردوں اورعورتوں میں کسی قیم کا فرق رواندر کھتے تھے بعض لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ وہ لوگوں کے وظائف ان کے مرتبے کے مطابق کیوں مقرر نہیں کرتے ؟لسے کن انہوں نے یہ جواب دے کر انہیں غاموش کردیا کہ جولوگ ابتداء میں اسلام لائے وہ اپناا جرآ خرت میں اللہ سے یا میں

قیمت دھات ہے کیکن انہوں نے حب معمول کان سے حاصل ہونے والاسونا بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور

گے، دنیا میں انہیں وہی کچھ ملے گا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتاہے۔ عدل و انعیاف اور میاوات کے اس سلوک نے تمام لوگوں کو حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ کا گردیدہ کر دیا تھا اور برخنص کے دل میں ان کی تعظیم و تکریم کے جذبات پنہاں تھے۔ معلم میں مصرور کا معلم اسلامی اور ہے۔

حضرت عمر بن خطاب والنواز ولى رئيسيق اورسب سے زیادہ قابل اعتماد مشر تھے حضرت عثمان والنواز ، حضرت على والنواز ،حضرت طلحه والنواز اور حضرت زبیر والنواز وغیرہ كا بھی اپنی اپنی جگه ان سے خصوص تعلق تھا۔ ان لوگول سے مشورہ حلصتا فیرلونا كورك اكام و كم عنق تھے ليكن المكن وقدة اعتباط شنك باؤجو آ الالان كم يحشوروں كوقس بول

CL 253 BOSES ESPECIAL PROPRIED (CLE كرناان كے ليے لازم مذتھا۔اپ آپ كو بچانے كى خاطرمشورے كے بہانے و كسى كام كى ذمر دارى دوسرول پرنہ ڈالتے تھے بلکہ ہرقسم کی ذمہ داری خود اٹھاتے تھے۔اس کی متعدد مثالیں ان کے عہد میں نظرآتی ہیں۔ چنانچے جب اسامہ کےکنٹر کو روانہ کرنے کامئلہ درپیش تھا توان کے تمام مثیروں کی رائے تھی کہ یہ وقت اس کام کے لیے موزول ہیں کیونکہ مدینہ کے جارول طرف مرتدین کازور ہے اوراسامہ کے نظر کی روا بھی کے باعث مدینہ میں لڑنے والول کی تعداد ہے حدتم رہ جائے گی نیکن حضرت ابو بکر دیا ہوئا نے تمام لوگول کے مشورول کورد کرتے ہوئے اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیااور مرتدین سے اس طرح مقابلہ کیا کہ ان کے تمسام مثیرول ان کی فراست ،عقل مندی اور تمال دوراندیشی کلاعتراف کرنا پڑا۔ کام کا بوجھ ان پر جتنا پڑتا جا تا تھا ان کی طبیعت میں اتناہی انکسار، فروتنی اورساد کی آتی حب تی تھی۔ جب تک آپ سے میں رہے آرام کے لیے بھی کچھ د کچھ وقت نکال لیا کرتے تھے عموماً و مسجع کے وقت تھوڑے پرسوار ہوکر سے مدینہ آیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کر امور ملطنت میں مصروف ہوجاتے تھے۔ لیکن جھی جھی آرام بھی کرتے تھے اور ان کی جگہ حضرت عمر طالط نماز پڑھاتے تھے جمعہ کے روز دو بہر تک و ہاں گھر ہی میں رہنے تھے اورسر اور ڈاڑھی کو خضاب لگاتے تھے۔اس کے بعد مدینہ آ کرجمعہ کی نمیاز پڑھاتے تھے لیکن کام بڑھ جانے کے باعث جب انہیں نخ کا قیام ترک کرکے مدینہ میں رہنا پڑا تو انہوں نے آرام کا سارا وقت مسلمانوں کی خاطر قسسر بان کر دیا اور کھے کمیسلطنت کے امور کی دیکھ جھال میں صرف کرنے لگے لیکن کام کی انتہا کی کشرت کے باوجو د انہوں نے اپنے لیے جھی کوئی خادم مقرریہ کیا۔ دن کا بڑا حصب وہ مسجد میں تشریف فرمار ہے اور لوگوں کی شکایات سنتے۔ جہاد کے معلق مختلف بدایات جیجتے اور لوگوں کو مشور کے

دسیت رہتے تھے۔ جب ضروری ہوتا تھا تو ان سے مشورے لیتے بھی تھے سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے معاملات مسجد ہی میں ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور ویس بیٹھے بیٹھے وہ ان کے معلق احکام صادر فرمادييتے کھے۔ غریوں اورمسکینوں پر بے مدمبربان تھے۔سردیوں میں مبل خریدتے اور انہیں محاجول میں تقیم

كردية \_اوكول كى نكامول سے چهپ كرفقراء اور عاجت مندول كى عاجت روائى كرتے تھے \_حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنٹے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک پوڑھی اندھی عورت رہتی تھی۔ میں روز انہ علی الصباح اس کی خسب مر گیری کے لیے جایا کرتا تھا لیکن میری حیرت کی انتہا مدرہتی جب وہاں جا کر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخصے بی سے آکراس بڑھیا کا سارا کام کاج کرگیاہے۔ آخرایک روز میں نے مصمم ارادہ کرلیا کہ اس شخف

ر مول گا۔ ابھی رات باقی تھی کہ میں بڑھیا کی جھونیڑی کے قریب جھپ کر بیٹھار الد 0.0. To 370 كرنے لگا يتھوڑى دير بعد كميا ديكھتا ہول كەحضرت ابو بكر بڑائٹؤ چلے آ

میں کہا''حضرت الوبکر! یقینا یہ کام تہارے سوا کوئی نہیں کرسکۃ''

کاج کیااو ڈوا پی طبح گئے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جهاد اورغنیمت:

حضرت الوبكر برائین كو كامل یقین تها كه الله انهیں ہرمیدان میں كامیابی عطا فرمائے گا۔ الله نے اسپنے ربول ہے ہے الله کے مدد كرنے كا وعد ، فرمایا تھا۔ خوا ، زمین و آسمان ہل جاتے لیكن خدائی با توں كا ملان الممكن تھا۔ چنا نجہ اس كے وعد بورے ہوئے مرتدین كی جنگوں میں مسلما نول كو شاندار كامیابیاں نصیب ہوئیں۔ عراق كے میدان ہائے جنگ میں فتح ونصرت ان كے قدم چوم ربی تھی اور مسلمان ہر دم تائيدايز دی ہوئیں۔ عراق كے میدان ہائے جنگ میں فتح ونصرت ان كے قدم چوم ربی تھی اور مسلمان ہر دم تائيدايز دی سے بہرہ ياب ہور ہے تھے كوئی جنگ ايسی نه ہوئی تھی جس میں كثیر مال غنیمت ہاتھ نه آتا ہو۔ دربار خسلافت میں مال غنیمت كاصر ف یا نجوال حصد جاتا تھا باقی میدان جنگ ہی میں تقیم ہوجاتا تھا اور ہسر سپاہی كے جھے میں ہزاروں در بم آتے تھے ۔ جنگوں میں ہج تھے دالے لوگ جب یہ دیجھتے تھے تو ان كے دلوں میں ہمی الائیوں میں شركت كرنے كاشوق پيدا ہوجاتا تھا اور جونہی حضرت ابو بكر دیاتئ كی طرف سے جہاد میں شمولیت كا اطلان ہوتا فوراً ہی قبائل عرب دیوانہ وار آگے بڑھ كران كی دعوت پر لبيك کہتے تھے۔

لین اس کا پیمطلب ہر گز نہیں کہ صرف مال غنیمت کا لائج عربوں کو کثال کثال میدان ہائے کارزار
کی طرف لے جاتا تھا بلکہ جنگوں میں شامل ہونے کا بڑا سبب وہ جذبہ شہادت تھا جو ہر سلمان کے دل میں
موجن رہتا تھا کون شخص اس بات سے بے خبرتھا کہ مجابدین اور ان کے دشمن کی قوت و طاقت اور تعداد میں
کوئی نبیت ہی نتھی ۔ دشمن ہمیشہ بہترین جنگی تیار یوں اور جرارشگروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل میدان
جنگ میں آیا اور اپنی ثان و شوکت کا مظاہرہ کرنے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کسرا ٹھا نہ کھی ۔ ان حالات میں
شریک جنگ ہونا موت کو دعوت دینے کے متر ادف تھالسیکن ٹار راور بے خوف مجابدین نے اللہ کے داستے
میں کسی بھی خطرے کی پروانہ کی اور ہمیشہ دشمن کی صفول میں دیوانہ وارتھتے چلے گئے محسول شہادت کا بہی
جذبہ دیکھ کر حضرت خالدین ولید ڈائٹ ایرانی سرداروں کو یہ بیغام بھجوایا کرتے تھے کہ '' میں تمہارے پاس ایک
جذبہ دیکھ کر حضرت خالدین ولید ڈائٹ ایرانی سرداروں کو یہ بیغام بھجوایا کرتے تھے کہ '' میں تمہارے پاس ایک
میں تھی قوم کولار ہا ہوں جوموت کو آتنی ہی عاش ہے جنتے تم زندگی کے ''

یہ قانون قدرت ہے کہ جوقوم موت سے بےخوفس ہوتی ہے اقوام عالم میں اس کو زندہ رہنے کامتحق سمجھا جاتا ہے اور جولوگ اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کردیتے ہیں،قوموں کی سر داری کا تاج انہیں کے سر پر رکھا جاتا ہے مسلمانوں نے ایسے لیے موت پند کی جس پر انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی گئی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مال غنیمت کا شوق بھی کسی حد تک انہیں میدان جنگ میں لیے جانے کا باعث بناءعرب قبائل کی فطرت میں یہ بات داخل تھی کہ و وغنیمت کو دیکھ کرکسی طب ری جبریہ کے سکتر تھے ساتھے مدان نے آپ میں نفرین نہیں کہ جدوں سے مصاد ارتران غنر سے کہ الحریمیں شم

یں سے جائے ہا بات جائے طرب ہاں کی طرب ہیں یہ بات دائ کی ردوہ یہ جائے وریھ رہی صوری سہریہ کرسکتے تھے۔اگر چہ اسلام نے آکراس نفیانی جذبے کو بڑی حد تک مٹادیا تھا اور خنیمت کے لائچ میں دشمن سے جنگ کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں سشسرکت کرنے کی تمنا ان کے دلول میں موجود تھے۔ا کر دی تھی کیکن قدرتی جذبہ بے کو بکسر مٹانا آرمان بنتھا کہی جب کہی جد تک رجنہ بان کے دلول میں موجود تھے۔ا

ے بیٹ و کی تھی لیکن قدرتی جذہے کو کیسر مثانا آسان مذتھا کی نہ کئی مدتک یہ جذبہ ان کے دلوں میں موجو د تھا۔ چنانچہ خود حضرت خالد بن ولید ذینے الیس کی جنگ کے اختتام پر کہا تھا کہ عسراق میں مال و دولت کی فراوانی اور مال غنیمت کی کنژت، جو عربول کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکتی تھی ، آتش جنگ بھڑکا دینے

فراوالی اور مال طیمت کی محرّت، جوعر بول کے خواب و خیال میں بھی نہ آسمی طی آس جنگ بھڑ کا دینے کے لیے یقینا کافی تھی۔
کے لیے یقینا کافی تھی۔
مرتد قبائل جنھیں ارتداد کی سزا میں عراق کی جنگوں میں شرکت سے به زور منع کر دیا گیا تھی، اسپینے مجائیوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل دیکھ کراپنے کیے پر پچھتار ہے تھے لیکن اب کیا ہوسکتا تھی۔ جو لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے وہ مذصر ف کامیا بی وکامرانی سے ہم کنار بلکہ مال و دولت سے بھی بہر ہ ور

جایوں سے طروں یں دونت کا ریں ہیں دیکھ راپیجے کیے پر پھسارہے لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے وہ مذصرت کامیا بی و کامرانی سے ہم کنار ہورہے تھے مگر مرتدین کے جھے میں صرت و مایوسی کے سوا کچھ مذتھا۔ بر

### روانگی شام:

بایں ہمہ جب حضرت ابو بحر خلاتی نے اوگوں کو شام جانے کی دعوت دی تو ابتداء میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت اوران کی زبر دست جسٹ کی طاقت دیکھ کرمسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جانے کی جراَت نہ ہوئی لیکن حضرت ابو بحر ڈلائٹ جانے تھے کہ رومیوں کی بیبت کا پیاڑ عارض ہے اور جونبی انہیں حسالات کی نزاکت کا احساس ہوگاو ، جوق در جوق جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہی ہوااور کچھ دیر کی خساموشی کے بعد دیگر ہے اپنے آپ کو شام جانے کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔

الل مدیند کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رہائیڈ نے اہل یمن کو بھی اس عرض کے لیے تیار کرنا چاہا اور انہیں یہ خواہ فراخی ہا۔ کہ جہاد فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نگی ہوخواہ فراخی ہا۔ اللہ نے تیار کہنا چاہیے، چنانچہ فی جنگ کی کمی ہویا افراط ، انہیں ہر حال میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چنانچہ فی جانگ کی کمی ہویا افراط ، انہیں ہر حال میں دشمنول سے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چنانچہ فی جو اللہ اللہ (اے مومنو! ایسے مالوں اور اللہ

وج میں وارد کرور) جہادایک لازم فریضہ ہے اوراس کا توا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرور) جہادایک لازم فریضہ ہے اوراس کا توا ہے۔ ناممکن ہے۔ تہارے ان بھائیوں کو، جومیرے سامنے موجود ۔ تھ کیا، چنانچہ و جمیری آواز پرلبیک کہہ کر ظوش نیت سے شامیری مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ باری ہے۔ تم بھی میری آواز پرلبیک کھواور جوفریضہ تہارے پروردگاری طرف سے تم پر عائد کیا گیاہے اس کی

بجا آوری میں بڑھ چڑھ کرحصہ لو۔'' اہل یمن پراس خط کا خاطر خواہ اثر ہوا۔جونہی حضرت ابو بحر طالفنے کے قاصد نے اسے مجمع عام میں پڑھ

کر سایا ذوالکلاع حمیری اپنی قوم اور یمن کے بعض اور قبائل کو ہمراہ لیے کرشام جانے کے ارادے سے مدینہ روانہ ہوگئے۔ ذوالکلاع کی پیروی میں قبیلہ مذحج سے قیس بن ہیرہ مرادی، از د سے جندب بن حنس رست

روانہ ہوسے۔ دوانقال کی بیروی کے سی ہمبید مدن سے ۔ ن بن ہمیرہ مرادی ،ار د سے جندب بن سسرت عمروالدوسی اور طی سے حابس بن سعد طائی نے اپنے اپنے ساتھیوں اور قبیلوں کے ہمراہ مدینہ کی راہ لی۔ اس دوران میں جب حضرت الوبکر ہاٹیا؛ کا قاصدیمن میں قبیلہ درقبیلہ سے کران کا پیغام **لوگو**ں تک

اس دوران میں جب حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ کا قاصدیمن میں قبیلہ درقبیلہ حب کران کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مشغول تھا اور اہل مین کو چ کی تیار بول میں مصروف تھے، حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ مہا ہرین، انسار، اہل مکہ اور دوسر بے نواحی قبائل کو اکٹھا کر کے شام جھیجنے کی تیاری کردہے تھے۔

حضرت ابو بکر ڈاٹیئؤ نے ان کٹکروں کوئس وقت بھیجنا شروع کیا؟ شام کی طب من کوچ کرنے والاسب سے پہلالشکر کون ساتھا؟ جولشکر مدینہ آ کرا کٹھے ہوئے تھے ان کے امیر کون تھے؟ ان امور کے متعلق مورخین میں ناریادی دورہ

سے پہلا محرکون ساتھا؟ جو محر مدینہ آگرا تھے ہوئے تھے ان کے امیر کون تھے؟ ان امور کے معنی مورقین میں خاصا اختلاف ہے۔ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سٹ ام کی جانب سب سے بہدلا شکر ۱۲ھ کے اوافر میں حضرت

الوبكر طالقی کے ج سے واپس آنے کے بعد روانہ ہوا تھا۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت الوبکر طالقی کے اور کی اللہ بن ولید طالقی کو عواق روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت خالد بن ولید طالقی کو عواق روایہ فرمایا تو انہی کے ساتھ حضرت خالد بن سعید بن عاص طالقی کو خام جانے کا حکم دیا لیکن ہمارے خیال میں اصل واقعات اس طرح ہیں کہ حضرت خالد بن ولید طالقی نے ابتدا میں جب ابھی مین، محندہ اور حضر موت میں مرتدین سے جنگیں جاری تھیں، عسراق جا کر اسلامی افواج کی قیادت سنبھائی تھی ۔ حضرت خالد بن سعید کو بھی اسی زمانے میں شام بھیجا گیا تھالسکن ان کے بھیجنے کی اصل عرض محض سرحدول کی حفاظت تھی نہ کہ رومیوں سے جنگ چھیڑنا۔ حضرت ابوبکر طالقی کو شام پر چروجائی کرنے کا خیال میں اور عرب کے دوسرے علاقوں میں مرتدین کے کامل استیمال ، عراق میں جرد

کی فتح اور شام کے سرصدی شہر دومۃ الجندل کی تنخیر کے بعد آیا۔
ہماری اس رائے کی تائیداس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب شام پر چڑھائی کرنے کا سوال پیدا ہوا تو حضرت ابو بکر ہل شئے نے سب سے پہلے اہل یمن کو وہاں جانے کے لیے آمادہ کیا اور یہ اس وقت تک نہ ہوسکتا تھا جب تک وہاں سے فتندار تداد کا بالکل قلع قمع نہ کردیا جاتا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عکر مداور ذوالکلاع میں میں امن وامان قائم کرنے کے بعد وہیں مقیم نہیں رہے بلکہ مہا جرکو ساتھ لے کر کندہ اور حضر موست میں فتندار تداد کو فرو کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب جنوبی عرب میں کلیت ہامن قائم ہوگیا اور مدینہ کو عکر مدکی فتندار تداد کو فرو کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب جنوبی عرب میں کلیت ہامن قائم ہوگیا اور مدینہ کو عکر مدکی

واپسی کاوقت آیا تو انہوں نے اسپنے اس تشکر کو چھوڑ کر، جس کے ذریعے سے انہوں نے مرتدین کے ساتھ جنگوں میں حصد لیا تھا، ایکند اور ایک کی قیادت منصلال دل انقصے بندیان صف مرتب کیا تھالانظام رستہ کہ یمن اور جنوبی

CLI 257 BD STELLET #134517 #134517 CLE عرب کی بغاوتوں کو دبانے، یمن سے مدینہ لوشنے اور وہاں سے شام روانہ ہونے کے لیے ایک لمباعرصہ درکار ہے۔اکیلامکہ سے مدینہ تک کاراسة اوٹول پر دس دن سے تم میں طے نہیں ہوتا اور مدینہ سے شام کا فاصلہ ایک مہینے کی مرافت سے تھی طرح کم نہیں۔

مذكوره بالامعاصلے كى طرح اس امريس بھى مورخين ميس اختلاف ہےكمثام يد چودهائى كا خيال پيدا ہونے کے بعد حضرت ابو بکر دلائٹۂ نے سب سے پہلے *کس شخص کو* امیر بنا کرو ہاں بھیجا۔بعض روایات میں مذکور ہے کہ پیسعادت سب سے پہلے حضرتِ خالد بن سعید بن عاص اموی کے حصے میں آئی ۔ ہم قبل ازیں بیدوایت بھی بیان کر کھیے ہیں کہ مرتدین سے جنٹیں شروع ہوتے ہی انہیں شام کی سرمدیر تیماء بھیج دیا محیاتھا تا کہ رومی

مسلمانوں کی مصیبت (ارتداد) سے فائدہ اٹھا کرعرب پرحملہ کرنے کی کوشٹس یذکریں۔ان دونوں روائتوں

کے برعکس ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت خالد بن سعید والثن رسول الله مطابقة كی طرف سے يمن كے حاكم تھے اور آپ کی وفات سے ایک ماہ بعدمدینہ مینچے تھے مدینہ پہنچ کر وہ عسلی مطابعیٰ اور عثمان مواتین سے ملے اور

كہنے لگے: "اے بنو عبد مناف! تم نے بنسی خوشی خلافت كى باگ دُور دوسروں كو كيوں سپر دكر دى مالانكه اس يرتمهارا حق فائن تها؟" بعديس جب حضرت ابو بكر دالفيَّ نے شام كى طرف اسلامى كشر بھيجنا جا با اور حضرت خالد بن معيد والفيَّا كو

ایس کا سپرسالار مقرد کیا تو فعصرت عمر ولائن نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسے آدمی کو سالار لنکر بنا کرجیج رہے ہیں جو ا قبل ازیں فراد انگیز باتیں کرچکا ہے۔

اس معاملے میں حضرت عمر والنفی کاامراراس مدتک برها که آخر حضرست ابو بکر والنفیز نے حضرت خالد بن سعید را شور کو مرا کر ان کی جگه زید بن ابوسفیان کو شامی نشکرول کا سپه سالارمقس در کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطالق حضرت عمر دلائنیٔ نے حضرت ابو بحر دلائنیٔ سے کہا تھا حضرت خالدین سعید دلائنیٔ برخو د غلط اور معجبر انسان ہے۔اس لیے اسے ایسی مہم پر بھیجا مناسب نہ دوگا جہاں ہر قدم پر انتہائی حزم واحتیاط کی ضرورت ہے۔اس قسم کی روایتیں بھی آتی ہیں کہ حضرت خالد بن سعید دلائٹۂ کو بھی امیر بنا کر بھیجا ہی نہیں محیا، و ہ ابوعبید ہ بن جراح ذ کے لکر میں شامل تھے۔

ان تمام روایات کے برعمی ممارا خیال و بی ہے جو ہم بہلے بیان کر میکے ہیں یعنی حضرت خسالد بن سعید ڈلٹٹؤ کو شام کی سرمدول کی حفاظت کے لیے تیما بھیجامحیا تھا اور وہ اپنے دیتے کے ہمراہ وہیں مقسیم رہے۔ جب حضرت ابو بکر بھالیؤنے جہاد شام کے لیے عام تحریک فرمائی تو وہ مدین۔ میں موجو دید تھے۔ یہ تحریک انہوں نے حضرت فالدین معید رہائیں جی طرف سے یہ رپورٹ موصول ہونے پر کی تھی کہ رومی فی جول میں نقل وحرکت کے آثار پیدا ہورہے ہیں اوراگر دربارخلافت سے ان کی مدد کے لیے فو جیس روانہ نہ کی گئیں

تو خطرہ ہے کہ مباد اروی ان کے دہتے پر مملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیں۔

بروی کی جگی جگی تیار یول اور فرجی نقل و ترکت میں جی بجانب تھے \_ کیونکد انہیں پیم یہ خبر س پینچ ری تھی ا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ عراق میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کررہے ہیں اور عرب میں مسلمانوں کے خلاف مرتدین نے جو جا بجا فتنے کھڑے کیے تھے ان سب کا قلع فمع کردیا گیا ہے۔ ان کے دلول میں اب تک غروہ توک کی یاد باقی تھی۔ جب محمد ہے کی سرحد پر اپنے ساتھ لے کر رومی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے اور رومی سرحد پر بہنے والے قبائل سے معاہدات سلیح کرکے مدینہ واپس ملے گئے تھے۔اب آپ کے متبعین دوبارہ رومی سے مدات تک پہنچ کر اسے عبور کرنے کی کو مشیش کردہے تھے۔

ان مالات کو دیکھتے ہوئے رومی ملطنت نے غمانیول اور شام کی سرحد پر بہنے والے دوسرے قبائل کو ہدایت کی کہ وہ سرحد پر ایک زبر دست روک بن کر کھڑے جو جائیں اورمسلما نوں کوئسی طرح بھی شامی حدو دییں قدم رکھنے کی اجازت مہ دیں ۔ چنانچہان قبائل نے کثیر فوج فراہم کرکے اسے سرحد پرجمع کر دیا۔اب رومیوں اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل کیل کانبے سے لیس تیار کھڑی تھیں مسلمانوں کی فوج سرحد کے اس طرف عرب کی حدو دیس تھی اورغمانیول کی فوج سرحد کے اس پارشام کی حب دو دیس۔ دونوں فوجیں متظرفیں کہ کب حکم ملے اور دوسرے فریق پر دھاوا بول دیں۔

اسی دوران میں حضرت خالد بن ولید ذ کی ہے در پے فتو حات کی خبریں موصول ہو کر رومیوں کے لیے مزید پریشانی اورسراسیمکی کا باعث بن کئیں۔آج اہل انبار نے عاجرآ کرشہر کے دروازے اسلامی نشکر کے لیے کھول دینے ۔ آج عین التمر پرمسلمانوں کا تسلط ہوگیا۔ آج فلال شہدر کی فوج نےمسلمانوں کے مقابلے میں شخست کھائی اور آج فلال **ف**وج نے تاب مقاومت بنلا کرراہ فرار اختیار کی۔

رومیوں کو یقین تھا کہ تیماء پر مقیم اسلامی فوج بھی چین سے بیٹینے والی نہیں، و ہجی ایپنے بھائیوں کی تقلید میں شامی سرحد پر دست درازی کرنے سے کسی صورت باز مدرہے گئے۔ چنانچے انہوں نے ایک نیے جوش اور ولو لے سے معلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

یہ دیکھ کرحضرت خالد بن سعید طافیۃ نے دوبارہ حضرت ابو پکر طافیۃ کو خطاکھا۔جس میں رومیوں کے جوش وخروش اور بہراء ،کلب، توخ مجم ، جذام اورغمان کے قبائل کی جنگی تیار یوں کی اطلاع دیتے ہوئے شامی سرحد کے اندر پیش قدمی کی اجازت طلب کی حضرت ابو بحر مٹاٹنڈاس وقت شام جیجنے کے لیے فوجوں کی فراہمی مين مصروف تھے ً انہول نے حضرت خالد بن وليد طالقيَّ كو جوا بالكھا:

"تمہاری درخواست پرشھیں پیش قدمی کی اجازت دی جاتی ہے لیکن حملہ کرنے میں بھی پہل یہ کرنااور ہمیشہ اللہ ہےمدد مانگتے رہنا''

شامی فتو حات کے سلسلے میں یہ پہلے کلمات تھے جو حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز کے قلم سے نکلے۔



#### اسلامی فوجول کی پیش قدمی:

حضرت خالد بن سعید والنُّحُهُ اینے مختصر سے دِستے اور بدوی قبائل کے ہمراہ شام کی سرحد پریتما میں مقیم تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے سرحدی قبائل پرمشمل رومیول کاعظیم الثان شکر سرحد کے دوسری طرف تیار کھڑا تھالیکن اپنے سے کئی گنافوج کو دیکھ کرمبلم انول کے حوصلے پہت ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے اور ان کے عرب واراد ہ میں پہلے سے زیاد ہ بھگی آگئی ۔ جب حضرت خسالد بن سعید رہا ہوں کو حضرت گئے اور ان کے عرب واراد ہ میں پہلے سے زیاد ہ بھگی آگئی ۔ جب حضرت خسالد بن سعید رہا ہوں ابو بکر ڈاٹٹنا کی یہ ہدایات موصول ہوئیں تو انہوں نے فوراً اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیااوراسے لے کر شامی حدو دیس داخل ہو گئے۔رومیوں اوران کے مددگاروں نے جونہی اسلامی کشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ حواس باخته ہو کر بھا گ کھڑے ہوئے ۔حضرت خالد بن سعید بڑاٹٹیڈ کشکر گاہ میں داخل ہوئے اور رومیوں کا چھوڑا

ہوا سامان قبضے میں کرلیا۔اس کے بعد حضرت ابو بحر والٹیو کی خدمت میں اس پہلی فتح کی اطلاع جیجی۔وہال سے جواب آیا:'' آگے بڑھتے چلے جاؤلیکن جب تک تمہارے پاس مزید فوجیں مذہبیج جائیں۔ بہطورخود دحمن پر

مملہ کرنے سے پرہیز کرو۔''

چنانچہ حضرت خالد بنِ سعید ڈاٹھڑ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بحرمر دار کے مشرقی ساحل کے قریب مقام قسطل پر انہیں ایک اور رومی شکر کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اسے بھی شبہت دی اور پیش قدمی جاری کھی۔ یہ دیکھ کر رومیوں اور اہل شام کو بہت طیش آیا۔ان کی آتش حمیت بحر ک اٹھی اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ زورہے جنگی تیاریاں شروع کردیں۔ جب حضرت خالد بن سعید والنفؤ نے ان کی یہ جنگی تیاریال دیکھیں تو انہوں نے حضرت ابو بحر والنفؤ کی

خدمت میں جلد از جلد کمک رواینہ کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ کامیابی سے سفسر جاری رکھ سکیں۔اس دوران میں مدینہ سے فوجیں روانہ ہوچ کی تھیں ۔حضرت ابو بکر ڈائٹیئز کو ان کی کامیابی کا پورایقین تھا اور خدائی امداد پر

کامل پیروسہ وجہ بھی کہ رومی ایرانیول سے کسی طرح بھی بہتر نہ تھے۔جب سے انہول نے ایرانیول پر غلب، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علی رہے تھا انہیں عیش و آرام کے سواکوئی کام ہی مذتھا۔ سر صدول کی حفاظت کا سارا کام انہول نے بدوی قائل پر چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قابال اگر چہ شجاعت و بہادری میں تو کسی طرح مینے نہ تھے لیکن مبنس اور زبان کے لحاظ میں وقعین نہیں بال میں میں ہوتھ کا جائے ہو ایکن نہیں میں ہوتھ کا جائے ہو ایکن نہیں میں ہوتھ کا جائے ہو ایکن نہیں کہ مدہ تھے کہ بھی میں ہوتھ کا جائے ہو ایکن نہیں کہ مدہ تھے کہ بھی

قباس پر چوڑ رکھا تھا۔ یہ قباس اگر چہ عباعت و بہادری یں تو می طرب ہیے نہ سے ین من اور زبان سے عاط سے جو تعلق انہیں اہل عرب سے تھا وہ رومیوں سے مذتھا۔ شامی عرب اگر چہ عیسائی مذہب کے پیرو تھے پھر بھی ہرقل کی عیسائیت اِورانِ کی عیسائیت میں بڑا فرق تھا۔ شامی عرب''ارثوذ کئی'' ( آرمخوڈوکس) عقیدے کے پیرو

تھے اور قیصر' کا ٹولیکی' (کینتھولک) فرقے کامتبع۔ جب شامیوں نے دیکھا کہ قیصرکھلم کھلامسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے جی حب رار ہاہے تو وہ مجھ

گئے کہ قیصر کو اپنے اہل وطن کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے، اس لیے وہ انہیں ملمانوں کے مقابلے میں لانے کے بہائے میں لانے کے بہائے میں قربانی کا بکرا بنانا حیا ہتا ہے۔اس پر ثامی عیمائیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور اس خیال سے کہ وہ خواہ دومیوں کی ملطنت کے بہاؤ کی خاطر اپنی بیانیں نیوں قسسربان کریں، انہوں نے لڑائی سے

ہے کہ وہ خواہ مخواہ رومیوں کی سلطنت کے بچاؤ کی خاطر اپنی بانیں کیوں قسسر بان کریں، انہو دست بحثی اختیار کرلی اور حضرت خالد بن سعید ڈاٹٹؤ کی پیش قدمی کے لیے راسۃ صاف کر دیا۔ م لوگ کے سب

# اسلامی کشکرول کی روانگی:

مورخین میں اس کے معلق اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سالٹکر حضرت خالد بن سعید والتی کی مدد

کے لیے روانہ ہوا تھا؟ طبری ابن اشیر اور ابن خلدون نے اس سللے میں جوروایا سے بہلے ہم طبری اور اس
روایات سے مختلف میں جو واقدی ، از دی اور بلاذری نے تھی میں ۔ ذیل میں سب سے پہلے ہم طبری اور اس
کے مذکورہ بالاساتھوں کی روایات کا تذکرہ کرتے میں اور بعد میں واقدی ، از دی اور بلاذری کی روائیس درج
کریں گے۔

کریں گے۔
عکرمہ بن ابوجہل کندہ اور حضر موت کی بغاوتوں کو فرو کرکے بین اور مکہ کے راستے مدینہ پہنچے۔ اس
وقت حضرت ابو بکر دائیڈ نے انہیں حضرت خالد بن سعید دائیڈ کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا۔ عکرمہ اپنا و انگر
چوڑ کیے تھے جس کے ساتھ انبول نے جنوبی علاقوں میں مرتدین سے جنگیں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر دائیڈ نے
ایک اور کشکر تیار کیا اور عکرمہ کو اس کی قیادت پر دکرکے شام کی طرف روانہ کردیا۔ اس وجہ سے اسس لفکر کا نام
"میش بدال" پڑ گیا۔ عکرمہ کے ساتھ بی انہوں نے ذوالکلاع حمیری کو اس کشکر کا سردار بنا کر جوان کے ساتھ بین
سے آیا تھا، شام روانہ ہونے کا حکم دیا تاکہ حضرت خالد بن سعید کو اطینان رہے اور وہ پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔
سے آیا تھا، شام روانہ ہونے کا حکم دیا تاکہ حضرت خالد بن سعید کو اطینان رہے اور وہ پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔
ابو بکر دائیڈ کی خواہش تھی کہ وہ بھی شام جا کر حضرت خالد بن سعید دائیڈ کے محمدومعاون ثابت ہوں لیکن ان کا رناموں
کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد فرو کرنے کے سلیلے میں انجام دیسے تھے، حضرت ابوبکر دائیڈ نے انہیں۔
کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد فرو کرنے کے سلیلے میں انجام دیسے تھے، حضرت کا باعث بنیں۔ حضرت
افتیار دیا کہ خواہ وہ قضاعہ بی میں مقیم رہیں، خواہ شام جا گر وہاں کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنیں۔ حضرت

کی کی بہتر ہے ایکن تمہاری خوشی مجھے بہر مال منظور ہے۔" اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے لیکن تمہاری خوشی مجھے بہر مال منظور ہے۔" صفرت عمرو بن عاص نے جواب دیا:" میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیسر ہول اور اللہ کے بعد آپ اس کے تیر انداز۔ جس طرف آپ کو کو کی خطرہ نظر آئے آپ بلا تامل اس تیر کر چلا ہے جو بہت سخت اور جگر مجلنی کر فروالا مر"

بعد آپ اس کے تیرانداز۔ جس طرف آپ کو ٹوئی خطرہ نظر آئے آپ بلا تامل آپ تیر کر چلا سینے ہو بہت محت اور جگر چیلنی کرنے والا ہے۔'' حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ نے ولید بن عقبہ کو بھی اسی مضمون کا خلاکھا تھا۔ انہوں نے بھی جواب میں حضرت عمر و بن العاص جاہیۂ کی طرح اخلاص ومجت اور ایٹار کا اظہار کیا، چنا نجیہ حضرت ابو بکر داٹنڈ نے حضرت عمر و بن

حضرت ابو بحر دی تفکی کے ولید بن عقبہ تو بی ای سمون کا حطر تھا تھا۔ انہوں سے ہی بواب یاں صرف عمر و بن العاص دائشے کی طرح اخلاص ومجبت اور ایٹار کا اظہار کیا، چنا نجیہ حضرت ابو بکر دلائشے نے حضرت عمر و بن العاص دلائشے کو کلسطین اور ولید کو اردن کا حاکم مقرر کرکے شام روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تعمیل حکم میں دونوں صاحب شام روانہ ہو گئے ۔سب سے پہلے ولید بن عقبہ حضرت خالد بن سعید ڈلائشے

العاص دلات کو مسطین اور ولید کو اردن کا حاکم مقرر کرکے شام روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تعمیل حکم میں دونوں صاحب شام روانہ ہو گئے ۔سب سے پہلے ولید بن عقبہ حضرت خالد بن سعید دلات لائے کے پاس چہنچے اور انہیں بتایا کہ اہل مدینہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بے تاب ہیں اور حضرت ابو بکر دلات فیا فو جیں جھیجنے کا بندو بست کررہے ہیں۔ یہن کر حضرت خالد بن ولید دلات کی خوشی کی اعتبار ندری اور انہوں نے اس

ے ہاں میں جیجے کابندو بت کررہے ہیں۔ یہن کر حضرت خالد بن ولید دلات کی خوثی کی انتہا ندری اور انہوں نے اس فرال سے کدرومیوں پر فتح یابی کا فخر انہی کے جسے میں آئے، ولید بن عقبہ کو ساتھ لے کررومیوں کی عظیم الثان فرج پر تملد کرنا چاہا جس کی قیادت ان کا سپر سالار اعظم باہان کرد ہا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جس طرح حضرت خالد بن ولید دلاتی نے مٹھی بھر فوج کے ہمراہ ہر مز کو شکت دے کرعواتی میں اپنا سکہ بٹھایا تھا اسی طرح وہ بھی

فرج کاایک دستہ باقی کشر سے علیحدہ ہوگیا تھا۔اس دستے میں حضرت فالد بن سعید دائیں کالڑکا سعید بھی تھا۔
بابان نے سب سے پہلے اس دستے پرحملہ کیا اور تمام لوگوں کو جن میں سعید بن فالد بھی شامل تھا،قبل
کردیا۔جب حضرت خالد بن سعید دلائیں کو اپنے بیٹے کے مادے جانے کی اطلاع ملی اور اپنے آپ کوخوں خوار
دشمنوں سے محصور پایا تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا آگیا،انہوں نے کشکر کوعکرمہ کی سرکردگی میں چھوڑ کر چہند
آدمیوں کے ہمراہ راہ فرارا فتایار کی اور مدینہ کے قسریب ذوالمروہ ،ی پہنچ کردم لیا۔ جب حضرت ابو بکر دلائیں کی اس واقعے کا پتا چلاتو انہوں نے حضرت فالدبن ولید دلائیں کو بہت سخت خلاکھا اور انہیں مدینہ آنے سے منع

کردیات چنا محدوہ اسپے شکست خوردہ ہمراہیول کے ساتھ انتہائی حزن والم کی حالت میں ذوالمروہ ہی میں مقیم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رہے۔حضرت ابو بکر مٹائٹیؤ فر مایا کرتے تھے:''حضرت عمر دلاٹٹیؤ اورحضرت علی مٹائٹیؤ مجھ سے زیاد ہ حضرت خالد بن ولید دلانٹؤ؛ کی سرشت سے واقف تھے۔اگر میں ان دونول کا کہا مانتا تومسلمانوں کو اس شکست سے دو جار ہونا مد

"10%

حضرت خالد بن سعید رہائٹیئے کے فرار کے باوجو د حضرت ابو بکر ڈاٹیئے کے عزم وحوصلہ میں مطلق فرق یہ

آیا۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی که عرمه بن ابوجهل اور ذوالکلاع حمیری اسلامی تشکر کو رومیوں کے چنگل سے بچا کر

واپس شام کی سرحد پر لے آہے ہیں اور وہال مدد کے منتظر ہیں تو حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے ایک لمحہ ضائع کیے

بغيركمك جيجنے كاانتظام شروع كرديا\_ شرمبیل بن حمنہ عراق میں حضرت خالد بن ولید بڑاٹئؤ کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں قیدی اور

مال غنیمت لے کر مدینہ آئے ہوئے تھے۔حضرت ابو بکر ڈاٹنٹو نے انہیں ولید بن عقبہ کی جگہ شام جانے کا حکم دیا۔ولید بن عقبہ بھی ان ہزیمت خورد ولوگول میں شامل تھے جوحنسسرت خالد بن سعید ڈاپٹیز کے ہمراہ شام سے فرار ہو کر ذوالمرو ، میں مقیم تھے۔شرمبیل نے ابن سعیداور ابن عقبہ کے**لوگو**ں کو جمع محیااور انہیں لے *کرعگر م*ہ کے پاس روانہ ہو بگئے۔اس کے بعد حضرت ابو بکر ہلاٹیؤ نے ایک اور بھاری کشکر جمع کیا جس میں اکثریت مکہ والوں کی تھی ۔اس نشکر کا سر دارانہوں نے یزید بنِ ابی سفیان کو بنایا اور انہیں شام روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یزید

کے پیچھے انہوں نے حضرت خالد بن سعید کے بقیہ نشکر پر ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو امیر بنا کراہے بھی شام بھیجا۔اس پربس بزئمیا بلکہ ابوعبیدہ بن جراح کو بھی حمص کا والی بنا کرایک بھاری شکر کے ہمراہ سشام کی طرف کوچ کا حکم دیا۔

یہ تمام لنگر جرف میں جا کر خیمہ زن ہوتے تھے۔ جب بھی تھی کئی لنگر کی روانگی کاوقت آتا حنسرت ابو بحر دلالٹیٰ خود شہرے باہرتشریف لے جاتے اور سالارشکر کو یہ نصائح فر ما کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے: "ياد ركھو! ہركام كاايك مقصد ہوتا ہے۔جس نے اس مقصد كو پالياد و كامياب ہوگيا۔ جوشخص الله كے ليے كوئى كام

کرتا ہے اللہ خود اس کا کفیل ہوجاتا ہے ۔تمصیں کو سشس اور جدد جہد سے کام لینا چاہیے کیونکہ میرو جہد کے بغیر كوئي كام پايە يخميل كونېيں پہنچ سكآ\_ ياد ركھو! جس شخص ميں ايمان نہيں و وسلمان كہلانے كا بھي ستحق نہيں \_جو کام ثواب کی خاطر مذکیا جائے اس کا ثواب بھی نہیں ملتا جس کام میں نیک بنتی شامل نہیں وہ کام ہی نہیے ہیں۔ کتاب الله میں الله کی خاطر جہاد کرنے والول کو بہت بڑے اجراو رثواب کی خوش خبری دی گئی ہے کسیسکن کسی مملمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس تواب کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہے۔ جہاد فی سبب ل اللہ ایک حجارت ہے جصے اللہ نےمومنول کے لیے جاری فرمایا ہے۔ جو شخص اسے اختیار کرتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچالیتا ہے اور دونول جہان کی عرب بخثا ہے۔''

یزید بن ابی سفیان کوروا بنگی کے وقت انہوں نے جونصائح فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے قب بل مي - انهول نے فرها يافي كوري الشكر اليك ساخ والي الم المروع و منافران التي مده سال كم من الدائي المعرب كرت وقت

الحال عقد الوكولات المثال المثال 263 (263 المثال 263 المثال المثال المثال المثال المثال المثال المثال المثال ا اختصارے کام لینا کیونکہ زیاد ، باتیں کرنے ہے بعض حصے بھول جاتے ہیں۔ دوسر دل کونسیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا،اس طرح لوگ بھلائی سے پیش آئیں گے یہ دشمن کے اپلچیوں کی عزت کرنااور انہیں زیادہ دیریاس مذبھانا کہ جب وہتمہارے شکرسے باہرتگیں توانہیں جنگی رازوں کے متعلق کچھ معسلوم منہ ہوسکے۔جب وہ تمہارے پاس آئیں تولٹکر کےسب سے شاندار جھے میں انہیں تھہرانا۔ اپنا بھید چھیانا تا کہتمہارا نظام درہم برہم نہ ہوجائے ہمیشہ سچی بات کہنا تا کہ بیچے مثورہ ملے ۔ راتوں کو ایسے رفیقوں کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح تنصیں ہرقسم کی خبریں مل سکیں گئے لیٹکر میں پہرے کا انتظام کرنا اور پہرے والے ساہیوں کو سارے لیٹکر میں پھیلا دینا۔اکٹران کا جا نک معائنہ بھی کرنا۔اگریسی ایسے تعص کوسزا دوجواس کا ستحق ہوتواس میں کسی قسم کا خوف دل میں بەلانا تحلص اوروفاداررفیقوں ہے میل جول رکھنا۔جن سےملواخلاص سےملنا، بز دلی بنہ دکھسانا کیونکہ اس طرحِ دوسرے لوگ بھی بز دلی کا اظہار کرنے تیں ہے۔'' ان تشکروں کو روانہ کرکے حضرت ابو بحر والنیوز نے اطمینان کا سائس لیا۔ انہیں کامل امید تھی کہ اللہ ان فوجوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو رومیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وجہ یکھی کہ ان میں ایک ہسنرار سے زیادہ مہا جرادر انصار صحابہ ثامل تھے جنہوں نے ہر موقع پر انتہائی وفاد اری کا ثبوت دیا تھا اور ابتدا ہے اسلام میں محد المنظم المحمد المنظم المنظ ا پینے رب کے حضور یہ التجا کی تھی:'اے اللہ!اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کردیا تو آئندہ پھر مبھی زمین پرتیری پرتش مذکی جائے گئے۔" ہی وہلوگ تھے جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فریشتے نازل کیے اور جن کے تعسلی پی آيات مقدسه نازل ہوئيں: كمرمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله والله مع الصأبرين ( کتنی ہی چھوٹی جماعتیں میں جواللہ کے اذن سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں۔اللہ صبر كرنے دالول كے ماتھ ہے۔) جس سٹر کے ہمراہ حضرت خالد بن ولید بڑاٹنڈ نے عراق پر حپٹر ھائی کی تھی اور جس کے ذریعے سے انہوں نے سلطنت ایران کو بارہ بارہ کردیا تھا اس میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے جنگ یمامہ میں شرکت کی تھی۔ زیادہ تر تعداد بحرین اورعمان کے ان لوگوں کی تھی جو بدستور اسلام پرقب ائم تھے اور جنھول نے سرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ کیاان لوگوں کو بہادری شجاعت اور اخسلامی ومجبت میں بدر، احد اور خنین کی جنگوں میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے برابر قرار دیا جاسکت ہے جنھوں نے ہسسرموقع پر محمد ﷺ کی مدد اور حفاظت کی؟ اسی طرح کیاان لوگوں کو مکہ، مدینہ اور طائف کے ان عظیم شہواروں کے ہم پلہ قرار دیا جاسکتا ہے جن کا کام ہی ہروقت ستیزہ کاری میں مصروف رہنااورا پنی تلواروں کے جوہرعالم پر آشکارا 

PC 264 BERTHER (#134654) FE BE ذريع سے حكومت ايران پرغالب آسكتے تھے تو كيا عكرمه، ابوعبيده ، حضرت عمروبن العساص اوريزيدبن ابي سفيان

مکداورمدیند کے مشہور بہادرول کے ذریعے سے رومی سلطنت کا قلع قمع نہ کرسکتے تھے؟

عراق میں اسلامی فوجوں کی کامیابی کے بعد حضرت ابو بکر دالٹیؤ نے شام کی جانب تیزی سے فوجیں جیجنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اگر حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ ، حضرت خالد بن سعید ڈاٹٹؤ کی فٹکست سے بددل ہو کر ثام پر توجہ مبذول کرنا چھوڑ دیسے اور و ہال سے اپنی فزج واپس بلا لیتے تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک تکلتا۔اس طرح

يه صرف عراق كى تمام فتوحات ا كارت حيسلى جاتيس بلكه الثاروى، سرزيين عرب ميس يلغارسشهروع كرديية اور

اسلام ایران وروم کی عظیم الثان لاقتول کے درمیان پس کرہمیشہ کے لیے فتا ہو سب تا یسیسکن حنسسرے ابو بكر والنيز كے عہد مبارك ميں يكس طرح موسكا تھا؟

حضرت ابوبكر برالفيَّة كے احكام كے مطالق امرائے عما كرنے شام يہنيخا شروع كيا، البية حضرت عمروبن عاص اسینے محکو کے ہمراہ عربہ ہی میں مقیم رہے۔ ابوعبیدہ سرز مین بلقاء کو عبور کرکے جابیہ بہسنچے گئے۔ راہتے میں انہیں شامی عربوں کی جانب سے مجھ مزاحمت بیش آئی لیکن انہیں شکست دے دی مجی شرمبیل اردن کانچے اور یزید بن الى سفيان نے بلقاء ميں پر او والا ايك روايت ميں يہ بھى مذكور ہے كد داش كے مقام پر انسيس روميول اور

بدوؤں کی ایک فوج کا سامنا کرنا پڑالیکن لڑائی کے بعدرومیوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ اس مگر بہتے کرروایات میں باہم اختلاف پیدا ہوما تا ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ملمانوں کو مطین کے جنوب میں قابل ذکر مزاحمت کا سامنا مذکر ناپڑا اور وہ بے روک ٹوک منزل مقسود پر پہنچ گئے۔ لکین بعض روایات اس کے خلاف ہیں۔ان روایات کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی تشکر

عرمہ کے پاس مدہم گئے اس وقت تک رومیوں نے ان کا باضابطہ مقابلہ مذیحیاا ورید با قاعب و فرجیں ان کے مقابلے کے لیے ہی لائے بلکہ یہ کام بادیتین لوگوں کے بیردر ہا جھوں نے مختلف مقامات پر مسلم اوں کی مزاحمت کی لیکن معمولی لڑائیوں کے بعد پیا ہوتے گئے ولسطین کی جنوبی جانب ردمیوں اورمسلم اوں کے

درمیان جومعرکے ہوتے وہ بعد میں حضرت عمر بن خطاب دائشۂ کے عہدخلافت میں پیش آئے۔ کین روایات کا اختلاف اس وقت ختم ہوجا تا ہے جب مسلمانوں کے مختلف لشکر عمر مہ کے لشکر کے قرب و جوار میں پہنچ جاتے ہیں۔ابوعبیدہ نے دیش کے رائے میں پڑاؤ ڈالا۔شرمبیل نے طبریہ اور دریا ہے اردن کی بالائی جانب غور کے قریب ایک سطح مرتفع میں قیام کیا۔ یزید نے بنقاء میں بصر ہ کا محاصر ہ کرلیا اور حضرت عمر و

بن عاص ذینے عربہ میں جبرون کو فتح کرنے کی میا می شروع کر دیں۔ يرموك: رومي فوجوں کي چودھائي:

ابتداء میں رومیوں نے مسلمانوں کو زیاد ہ اہمیت مہ دی۔ان کا خیال تھا کہ جس طرح محمد مطبعی ہم ہوک

تک آ کروا پس ملے گئے تھے۔ای طرح اب بھی تھوڑی بہت ترکتاز ہوں کے بعد عرب آ کروا پس ملے محمد مدائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

CO 265 BO ET HE WHAT HE CONTROL OF THE CONTROL OF T

کے۔ چنانچہ جب حضرت خالد بن معید نے رومیوں کے مقابلے میں شکت کھائی اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی تو رومیول کے اس یقین میں اور بھی جھتی پیدا ہوگئی۔انہول نے ان خبرول کو بھی زیاد و اہمیت مد دی

که عکرمه کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فوجیں دم به دم شام کی سرمد کی طرف بڑھی جیلی آرہی ہیں۔ان کا خیب ال تھا کہ ان فوجوں کا حشر بھی حضرت خالد بن معید کے نشکر جیسا ہوگا لیکن جب اسلامی فوجیں عجمتع ہونے تعیس جن کا پہلے ذکرآچکا ہے توروی خواب غفلت سے جا کے اورانہیں مالات کی نزاکت کا حماس ہوا۔ان پریہ بات واضح

ہوگئ کدا گرانہوں نے بوری قوت سے معلمانوں کا مقابلہ مذکیا تو عراق کے حالات بیباں بھی میٹن آئیں مے اور

سارا شام ملمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہی و جھی کہ ہرقل نے ہسراسلا ی لنکر کے مقب ابلے کے لیے زبردست فرمیس رواندکیس تا کدان پرهیمده طیمده ممل کرے الن کی قت و طاقت کو تابود کیا جاسکے اور وائیس بمید کے لیے سرز مین شام سے تکال دیاجاتے۔

مختلف ردایات سے پتا بلتا ہے کہ اس موقع بر ملمان فرجوں کی ال تعداد تیں ہزاد کے لگ بھگ تھی لیکن ان کے مقابلے میں رومی افواج دولا کم جالیس ہزار افراد پر متل کیس عرمہ کے لاکر کی تعبداد چھ ہزار کھی اور ابوعبیدہ، یزیداور حضرت عمروبن العاص کے تشکرول میں سے ہرایک کی تعداد سات اور آٹھ مسزار کے درمیان هی به

رومی افواج میں سب سے بڑالٹکر ہرقل کے بھائی تذارق (تیوڈریک) کا تھا جونو ہے ہزار سپاہ پر منتل تھا۔ یکٹر حضرت عمرو بن عاص والنظ کے بالمقابل صف آرا تھا۔ ابوعبیدہ والنظ کے بالمقابل فیقار بن تسطوس کالنگر تھا جس کی تعداد ساٹھ ہزار تھی۔ یزید بن ابی سفیان سے لڑائی کے لیے چرچہ بن تدرا کو بھیجا محیا تھا۔ ہرقل خودخمص میں مقیم تھا اور تمام مالات پر کڑی نظرر کھے ہوئے تھا۔ پل بل کی خبریں ایسے مل رہی تھیں اور اس کی تمام ترکو مشس ملطنت کو عربول کے قبضے میں جانے سے بچانے پر صرف ہور پی تھی۔اس نے اپنے

بھائی تذارق کو اس عظیم مہم پر مامور کیا تھا۔ تذارق نے بی اس سے قبل ایرانیول کے فتار حب رار کو شکت دی تھی۔ای تذارق کے ذریعے سے عربوں کو نیست و نابود کرنے اور انہیں ایسا مبت دسینے کا تہید کیا جارہا تھا جے وەحضرت عمر بحرفراموش پذکرمکیں یہ رومیوں کی عظیم الِثان افواج کو دیکھ کرمسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے ۔ انہوں نے حضرت عمرو بن

العاص والفؤ ك ياس قاصد هيج كران كى رائے طلب كى۔ انہوں نے جواب ديا كدميرى رائے ميں اس نازك ترین موقع پر دشمن سے علیحدہ علیحد ؛ جنگ کرنامسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی سود مند یہ ہوگااس لیے تمام اسلامی فوجول کو میکجا ہو کرمقابلہ کرنا چاہیے۔اگر ہم میکجا ہو گئے تو دحمن کنڑت تعداد کے باوجو د ہمارے مقابلے پرید تھہر سکے گالیکن اگر ہم اپنی موجودہ صورت پر قائم رہے تو ہماری کوئی بھی فوج دحمن کے مقابلے میں رہے ہی اور بہت جلد شکت کھا جائے گی۔

وربار خلافت سے بھی وہی مشوروم وصول جواج وضرب عمرورین العب اص برات دیا تھا۔ حضرت

الوبركر والله ني سالارول كولكها:

"اکٹھے ہوکر ایک کشکر کی شکل اختیار کرلو اور متحد ہوکر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلوتم اللہ کے مدد گار ہو۔ جوشخص اللہ کا مدد گار ہوگا اللہ بھی اس کی مدد کرے گالیکن جو اس کا انکار کرے گااور ناشکری کا ثبوت دے گااللہ بھی اسے

الله کامد د گار ہوگا اللہ بھی اس کی مدد کرے گالیکن جو اس کا انکار کرے گااور ناشکری کا ثبوت دے گااللہ بھی اسے چھوڑ دے گا۔گنا ہول سے یکسر اجتناب کرو۔اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو'' اسلامیں مولٹ سے نوشش سے نوشش کے سیار میں مولٹ کے سیار مولٹ کے سیار میں میں میں مولٹ کے سیار کی سیار کی سیار کی

پوردے کا۔ تناہوں سے بیسر اجتناب کرو۔ الندمہارا عافظ و ناصر ہو۔
حیاروں اسلامی شکروں نے مشوروں کے تحت یکیا ہو کردشق کے راستے میں یرموک کے بائیں
کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ تذارق نے یہ دیکھا تو اپنی پوری طاقت دریا کے دائیں کنارے پرلا کرجمع کردی۔
دریائے یرموک حوران کے بہاڑوں سے نکلتا ہے اور مختلف بہاڑیوں کے درمیان بڑی تیزی سے
گزرتا ہوا غوراردن اور بحرمردار میں جا گرتا ہے۔ دریائے یرموک اور دریائے اردن کے مقام پر اتعسال
سے تیں چالیس میل او پر دریائے یرموک ایک طویل وعریض میدان کے گردپ کرکا تنا ہے جے تین اطراف

سے او بی او بی بیاڑیاں گیرے ہوئے ہیں۔ یہ میدان اس قدروسیع ہے کہ اس میں ایک غظیم الث ان فرج آسانی سے ایک غظیم الث ان فرج آسانی سے خیمہ زن ہوسکتی ہے۔ رومیوں نے یہ جگہ پندکی اور و ہال پر ڈیزے ڈال دیسے لیکن اسس کے انتخاب میں رومیوں سے بہاڑیوں میں محصور انتخاب میں رومیوں سے بہاڑیوں میں محصور ہونے کے باعث باہر نگلنے کا صرف ایک راستہ تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا اور رومی بالکل گھرے میں ہونے کے باعث باہر نگلنے کا صرف ایک راستہ تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا اور رومی بالکل گھرے میں

آگئے۔حضرت عمرو بن العاص والنظ نے یہ دیکھا تو وہ حب لااٹھے:''مسلمانو! تنصیں خوش خبری ہو۔رومی گھیرے میں آجکے ہیں اور محصور فوج محاصرہ کرنے والی فوج کے چنگل سے شاذ و نادر ہی پکتی ہے۔''
اب صورت حال یقی کہندرومی اپنی طاقت وقت اور تعداد کے بل بوتے پرمسلمانون پر غالب آسکتے

بب درت میں بیرہ میں بیرہ میں باد جود رومیوں پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے مسلمان رومیوں کے باہر نکلے تھے اور بند سلمان اس قدرتی امداد کے باوجود رومیوں پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے مسلمان رومیوں کے باہر نکلے کے راستے پر قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ جب رومی اس راستے سے باہر آنے کی کوشش کرتے تو مسلمان انہیں مار کر پیچھے ہٹا دیتے اور جب مسلمان رومیوں پر حملہ کرتے تو یہ خیال کرکے بہت حبلہ واپس اپنی جگہوں پر آجاتے مباد ارومی ان کی قلت تعداد کے باعث ان کا محاصر ہ کرکے انہیں تباہ و برباد کردیں۔ اس طسرح دو مہینے گزر گئے اور کوئی فریق دوسرے پر غلبہ حاصل نہ کرسکا۔ آخر مسلمانوں نے حضر سے ابو بکر مخافیٰ کو یہ تمام حالات لکھے اور ان سے مدد بھیجنے کی درخوست کی کہ لمبا عرصہ گزر جانے پرشکر بد دل نہ ہوجائے اور جوش وخروش حالات لکھے اور ان سے مدد بھیجنے کی درخوست کی کہ لمبا عرصہ گزر جانے پرشکر بد دل نہ ہوجائے اور جوش وخروش

ختم ہو کر طاقت وقوت میں کمزوری کا باعث نہ ہنے۔ حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ شامی کشکروں کے امراء سے زیادہ بے چین تھے۔ان کے کمان میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ ابوعبیدہ ذاور ان کے ساتھی یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ان اہل بدر کے متعلق، جنھوں نے قسلت تعداد کے باوجود اہل مکہ کے کثیر التعداد کشکر کوشکت فاش دی تھی حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ کو یہ خیال بھی نہ ہوسکتا تھا کہ وہ رومیوں کے مقابلے میں اس قدر عاجز آ جا میں گے کہ ان سے کسی طرح بھی عہدہ برآنہ ہوسکیں گے۔انہوں نے اس معاملے پر خوبت بی خود فرکھ کیا ہے تھے مورٹ عمور کا تھی چڑا تھی اللہ مقام کھیگر اہل الرائے CES 267 RESISTENCES ( SINGLE ) TELL ( CES )

اصحاب سےمثورہ لیا۔اسیغوروفکر کے دوران میں ان پراصل حقیقت واضح طور پرمنکشف ہوگئی۔

مسلمانوں نے بھی تحرت تعداد کے بل بوتے پر دشمن کو نیجا نہ دکھایا تھا۔اعلیٰ قیادت اور ایمانی قوت

، یہ دوسبب تھے جھوں نے ہمیشہ ملمانوں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ جہاں تک ایمانی قوت کا سوال تھا وه شامی کشکرول میس کسی طرح بھی تم ندھی مجیونکہ ان میس سابقون الاولون اور محمد مضریقہ کے جلیل القدر محابہ شامل تھے اور وہ اہل بدر تھے جن کے ہاتھوں فتح مکٹمل میں آئی اور مرتدین کا خوفنا ک فتنہ انجام کو پہنچا۔اس لیے

خرابی لازماً قیادت میں تھی \_رومیوں سے مقابلے کے لیے ایسے قائد کی ضرورت تھی جو نڈراور بے باک ہو،زمی

سے نا آشا ہو، لزائی میں کسی بھی موقع پر اس کا قدم بیچھے مٹنے والانہ ہو،موت کا خوف اس کے پاس بھی نہ پھطفتا مو\_ادهر جب حضرت ابو بكر طالفيُّا اسپيغ قائدين پرنظر دُالتِ تھے تو پتا چلتا تھا كەابوعبيدہ باوجود كامياب جرنيل ہونے کے زم دل میں، حضرت عمرو بن العاص انتہائی عقل مند ہونے کے باوجو د میدان جنگ کے شہوار نہیں عکرمہ میدان جنگ کے شہوارتو ہیں لیکن ان میں پیش آمدہ امور کا محیح اندازہ کرنے کی صلاحیت نہیں ۔ان

برتری سلیم کرنے اور مامحتی قبول کرنے کے لیے تیار مذتھا۔ یہ حقیقت حضرت ابو بکر ہلائیئ پرمنکشف ہوتے ہی معاّان کی نظـ۔رایک ایسے شخص پر پڑی جوان تمام

تمام پیالاروں کو اب تکب بڑی بڑی جنگوں سے واسطہ نہ پڑا تھا مزید برآ ں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی

صفات سے کاملاً بہرہ ورتھا جو ایک عظیم سپر سالار میں ہونی جائمیں اور وہ شخص تھا حضرت خالد بن ولسید ڈاٹٹٹا یہ خیال آتے ہی حضرت ابو بکر ہڑاٹیؤ نے انہیں شام جیجنے کا ارادہ کرلیا اور ساتھیوں سے فرمایا:''واللہ! میں حضرت خالدین ولید ڈٹاٹیؤ کے ذریعے سے رومیول کے دلول میں کوئی بھی شیطانی وموسہ نہ رہنے دول گا۔''

## حضرت خالد بن وليد ﴿ اللَّهُ يُؤ كَى روا نَكُى شام:

کسی بھی شخص نے حضرت ابو بکر دہائٹیا کی رائے سے اختلاف کرنے کی ضرورت معجمی کیونکہ شام کے معاملات اب اس بہج کو پہنچ کیا تھے کہ مزید التوامسلمان افواج کے لیے سخت نقصیان کاموجب ہوتا۔سب لوگ حضرت خالد بن ولید رہائٹیئؤ کو شام جیجنے پر رضا مند ہو گئے۔ یہوہ زمانہ تھا جب حضرت خالد بن ولسید ڈاٹٹیؤ خفیہ فج کرکے عراق واپس پہنچ چکے تھے۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹا نے حضرت خالد بن ولید بڑاٹٹا کو یہ خط ارسال فرمایا:''تم یہال سے روانہ ہو کریرموک میں مسلما نول کی افواج سے مل جاؤ کیونکبروہاں وہ دشمن کے زینے میں بگھر گئے ہیں۔ پیرکت (خفیہ حج) جوتم نے کی ہے آئدہ بھی سرز دیہ ہو۔ پیاللہ کافضل ہے کہ تمہارے سامنے

دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور تم مسلمانوں کو شمن کے نرغے سے صاف بچالاتے ہو۔اسے ابوسلمان! میں مصیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارک باد دیتا ہوں۔اس مہم کو پایہ محمیل تک پہنچاؤ ،اللہ تمہاری مدد فرمائے ۔تمہارے دل میں عزور نہ پیدا ہونا جا ہیے۔ بیونکہ اس کا انجام نقصان اور رسوائی ہے۔اسپیے بھی فعل پر

> نازال مەبوپايىشل دىرم كرنے والا صرف الله ہے اور دى اعمال كاصله ديتا ہے۔'' **محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ**

CC 268 BO ET ET BO # 1945 1975 CC حضرت خالدین ولید ناتیز اس وقت مواق سے جانا نہ جاہتے تھے۔ و و عراق میں اس وقت تک مقیم رہنے کے خواہاں تھے جب تک ایرانیوں کا دارالحکومت ان کے ہاتھ پر فتح اور کسریٰ سٹا، ایران کا تخت و تاج پاش پاش مدہوجا تا۔ ظاہری مالات کو دعجھتے ہوئے یہ کوئی دھوار امریدتھا کیونکہ ایرانی عما کرحضرت خسالد بن وليد والله على على على على على على على على الله تھی اور ایک لمے میں ان کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا تھا۔ فتح مدائن کا فخر معمو کی فخریہ تھا۔ یہ و وعظیم الثان اعزازتھا جس کے حصول کی تمنا قیصر روم جیسے باد شاہوں کے دل کو بھی بے چین کیے رفتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے مالات میں جب حضرت فالدین ولید والنظ کے پاس عراق کو چھوڑ کر شام جانے کا حكم پہنیا ہوگا توان كے دل ميں ضرور انقباض پيدا ہوا ہوگا۔ ان كا خيال تعليكه ألميس عراق سے بالے ميں حضرت عمر بن خطاب طالعًا كا بالقد ہے۔ چتانجہ طبری میں روایت آتی ہے كد حضرت ابو بكر داللہ كا خط مار ھنے كے بعد انہول نے کہا: یہ کام عیسر بن ام شملہ (حضرت عمر بن خطاب طائمیًا) کا ہے ۔ انہیں اس بات پرحمد ہے کہ عراق کی مح میرے ماتھ سے کیوں ہوئی؟ غالباً البيس يه بهي خيال هو كا كه حضرت عمر بن خطاب طائفيًّا عراق ميس ان كي جگه لينا جا ہتے ہيں جمعي تو اُنہوں نے حضرت ابو بکر ڈکاٹیڈ پر زور ڈال کر انہیں شام بھیجا ہے۔ بدایں عمداگریہ خیال ان کے دل میں ہو بھی تو بھی بڑنی کی بنا پر حضرت خالدین ولید ڈاٹٹڑ پر کوئی گرفت نہیں کی جاسٹتی کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت الوبكر الثنة نے مرض الموت میں فرمایا: میری خواہش تھی کہ جب میں نے حضرت خالد بن ولید دائنڈ کو شام بھیجا تھا تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹٹ کوعراق بینج دیتا اور مرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں ماضر ہوتا تو کہتا کہ اے میرے پروردگار! میں نے اپنے دونوں ہاتھ تیری راہ میں پھیلا دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رہائی یہی جانع تھے کہ حضرت خالد بن ولید رہائی کے دل میں ضروریہ خیالات حردش کریں مے اوران کا اثر ان کے کامول پر پڑے گا۔ای لیے انہوں نے اپنے خط میں یہ فقرہ لکھے دیا تھا کہ جو حرکت (خفیدجی) تم سے صادر ہوئی ہے آئندہ بھی سرز دینہو۔اس طرح دوانہیں تنبیہ کرنا حیاہتے تھے کہ ان کا اولین فرض طیفہ کے حکم کی الحاءت کرنا ہے اور انہیں کوئی ایسا کام ند کرنا چاہیے جوظیفہ کی مسرضی یا احکام کے گمان غالب ہے چونکہ حضرت ابو بکر دائٹڑ کو حضرت خالدین ولید دائٹۂ کی طرف سے نارامنگی کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے خط میں جہال ان کی بہادری اور ان کے کارناموں کی تعریف کی وہاں انہسیں عجب وتکبراور فخرو غرور سے نیکنے کی تنقین بھی کر دی اور وا شکاف الفاظ میں پی حقیقت ظاہر کر دی کہ تنسسل و کرم کرنے والاصرف الله ہے بھی بندے کی مجال ہیں کہ د و اپنی لماقت وقت کے بل بوتے پرفتو مات ماصل کرسکے ۔ کیکن حضرت ابو بکر جناشۂ نے حضرت خالد بن ولید جناشۂ کے دل میں پیدا شدہ شکوک و شہبات کو بھی صاف کردینا چاہا اور انہیں بدایت کی کہ وہ نصف فرج مثنیٰ بن جارشہ کے زیرسمکر دیگی عیاق میں چیوز دیں اور معدم دلائل و براہیں سے مزین متدع و صفور کتاب پر مسلمین مفلے کی عیاق میں جیوز دیں اور

PH 269 BY STEET STEET # 1915-1915- PHE بقیہ نصف فوج لے کرخود شام روانہ ہو جائیں ۔خط کے آخر میں لکھا:''جب النہ تنصیں شام میں فتح نصیب کرے تو اس فوج کو ہمراہ لے کرعراق چلے جانا اور و ہاں اپنا پہلاعہدہ دو بارہ منبھال لینا۔''

اس طرح حضرت ابوبحر والثينُ نے حضرت خالدین ولید دلانٹیئ پر واضح کر دیا کہ انہیں عراق میں حضرت عمر بناٹھ؛ یا کسی اور شخص کے آنے کی پروا نہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کے قائم مقام متنیٰ بن مارثہ ہول کے اور شام

کی فتح کے بعد انہیں عراق میں ان کا پہلا عہدہ دوبارہ تفویض کردیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید والله واس بارے میں کوئی شک مذتھا کہ اللہ انہیں شام میں فتو حات جلیا ہے نوازے کا۔اگر چہ انہیں وہاں کی تمام خبر یں مل رہی تھیں لیکن وہ طمئن تھے۔ان کادل اس یقین سے بھرپور

تھا کہ و وسیعت اللہ میں اور اللہ کی تلوار بندول کے ہاتھوں جمعی مغلوب نہیں ہوسکتی۔ چنانچے انہوں نے حضرت ابو بكر والنو كے حكم كے مطالق شام روان ہونے كى تيارياں شروع كرديں۔ چونکه حضرت خالد بن وليد والتريخ كوشام ميں پيش آنے والے مالات كابرخو في اعداز ، تھا اس ليے انہوں

نے تمام محابر کو ساتھ لے جانا جا ہا۔حضرت ابو بکر دھاتھ نے انہیں آدھی فوج منتیٰ کے پاس چھوڑ ہانے کی ہدایت کی تھی۔اس لیے انہوں نے فرح کی تقیم اس طرح کی کہتمام محابہ تو اپنی فوج میں رکھے اورمثنیٰ کے لیے صحب ب کرام کی تعداد کے برابرایسے لوگ چھوڑ دیہے جھیں محمد مطابقہ کی مصاحبت نصیب مدہوئی تھی۔اس کے بعد باتی فرج کا جائزہ لے کرایسے او کول کو اپنی فرج میں شامل کرایا جو دفود کی صورت میں آپ میں کہا کے پاس آئے

تھے اور ان لوگوں کی تعداد کے مماوی ایسے لوگوں کومتنیٰ کے لیے چھوڑ دیا جواسینے اسپے قبیلوں میں مقیم رہے تھے اور رسول الله مطابقة كى خدمت ميں ماضر مدہوئے تھے۔اس كے بعد جولوگ جى گئے انہيں نصف نصف تقسيم كرليا متنى كويه ديكه كربهت غصه آيا اور انهول نے حضرت خالد بن ولسيد والله عن كها: "والله! ميس تو آپ كو حضرت ابوبكر والنفؤ كے حكم سے سرموانحراف مذكر نے دول كاران كے حكم كے مطابق آدھ صحاب ميرے ياس

رہنے جائیں اور آدھ آپ کے پاس۔آپ کیوں مجھے ان سے عروم کرتے ہیں مالا نکدمیری فتو مات کا انحصار ہی

جب حضرت خالد بن ولید منافظ نے مثنیٰ کا اصرار دیکھا توان کی منت سماجت کر کے جلیل القدر اور بهادرصحاب واسيئ ماتة دكھنے پر دضامند كرليا۔

چونکہ حضرت خالدین ولید والٹو کو ڈرتھا کہ ان کے جانے کے بعب کہیں ملمانوں پرکوئی مصیبت م آپڑے اس کیے انہوں نے کمز درمر دول اورعورتوں کو مدینہ واپس چیج دیا تا کہ اگر خدانخواسة ایرانی مسلمانوں

کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی ان کی عورتوں اور بچوں کو کو ئی گزند نہ مانچے۔ان تمسام امور سے فراغت عاصل کرنے کے بعد و افٹر کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہو گئے متنیٰ بھی ایک دستہ فوج کے ہمراہ صحراتک انہیں رضت کرنے گئے۔

علاق ع المعادي وكاليات من المالي الما

PH 270 REGISTER ( 1995) - PH 1995 یہ سحرا بڑا خوفنا ک اور سخت د شوار گزارتھا، اس عبور کرنا بڑے دل گرد ہے کا کام تھااور ہوشار سے ہوشار رہبر کو بھی اس میں رسۃ بھولنے کا خوب لاحق رہتا تھا۔ دوسر ہے اگر بہ ہزار دقت و دشواری اسے عبور کربھی لیا جاتا تو بھی بقیہ راسة آسانی سے کاٹنا ناممکن تھا کیونکہ شام کی سرحد پر بہنے والے تمام عربی قبائل رومیوں کے مدد گاریتھے۔ قیصر کاایک لٹکر بھی وہاں مقیم تھا جو بہت آسانی سے اسلامی لٹکر کاراسة قلع کرسکتا تھا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید ﴿ لَا عُنْهُ عِراق سے عرب بِهِنجتے اور وہاں سے شام جانے والاعام راسِة اختیار کرتے جس سے قبل ازیں عکرمہ بٹائٹیٰ ، ابوعبیدہ بٹائٹیٰ اور دوسرے اسلامی سیسالار گزر کر شام پہنچے تھے لیکن اس طرح ہے صد دیر ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے انہیں شام جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اب حضرت خالد بن ولید چانٹیز کے سامنے سب سے بڑامئلہ میں تھا کہ شام جانے کے لیے ایسا کون ساراسۃ اختیار کیا جائے جس میں مذتو دشمن سے مد بھیڑ کا خطرہ ہواور نہ ساتھیوں تک پہنچنے میں دیر لگئے ۔ بہ ظاہر کوئی ایسی تدبیر نظر نہ آتی تھی اور مہی دکھسائی دیتا تھا کہ یا تو خوفنا ک صحراہے گزر کراور صحرا کے جشمن قبائل سے دو دو ہاتھ کرکے ساتھیوں تک رسائل حاصل کرنی ہوگی یاایک طویل راسة اختیار کر کے شام پہنچنا ہوگا۔ آخر بیہاں بھی اللہ کی نصرت آڑے آئی۔قدرت کی جانب سے ایک عجیب وغریب راہتے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ان کے ساتھیوں نے تعجب کااظہار کیا کہاس راستے سے گزرنا کیو بحرممکن ہوگالیکن حضرت خالد بن ولید پڑھنٹۂ کااراد ہ اٹل تھا اور ساتھیوں کومجبوراً انہیں کی بات ماننی پڑی۔ روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹٹؤ نے وہ صحرائی راستہ اختیار کرنا مناسب متمجھا جو عین التمرسے شروع ہو کرشمالی شام تک پہنچا تھا۔اس راستے کی مسافت اگرچہ دوسرے راستوں کی نسبت بمتھی لیکن درمیان میں جونکہ رومیوں کے مامی قبائل آباد تھے اور قیصر کی فوجیں بھی اس جگہ ڈیڑے ڈالے پڑی تھیں اس لیے تصادم کے خطرے سے نکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید ہلاتئؤ نے یہ راسۃ ترک کردیا اور وہ راسۃ اختیار کیا جواس سے قبل عیاض بن غنم کی امداد کے لیے چیرہ سے دومۃ الجندل جانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ و ہٹکر لے کر پہلے دومۃ الجندل پہنچے اور دومہ سے یرموک پہنچنے کے لیے وادی سرعان کاراسۃ اختیار کیا۔ درمیان میں قرا قرا کی بستی پڑتی تھی جہاں بنوکلب کے بعض قبائل آباد تھے۔انہوں نے بستی پرحملہ کرکے اسے متح کرلیا۔اگروہ وادی سرحان کےمعروف راہتے ہی پرسفر کرتے رہتے تو چندروز میں بصریٰ پہنچ جاتے اور و ہاں ابوعبیدہ کالشکر ساتھ لے کر یرموک<sub>ب</sub> میں اسلامی افواج سےمل جاتے کیکن ان کا خیال تھا کہ بصری پہنچنے سے پہلے ہی رومی ان کاراسة رو کنے کی کوشٹس کریں گے اور اس طرح انہیں یرموک پہنچنے میں دیر ہوجائے گی۔اس اندیشے کے پیش نظرانہوں نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ میں کون ساراسۃ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم رومیوں کے عقب میں پہنچ جامیں اور کسی رومی شکر سے مقابلہ بھی یذکرنا پڑے بیونکدا گرراستے میں رومیوں

ے مذہبیر ہوگئ تو ہم دیر سے یرموک پہنچیں گے سب نے بالا تفاق جواب دیا کہ ایماراسۃ ہے تو ضرور کسیکن اس سے شکر می طرح میں اللے گڑر کھٹا ، سے ویز ہو کیٹا آدی گرفر نگرا کیے ہے بدا الشاملیے آپ وہ راستہ احقایار کرے مسلمانوں کو

PG 271 BO ET STEEN FROM HELDER PORT ہلاکت میں نہ ڈالیں لیکن حضرت خالد بن ولید ڈاٹنؤ وہی راسۃ اختیار کرنے کا عرم کر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا:"تم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کیا ہے، ابتمہارا قدم پیچھے مٹنے اور یقین کم ہونے مذبائے۔ یاد رکھو! تائیدالہی کامدارنیت ہی پر ہوتا ہے اور اجر سیکی ہی کے مطابق ملتا ہے کھی مسلمان کے لیے مناسب ہمیں کہ وہ اللہ کی نصرت سے بہرہ ور ہوتے ہوے مشکلات سے ڈرجائے اور ہمت ہار دے۔' جب ساتھیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کا خوف و ہراس جا تار ہاادرانہوں نے یہ کہتے ہو سے ان کے آگے سرکتیم خم کردیا:'اللہ نے آپ کی ذات میں ہرفتم کی خیرو برکت جمع کردی ہے۔اس لیے آپ بے کھٹکے اسینے ارد وں کو لباس عمل پہنائیں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔'' انہوں نے مجوزہ راستے سے سفر کرنے کے لیے رہبر طلب فرمایا۔لوگوں نے راقع بن عمیرۃ الطائی کا نام لیا۔انہوں نے اسے بلا کرکہا:''ہم اس راستے سے سفر کرنا چاہتے ہیں بتم ہماری رہبری کے فرائض انجام دو '' اس نے جواب دیا:'' آپ تھوڑوں اور اتنے سازو سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے ۔

وہ راسة ایسا ہے کہ اس سے صرف ایک سوار گزر سکتا ہے اور وہ بھی بے خوف و خطر نہسیں ۔ پوری پانچے را توں کا

سفرہے۔راستے سے بھٹکنے کے خوف کے علاوہ پانی کا بھی تہیں نام ونشان نہیں ۔ حضرت خالد بن وليد ﴿ لِيُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَا: ' خواه كجيم وجائح مجمع تواسى راستے

سے جانا ہے ۔تم بتاؤ اس راستے سے چلنے کے لیے کیا کیا انظامات کیے جائیں؟"

رافع نے کہا:"اگر آپ ضرور اسی راستے سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ بہت سے پانی ساقہ لے لیں اورجس جن سے ہو سکے اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر اس کا ہونٹ باندھ دیے۔ بیونکہ پیسفر بے انتہا خطرات کا حامل ہے۔اس کےعلاوہ بیس اونٹنیاں بڑی موئی تازی اور حضرت عمر رسیدہ مجھے مہیا کی جائیں۔"

حضرت خالد بن ولید ولائن نے رافع کی اس خواہش کے مطابق اونٹنیاں مہیا کردیں۔رافع نے پہلے انہیں خوب پیاسارتھا۔ جب پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئیئں تو انہیں خوب یانی پلایا۔ جب وہ خوب سے ہوئیئیں تو ان کے ہونٹ چھید کر باندھ دیسے تا کہ جگا کی وغیرہ نہ کرشمیں۔اس کے بعد حضرت خالد بن ولید والنفیٰ سے کہا كه اب فوج كوكوچ كا حكم ديجئے مضرت خالدين وليد والنيز الشكر اور ساز و سامان لے كراس كے جمراہ روابد ہوئے۔ جہال جہیں پڑاؤ ڈالتے ان میں سے جاراونٹینوں کے بیٹ جاک کرتے۔جو یانی ان کےمعدے سے نکلتا وہ کھوڑوں کو بلا دیتے اور جو پانی ساتھ لائے تھے وہ خو د پیتے ۔

جب صحراء میں سفر کا آخری دن آیا تو حضرت خالد بن واسید جان فرانع سے جے آثوب چشم کی شكايت تھى ، كہا كہ پانى ختم ہوچكا ہے، اب كيا كرنا چاہيے؟ رافع نے جواب ديا: "كھراسية بيس\_ ہم انشاء الله جلدیانی تک پہنچ جائیں گے۔''

تھوڑی دیرآگے چل کر جب فوج دوٹیلوں کے پاس پہنچی تو رافع نےلوگوں سے کہا:'' دیکھو!عوسج کی جماری آوی کے ترین کی ماند نظر آتی ہے؟" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CES 272 BOSE SESSES ( # 3) JE - CEE انہوں نے کہا جمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر ہسیں آتی۔اس پررافع نے تھسبرا کر امالله واما اليه

داجعون پڑھااور کہا کہ اگر خیریت جاہتے ہوتو جس طرح ہوسکے اسے ڈھوٹھ نکالو۔ آخر بڑی تلاسٹس سے وہ جھاڑی ملی مفرحمی نے اسے کاٹ دیا تھااور سرف تنا باتی رہ محیا تھا۔ جھاڑی ملنے پرمسلمانوں نے زور سے تکبیر

کھی۔ رافع نے کہا: 'اب اس جھاڑی کی جو کے قریب مٹی کھودو۔'' مٹی کھودنے پروہاں ایک چیمہ کل آیا جس سے سب نے سیر ہوکر پانی پیا۔جب مسلم انوں کو اپنی

ملائتی کی طرف سے اطمینان ہومحیا تورافع نے کہا:"میں اس چٹے پرصرف ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں ایپنے

والدكے ساتھ آیا تھا۔'' اب حضرت خالد بن ولید والله و الله علی سرحد میں داخل ہو گئے تھے۔آگے چل کرراستے میں انہسیں کوئی دقت و پریشانی لاحق مد ہوئی اور وہ جلد جلد سفر طے کرتے ہوئے سوئ پہنچ مجئے۔ وہ مبح سے ذرا پہلے وہاں مینچے تھے اور پینچتے ہی بستی پر حملہ کر دیا۔وہاں کے باشدول کومسلمانوں کی آمد کا سان ممان بھی ماتھا۔و ، گھرا گئے اورمقاملے کی تاب مذلا کرمسلمانوں کی اطاعت قبول کرلی۔آمے چل کراہل تدمرےمقابلہ بیسٹس آیا۔وہ بھی

تھوڑی مقاومت کے بعدزیر ہو گے۔ دمشق قریب ہی تھالیکن حضرت خالدین ولید دائشؤ نے اس پرحملہ نہ کرنا عایا کیونکہ اس طرح وہ راستے ہی میں رومیوں سے الجھ جاتے اور اسپنے پروگرام کےمطب ان مسلمانوں کی مدد کے لیے رموک نہ بہتی سکتے۔اس لیے انہوں نے عام راسة چھوڑ کرحوارین کاراسة اختیار کیا اورضم کہنچے۔وہال کے باشدوں نے جوتبیلہ قضامہ سے تعلق رکھتے تھے ملح کرلی۔ وہاں سے اذرعات کی جانب مزے۔ مرج رابط ر بہنچ كر غمانيول سے ان كى مدّ بحير جو كى حضرت خالد بن وليد والله النائي شكت دے كروبال كوكول

كو كرفنار كرليا \_ مرج رابط سے چل كروه بصرى كينچے \_ يبال ابوعبيده بن جراح، شرمبيل بن حمنه اوريزيد بن الي سفیان فرمیس کیے پڑے تھے۔حضرت خالدین ولید دائٹؤ نے انہیں ماتھ لے کر شہر پر مملد کر دیااوراہے ستح كرليار بهال سے يہ تمام قائد بن فرجول كے همراه حضرت عمرو بن العاص واللي كے پاس مانچے جوالسطين كے تور

کے زد یک عربات میں مقیم تھے۔حضرت خالدین ولید والنظر ساتھیوں کے قریب ہی خمدزن ہوتے اور اس طرح تمام اسلامی فوجیس رموک کے مقام پرجمع ہوئیس۔ يه ب وه روايت جوحفرت خالد بن وليد والثير كم سفر شام م متعلق بالعموم محتب تاريخ مين يائي جاتي

ہے۔ ہادی النظریس بدردایت ان افسانول سے زیاد ومختلف نہیں جوعموماً بڑے بڑے لوگول کے متعلق مھر کر مشہور کردیہئے جاتے ہیں۔ رافع بن عمیرہ کی رہبری میں صحرا کوعبور کرنے کا واقعہ بظاہر بہت عجیب وعزیب معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تعدیات سے انکارنہیں میا جاسکتا کیونکہ حضرت فالدین ولید اللہ کی سلما زندگی ی عجیب وغریب واقعات سے محری بڑی ہے یمیاغیاض بن غنم کی امداد کے لیے عین التمرسے دومة المحمدل بيخيخ كاوا قعه عجيب وغريب أبيس؟ كيا صنرت فالدين وليد اللهي كخفيدج كرف كاوا قعدادكول

كاعقول كوجرت يتل في للا ويتاكله مكول يميل مليوني وركاني الدعراق في عقيم الثان توعات الكول كوستشدر

CL 273 BOSE STEED ( # 3155) FE ) CL E كرنے كے ليے كافى نہيں؟ حضرت خالد بن وليد ولي الني مقصد كے حصول كے ليے جميشہ ايسے طريقے استعمال كرتے تھے جن كى بنا پركم سےكم وقت ميں بہتر سے بہتر طور پرمطلوبہ نائج حاصل كيے جاسكيں۔ اب موقع پر بھى حضرت خالدین ولید دلاشیٔ نے حب معمول ہی کیااوراس خوفناک و دشوار گزارصحرا سے گزر کرمٹ م جانچے تا کہ راتے میں دشمنوں ہے مذبھیڑ بنہ ہو سکے اور وہ بہ آسانی اسلامی افواج تک پہنچے سکیں ۔ چنانچیہ وہ اسپیے مقصد میں کامیاب ہوئے اور دھمن انہیں راستے میں بدروک سکا۔ بعض مورخین نے اس روایت کو تواپنی کتابول میں درج کردیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ اِحتیاط بھی کی ہے کیدروایت میں کوئی حصہ ایمانہ آنے پائے جوعقل کے خلاف ہو۔اس لیے مور فین میں اس لشکر کی تعداد کے متعلق اختلان موجود ہے جوحضرت خالدین ولید ہلائٹ کے ساتھ عراق آیا تھا۔بعض کہتے ہیں کہاس کی تعداد نو ہزارتھی بعض کہتے ہیں کہ چھ ہزارتھی بعض کا خیال ہے کہ آٹھ سواور یا ٹج سو کے درمیان تھی۔ جولوگ لشکر کی

تعدادنو ہزار بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دلائٹیا کے حکم کے ماتحت حضرت خالد بن ولید دلائٹیا عراق ہے آدھی فوج لے کر چلے تھے \_اس وقت عراق میں مسلمانوں کی فوج اٹھارہ ہزار کے لگ بھگ تھی \_جولوگ

وج کی تعداد ایک ہزار سے کم بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرت خالدین ولید دلی فئ کو شام محض اس لیے بھیجا محیاتھا کہ عرب اور عجم میں ان کی بہادری، شجاعت اور قبادت کی دھوم مجی ہوئی تھی اور بڑے بڑے سیدسالار اور پر ہیبت شہنٹاہ ان کے نام سے کا نیتے تھے۔اس لیے ان کاو ہاں جمیجا جانا محض دشمن پر رعب ڈالنے کے

لیے تھا ور مذجوفو جیس رومیوں کے بالمقابل صف آراتھیں وہ تعداد میں ہر گزئم نھیں ،علاوہ بریں مدینہ سے ان کے لیے برابر کمک پہنچ رہی تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ عراق سے تو یقینا آدھی فوج لیے کرروا یہ ہوئے

تھے لیکن قرا قربیخنے پرجب تنگ و تاریک جنگل سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوا توانہوں نے اپنے ساتھ صرف چندسوسایی رکھے اور باقی تشکر کو وادی سرحان کے عام راستے سے شام پہنچنے کی ہدایت کی ۔ انہیں چندسوساتھیوں کے ہاتھ وہ بصریٰ پہنچے۔ہماری رائے میں ہی روایت زیادہ قابل قسبول ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، حضرِت خالد بن ولید رہا تھی راہتے میں رومیوں کے تصادم سے بچنا جاہتے تھے اس لیے آسان راہ لیمی تھی کہ وہ اپنے بشکر کا بڑا حصہ چھوڑ دیتے اور بہت تھوڑے آدمی لے کرکوج کرتے کیونکدایک معمولی دیتے کے لیے تو یہ ممکن ہوتا ہےکہ اگرِ وہ دشمن کو دیکھ بھی لے تو جا بک دستی کی بدولت راہ کاٹ کر چھرتی سے نکل جائے کیکن محق ہزار

پر متمل ایک بھاری شکر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دشمن کی آنکھ بچا کر ایک طرف کو ہٹ جائے۔ بہر حال اس بارے میں خواہ روایات کچھے ہی کیوں نہ ہوں ، یہ بات یقینی ہے کہ حضر سے خسالد بن ولید دالشوریت برموک بہنچ کر اسلامی لشکرول سے مل گئے اور ان کے ساتھ رومیوں سے جنگ کی تیاریاں كرنے لگے۔ ہرقل نے بابان ہى كوسيە سالار بنا كر بھيجا تھا۔ وہ بڑے كروفر سے آياادروا قوصه ميں مقيم روى فوج

ے ماملات آبان وی شخص تھا جس نے حضرت فالد بن سعید والله یو کوشکت دی تھی۔رومیوں کو بابان کے پہنچنے محمد معتبد محمد معتبد معتبد علیہ معتبد م

کی بے حدخوشی ہوئی اورمسلمانول کوحضرت خالد بن ولید ڈائٹنڈ یکے پہنچنے سے بے انداز ہمسرت۔اب دونوں فوجیں کیل کاننے سے لیس ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑی کیس اور ایک دوسرے پرحمسلہ کرنے اور مدمقابل کو زیر کرنے کے لیے ہمدتن تیار هیں۔ مسلمانوں کے لیے پیموقع بے حد نازک تھا۔ایک تو رومیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسری سازو سامان اور جنگی تیاری کے لحاظ سے بھی مسلمانوں اور ردمیوں کا کوئی مقابلہ مذتھا۔ رومی پوری سے دھج اور کامل جنگی تیاری سے ملمیانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ رومیوں کو عربوں سے زیاد ، جنگی مہارت بھی حاصل تھی اور و ، لزائی کے طور طسسریقوں کو عربوں سے زیاد ہ جانعتے تھے۔ ہیں و جتھی کہ کامل دو ماہ تک فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہوسکا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈیرے ڈالے پڑے رہے رومیون کو ناہری قرت و طاقت کے لحاظ سے تو بے شک عسر بول پر برتری حاصل تھی لیکن باطنی قوت میں مسلمان ان سے کئی گنا بڑھے ہوئے تھے۔رومی افواج شام میں مقیم بدوؤں اور ہستول کے ان شکروں پر مثمثل محیں جنھوں نے اس سے قبل ایرانیوں سے جنگ کی تھی۔اول تو ان دونوں گروہوں میں کوئی قدرمشترک بتھی ، دوسرے ان کے سامنے کوئی بلندنصب العین بہتھا جس کی خاطروہ جنگ کے لیے نکلے تھے لیکن ان کے مقابل مسلمانوں کی فوجیں تمام تر عربوں پرمتنل کھیں ، دوسرے انہیں کامل یقین تھا کہ رومیوں سےلڑائی جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں شامل ہے۔جوشخص اس لڑائی میں مارا جائے گا ہے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، آخرت میں اسے جنت الفردوس ملے گی اوروہ اللہ کی رضا وخوشنو دی سے کاملاً بہر و ور ہو گااور و و بھی شہداء کی طرح اجرعظیم کاستحق ہوگا۔اس دنیا میں اسے مال غنیمت سے جوحصہ ملے گاوہ اس کے علاو ، ہوگا یگو یا ایک طرف اپنی زبر دست جمعیت کا زعم تھا اور دوسری طرف ایمانی قوت کارفمر ماتھی ۔ ایک طرف ظاہری ساز وسامان پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف روحانیت جلوہ گڑھی۔ دن اور ہفتے گزتے چلے گئے لیکن فریقین کی فوجیں اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں اوران میں حرکت کے کو ئی آثارنظرینہ آئے۔حضرت خالد بن ولسید رہائٹیؤ کے لیے یہ صورت حال قطعاً ناقب بل بر دشت تھی۔ آج تک مدمقابل كو ديكيم كران سے صبر به ہوسكا تھا۔ليكن موقع ايسا تھا كەحضرت خالد بن ولسيبد بڑھنٹا اكيلے كچھ مه كرسكتے تھے۔اس وقت مسلمان افواج جارحصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ہرحصہ فوج علیحدہ علیحدہ قائد کے ماتحت تھا۔ مدید کہ اذان بھی ہر شکر میں علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی ۔حضرت خالد بن ولید ﴿اللَّهُ عُراق سے صرف ساتھیوں کی امداد کے لیے آئے تھے، انہیں ان پر امیر بنا کر نہیجا گیا تھا۔ان کے لیے ناممکن تھا کہ و بلیل التعداد فوج کے ساتھ ا کیلے ہی دشمنوں کے شکر جرار پرحملہ کر دیتے۔رومیوں نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کرمسلمانوں پر حملے کرنے شروع کر دیہتے کیکن ان کے حملے بھی زیاد و کارگر ثابت نہ ہوسکے یمسلمان ان کے حملول کو پیا کرکے

اییخ کیمپول میں واپس آجاتے۔ حضر محكم الانبور و والدين الله عكين ليت ويا المام فرد كتيم برر آوشام الصف عن آن المام كرينوالني في البيس شامى

CL 275 BE ( 275 ) BE ( افواج کی قیادت سپردینه کی تھی۔حضرت خالد بن ولید دلائٹوا خود بھی ایسی درخواست یه کرسکتے تھے کیونکہ اس طرح

د دسرے امراء کے دلول میں حمدیبیدا ہو جاتا لیکن برموک کے مخارے جو واقعات پیشس آرہے تھے وہ ملمانوں کی ہمتیں پت کردینے کے لیے کافی تھے۔رومی برابرصفیں منظم کرنے میں مصروف تھے اوران

کے کیمپ سے آنے والی خفیہ خبرول سے پتا جلتا تھا کہ وہ ملمانوں پر بھر پورمسلہ کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں میں حضرت خالد بن ولید ﴿ اللَّهُ يَا كَعَلاوه ديگر تمام امراء كو روميول كی تياريوں اورخوفنا ك ارادول کاعلم تھا۔اس صورت میں حضرت خالد بن ولید بڑاٹنؤ کے لیے یہی راسة تھا کہ وہ ان امراء کو ایک متحدہ قیادت قبول کرنے کامشورہ دیہتے لیکن اپنی ذات کے سواانہیں اور کسی پر بھروسہ مذتھااور وسمجھتے تھے کہ اگرانہوں

نے کسی بھی شخص کو تمام اسلامی فوجوں کا سیسالار بنانے کی تجویز پیش کی تو دوسر ہے لوگ ان سے ناراض ہوجا میں سکے

اب كريس توكيا كريس؟ بابان کے آنے کے بعدرومیوں کی جنگی تیاریاں تیزتر ہوگئیں۔ وہمتعدد بارپادریوں کو بھی ساتھ لے كرآيا تھا۔ يه يادري اشتعال انگيزتقريرول سے روميوں كومسلمانول كے خلاف بحرٌ كاتے اور عيسائيت كي سلامتي

کاواسطہ دے کرانبیں جنگ پرابھارتے تھے۔واشکاف الفاظ میں رومیوں کو بت تے تھے کہ اگراس موقع پر انہوں نے جم کرملمانوں کا مقابلہ مذکیااور انہیں ختم کرنے کی تدابیر مذکیں تو عیمائیت کا خاتمہ ہے اسس لیے

انہیں عیسائیت کی بقاء کی خاطرسر دھڑ کی بازی لگا دینی جاہیے اورکسی طورمسلمانوں کو زندہ یہ چھوڑ نا جاہیے ۔ ان آنشیں تقریروں کا خاطرخواه اثر ہوا۔ روی شکر میں زبر دست جوش وخروش پیدا ہوگیااور ہسسررومی عیرائیت کی بقاء کی خاطر جان دیسے کو تیار ہوگیا۔ آخر ایک دن مسلمانوں کو اطلاع ملی که رومی کیل کانے سے میس

ا گلے روز ان پرحملہ کرنے کے لیے تیار میں۔ باہان نے اس طرح ان کی صف بندی کی ہے جس کی نظایہ رآج

تک دیجھنے میں نہیں آئی۔ یہن کرمسلمان امراء کومنسکر پیدا ہوااوروہ انتھے ہو کررومیوں سےمقب بلہ کرنے کی ہرِ إمير نے مختلف تجاويز بيش كيں ليكن كشكر كى صف بندى كے متعلق كسى نے كوئى رائے مددى كيونك

ہرامیر ایسے نشکر کی صف بندی کا خود ذمہ دارتھا۔ جب حضرت خالد بن ولسید پڑھٹیڈ کی باری آئی تو وہ کھڑے ہوئے ادراللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:'' آج کا دن اللہ کے اہم دنوں میں سے ہے۔آج کسی کے لیے فخر و مبابات اورخودرائی وخود متائی مناسب نہیں متہارا جباد خالص اللہ کے لیے جونا چاہیے اور تمصیں ایسے اعمال کو ندا کی خوشنو دی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یاد رکھو! آج کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہے۔ایک ایسی قوم سے جو ہر طرح منظم و مرتب ہے،تمہارا علیحدہ علیحدہ لڑنا تھی طرح بھی مناسب ہمیں ۔جوتم سے دور ہیں (حضسرت ا بوبکر طالفیٰز ) انہیں تمہارے عال کا علم ہوتا تو وہ تھی تنصیں اس طرح لڑنے کی اجاز سے یہ دیتے ہے شک تهمیں ان کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ملالیکن تم اس معاملے کو اس طرح انجام دوگویا یہ تمہارے خلیفہ اور ان

> کے خیرخواہوان کا حکم ہے۔'' ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت خالد بن ولید دلافنوزی په تشریرس کر کچه دیرتک امرائے عما کر پرمنمل خاموشی طاری ہوئی اور ہر شخص سر جھکائے اس معاملے کے متعلق سوچتار ہا۔ آخرانہیں یقین ہو **ک**یا کہ جو کچھ حضرِت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ نے کہا وہ بالکل بچ ہے اور اس کا جوت یہ ہے کہ تین مہینے ہونے کو آتے وہ رومیوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، الٹ

مسلمانوں کی مالت سے فائدہ اٹھا کر رومیوں نے اپنے آپ کومضبوط اور طاقت ور بنالیا۔ اس وقت ان تمام امسراء کے دلول میں یہ خیالات گردش کررہے تھے کہ اگر خدانخواسۃ رومیوں نے غلبہ پالیا اور انہیں شکست دیے کر پیچھے دھکیل دیا تو ان ولایات کا کیا ہوگا جوحضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤا نے شام آنے سے قبل ان کے لیے مقرر کی تھیں۔اگر ابوعبیدہ حمص نہ پہنچ سکے تو و ہاں کی ولایت کیو بکر حاصل کرسکیں مے؟ اگر مسلمانوں کو ہیچھے ہٹنا پڑا تو یزید بلقاء کی امارت پرکس طرح قبضہ حاصل کرسکیں گے؟ اگر انہیں پہائی اختیار کرنی پڑی تو شرمبیل اردن پر کیونکر تسلط بٹھاسکیں گے؟ اگر اس سرر مین میں مسلمانوں کے قدم پر ٹھہر سکے تو حضرت عمرو بن العاص والنفؤ عرب ميس مس طرح حكومت قائم كرسكين محي؟ الرَّرومي مسلمانون برغالب آسكيَّ تويدامراء كيا مند لے کرمدینہ میں داخل ہوسکیں ہے؟ اور اہل مدینہ سے کیونکر آ تھیں چار کرسکیں گے۔

آخرانهون نے کہا:" آپ ہی بتایئے!اس موقع پر کیا تدابیر اختیار کی جائیں؟"

حضرت خالد بن وليد بلا الله في جواب ديا: "حضرت ابو بكر والله كان الله خيال سے يبال جميع الله کہ ہم یہ مہم بہآسانی سر کرلیں ہے۔اگرانہیں موجو دہ حالات کا علم ہوتا تو وہ ضرورتنصیں اکٹھا رکھتے۔جن حالات میں سےتم گزررہے ہووہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اورمشرکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہتم علیحدہ علیحدہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہتم میں سے ہرشخص کو الگ شہر کے لیے نامز د کیا گیا ہے۔لیکن اگرتم اس موقع پرکسی ایک شخص کو امیرسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کرلوتو اس ہے مذتمہار ہے مراتب میں کوئی فرق پڑے کا اور منواللہ اور امیر المونین کے نز دیک تمہارا درجہ کم ہوگا۔ ذِرا دیکھوتو سہی دشمن نے کتنی زبردست تیاری کر کھی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر آج ہم نے انہسیں ان کی خند قول میں دھیل دیا توہم ہمیشہ انہیں دھکیلتے ہی رہیں گے لیکن اگرانہوں نے ہمیشہ شکت دے دی تو ہم پھر بھی کامیاب مذہوسکیں گے۔ میری مجویزاس بادے میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مخص کو باری باری امارت کا موقع ملنا جا ہیے۔ اگر آج ایک امیر ہے تو کل دوسرا، پرسول تیسرا، ترسول چوتھا یہال تک کہ ہرشخص کو امیر بننے کا موقع مل جائے۔ آج کے ليےتم مجھےامير بنادو ـ''

جنگ كا آغاز:

کے لیے انہوں نے جنرت خالدین ولید دالیوز کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رومیوں کی یورش آج بھی عام دنول کی طرح ہوگی اور لڑائی بہر مال طول کھننے گی۔ اس لیے باری باری ہر ایک کو امسے مننے کا سوقع مل محکم دلائل و براہین سے مزین منتوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مائے گا۔

صرت فالد بن ولید داشت نے اس ایک ممینے کے دوران میں رومیوں کی ترتیب اورمن بندی کا بہ فرد ملالہ کرنا جایا جو ندصر ف رومیوں

حضرت خالد بن ولید دلات نے اس ایک مہینے کے دوران میں رومیوں کی ترتیب اور صف بندی کا بہ غور مطالعہ کرلیا تھا۔ انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے ایک ایما طریق، استعمال کرنا چاہا جو منصر ف رومیوں پر رعب ڈالنے والا ہو بلکہ اس کے ذریعے سے متح بھی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے اسلامی کشکر کو اڑتیس دستوں میں تقیم کیا (ہر ایک دستہ کم و بیش ایک ہزار سیا ہیوں پر مشتمل تھا) اور فر مایا: "تمہارے دشمن کی تعداد بہت میں تقیم کیا (ہر ایک دستہ کم و بیش ایک ہزار سیا ہیوں پر مشتمل تھا) اور فر مایا: "تمہارے دشمن کی تعداد بہت

میں علیم کیا (ہر ایک دستہ م ونیل ایک ہزار تیا ہیوں پر س کا) اور ترمایا بہ ہمارے و ک کے سے ہو ہو ہے۔ زیادہ ہے اور دہ کمٹرت تعداد پر نازال ہے۔اس کے مقابلے میں ہی تدہیہ مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنالیں تا کہ دشمن کو ہماری تعداد ِ اصل سے بہت زیادہ نظر آئے۔

ت ہے دہتے بنالیں تا کہ دخمن کو ہماری تعداد اصل سے بہت زیادہ نظرائے۔ قلب میں انہوں نے اٹھارہ دہتے رکھے اور ابوعبیدہ کو ان کاسر دار بنایا۔ان دمتوں میں عکرمہ بن ابو بل اور قعقاع بن حضرت عمر دبھی شامل تھے۔میمنہ پر دس دہتے متعین کیے اور ان کا سر دار حضرت عمرو بن

جهل اورقعقاع بن حضرت عمر دبھی شامل تھے۔میمنہ پر دس دستے متعین کیے اور ان کا سردار حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔

ان دستوں میں شرعبیل بن حمد بھی تھے۔ میسر پر دس دستے متعین کیے اور ان کاسر دار بزید ابن الی سفیان کومقر رکیا۔ ہر دستے کاعلیمدہ سرار بھی تھاجو میمند، میسر ہ اور قلب کے سر داروں سے احکام حاصل کرتا تھا۔ ان دستوں کے سر داروہ لوگ تھے جو بہادری ، جوال مردی اور شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھے ، مثلاً قعقاع بن حضرت عمر و، عکرمہ بن ابوجہل ، صفوان بن امیدوغیرہ۔

حضرت عمرو ، عمر مدین ابو ہمل ، صفوان بن امیدوعیرہ -حضرت خالدین ولید دلائٹ نے اس ترتیب کےعلاو افٹکر کا ایک ہراول دستہ بھی بنایا تھا۔ جسس پر غیاف بن اشیم مقرر تھے۔ قاضی کی خدمت ابوالدرداء کے سپر دہوئی لفٹکر کے قاری مقداد تھے جوکٹکر کو سورہ نزال روی کرینا اکر تر تھر و لفٹکر میں گشت کرتے رہتے اور ہر دہتے کے سامنے ٹھہر کر کہتے:''اللہ اللہ! تم

انفال پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ گئر میں گشت کرتے رہنے اور ہر دستے کے سامنے تھم کر کہتے: "اللہ اللہ! تم حامیان عرب ہو اور دین اسلام کے مددگار تمہارے مدمقابل حامیان روم اور شرک کے مددگار ہیں۔اب اللہ! آج کی جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے۔اے اللہ! اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما۔" حذیدہ بنال بین ولی دائینیہ نرایک شخص کو کہتے سنا:"اوہ واردی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کئی

الند! ان کی جلک صرف میرسے نام سے سے ہے۔ اسے المد اللہ باب ساری کا مدولات کا مسلمان کتنے کئی۔ حضرت خالد بن ولید دخاشۂ نے ایک شخص کو کہتے سا:''اوہو! رومی کتنے زیادہ میں اور سلمان کتنے کم بیسن کر حضرت خالد بن ولید دخاشۂ کو سخت طیش آیا اور وہ چلا کر بولے:''اوہو! رومی کتنے کم میں مسلمان کتنے زیادہ یادر کھو! فو جیس اللہ کی مد دکی بدولت زیادہ ہوتی میں اور ناکامی و ہز دلی کی وجہ سے کم ہوتی میں۔ فتح شکست کا انحصار آدمی کی کشرت وقلت پرنہیں ہوتا۔''

حصارادی کی سرت و مت پرتایں ہوتا۔ پھر فرمایا:" کاش! (میر کے کھوڑے) کا پاؤں اچھا ہوتا پھر چاہے شمن تعداد میں ہم سے کتنے زیادہ سرم میں سرمانیہ

کیوں نہ ہوتے مجھے ان کی مطلق پروا نہ ہوئی۔'' حضرت خالد بن ولید ڈلاٹٹؤ کے یہ الفاظ سار سے لٹکر میں پھیل گئے۔ ہر شخص کے سینے میں غسیسرت و حمیت کے جذبات بھڑ کئے گئے اور ہر دل میں شہادت کی تمنا لہریں لینے لگی۔ ہرزبان پریہ الفاظ جاری تھے:

"فر مین آلی آلی کی برولت زیاده موتی میں اور تاکای و بزدلی کی وجہ سے کم موتی میں۔"
محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقابلے میں آئے کیکن ایمانی قوت کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی اور ہر بارانہیں انتہائی ذلت ورسوائی سے پہا ہونا پڑا۔ ممارند معرب معرب میں میں میں ایٹ میں ایٹ میں میں ان کی ایک میں میں نہ کہ میں میں انسان کے اساسی کے ساتھ کا می

مسلمانوں میں اس وقت اتنا جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ شام آنے کے بعد سے اب تک پیدا نہ ہوا تھا۔ انہیں یقین ہوگیا کہ حضرت خالد بن ولید جلائیڈا نے آج فتح حاصل کرنے کا تہیہ کرلیا ہے۔ یہ بھی جانے تھے کہ جب حضرت خالد بن ولید جل ٹیڈ کسی کام کااراد ہ کرلیں تو کوئی طاقت انہیں باز نہیں رکھ سنتی۔ ادھر انہوں نے

کہ جب حضرت خالد بن ولید رہائی میں کام کا ارادہ کرلیں تو کوئی طاقت انہیں باز نہیں رکھ محتی۔ ادھر انہوں نے رومیوں کو پوری طاقت وقت سے میدان جنگ میں صفیں باندھے ہوئے دیکھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو کلیت ختم کر دینے کے ارادے سے میدان میں آئے تھے اس وقت انہیں حضرت خالد بن ولید دخاتی کے بیدالفاظ

یاد آئے:" آج کا دن اللہ کے اہم دنول میں سے ہے۔اللہ نے جنت کے درواز ہے مومنوں کے لیے کھول دستے ہیں۔آج جوشخص موت قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زند گی عطافر مائی جائے گی۔"
ان الفاظ نیان کرے مرہ حوصا میں یہ نان دیں کی ان وقتار کی نیان کی میں موجو

ان الفاظ نے ان کے عزم وحوصلہ میں بے پناہ زور پیدا کردیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب حملے کا حکم ملتا ہے اور وہ میدان جنگ میں بہادری نے جو ہر دکھاتے ہیں۔
حس طرح میں اندیک میں بہادری کے جو ہر دکھاتے ہیں۔

جس طرح مسلمانوں کو رومیوں کی تیاری کی اطلاع مل گئی تھی اس طرح رومیوں کو بھی مسلمانوں کی تقل وحرکت کا حال معلوم ہوگیا۔ غالبا اس علاقے کے رہنے والے کچھ بدو دونوں کشکر ول کے درمیان جب سوی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تھا کہ دیگر اطلاعات کے یہ اطلاع بھی ملی کہ ان کے آنے کی وجہ سے رومیوں کے بعض سر دارول کے دلول میں سخت گھراہ نے اور بے چسینی پسیدا ہوگئی ہے۔ ان گھراتے ہوئے بے چین سر دارول میں "چرچ" بھی شامل تھا۔ یہ تخص یا تو عربی النسل تھا یا تھا تو رومی لسیکن مالہا سال سے شام میں رہنے کے باعث عربی بہت اچھی طرح جانا تھا اور اسے مسلمانوں کی بہت یہ باتوں کا مالہا سال سے شام میں رہنے کے باعث عربی بہت اچھی طرح جانا تھا اور اسے مسلمانوں کی بہت یہ باتوں کا

بہ بات سے مہاور کی ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی اول اللہ بہت اول کا اور اسے مہاور کی بہت ی باول اللہ بخو بی علم تھا۔ جب اس کے جاسوسول نے اسے حضرت خالد بن ولید بڑا تیز کی بے نظیر اور عظیم الثان فتو حات کی اطلاع دی تو ہے اختیار اس کے دل میں حضرت خالد بن ولید بڑا تیز ہے ملنے اور ان سے گفتگو کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تیز کو تھی اس کی اس خواہش کا علم ہوگیا۔ جب بابان نے رومی وحتوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو چرچہ ہر اول دستے پر متعین تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر حضرت خالد بن ولید بڑا تیز فوج سے نکل کر آئے اور دونوں لٹکروں کے درمیان اسے خالد بن ولید بڑا تیز ہوجہ کے درمیان اسے

خالد بن ولید بناتیز کو پکارا۔حضرت خالد بن ولید بڑائیز فوج سے نکل کر آئے اور دونوں لٹکروں کے درمیان اسے ملے دونوں میں با تیں ہونے گئیں۔رومیوں نے سیمجھا کہ چرچہ کو مدد کی ضرورت ہے۔انہوں نے مسلمانوں پر زورشور سے حملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے بیچھے ہٹا دیا۔
عکرمہ بڑائیز حضرت خالد بن ولید کے خیے کے ساتھ اپنا دستہ لیے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کرمہ بڑائیز حضرت خالد بن ولید کے خیے کے ساتھ اپنا دستہ لیے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان رومیوں کے جملے کی تاب ندلا کر بیچھے مٹنے لگے تو غیرت و حمیت ان کی رگ رگ میں سرایت کرگئی اور انہوں نے چلا کہ معلمان منت ہمول کے جملے کی تاب ندلا کر بیچھے مٹنے لگے تو غیرت و حمیت ان کی رگ رگ میں سرایت کرگئی اور انہوں نے چلا کہ معلمان منت ہمول کے جملے کی تاب مدلا کر بیچھے مٹنے لگے تو غیرت و حمیت ان کی رگ رگ و میں سرایت کرگئی اور انہوں نے چلا کہ معلمان منت ہمول کے جملے کی تاب مدلا کر بیچھے مٹنے لگے تو غیرت و حمیت ان کی رگ رگ و میں میں اور انہوں نے جلا کہ معلمان منت ہمول کے جملے کی تاب مدلا کر بیچھے مٹنے کئے تو خیرت و حمیت ان کی دگ رگ و میں میں میں کرائی ہوئی کیا کہ معلمان کی دیک کی تاب میں کرائی کی کر گ رگ و میں کرائی کر کرائی کرائی کے دیکھوں کرائی کرائیں کی دیکھوں کی دیں کرائی کرائی کر کرائی کرائی کی کرائی کی دیکھوں کی دیکھوں کر کرائی کر کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کیا کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے کہ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیوں کر کرائی کرائ

CL 279 BEGET STEET : 1915 - CLE سي آج كى لوائى ميس تم سے در كر مجاگ جاؤں گا؟ والله! ايسا جھى نہيں ہوسكتا ـ یہ کہ کروہ ساتھیوں کی طرف مڑے اور کہا:'' آؤ ،موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟''

یہ س کر ضرار بن از ور، جارث بن مثام، ان کےلڑ کے حضرت عمر و بن عکرمہ اور چارسو دوسرے بہا در

معز زمسلما نوں اور شہواروں نے عرمہ کے ہاتھ پرموت کی بیعت کی اور عرمہ انہیں لے کر رومیوں پرٹو م پڑے ۔ رومیوں کے پاؤس اِس ناگہانی مملے کی وجہ سے او کھڑا گئے ستم بالائے ستم یہ کہ عین اس وقت چرچہ نے حضرت خالد بن ولید ﴿ اللَّهُ صِينَا كُلُو كَ نَيْتِج مِينِ اسلام قبول كرليا اور اپنا دسة لے كرمسلما نوں سے مل محیا۔ بیدامر

رومیوں میں مزید بدحواسی اور ابتری پیدا کرنے کا موجب ہوا۔

فتح رموك:

--جب حضرت خالد بن ولید ولافٹوز نے رومی کشکر کو پیچھے مٹنتے دیکھا تو انہوں نے اسپے کشکر کو آ مے بڑھنے اور رومیول پر زبر دست حمله کرنے کا حکم دیا عکرمہ کے دستے کا زور کیا کم تھا جواب حضرت خالد بن ولپ د ڈاٹنٹؤ

کے بھٹارنے قیامت ڈھانی شروع کی۔رومیوں کے لیے اب کوئی جائے فرار پھی پیچھے واقوصہ کی ہولنا کے گھائی اور گہرے کھڈے ان کا راسة رو کے ہوئے تھے اور سامنے سے مسلمانوں کالٹکر انہیں بے دریغ قبل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔حضرت فالد بن ولید بڑاٹیؤ تلوار ہاتھ میں لیے سب سے آگے آگے تھے۔اس موقع پر

مسلمان عورتیں بھی ایسے مردو دل ہے تم مندر میں اورانہول نے بھی ببادری کے جوہر دکھائے۔ چپ انحیب ابوسفیان کی بیٹی جویریہ نے جوتمونداس موقع پر دکھایااس نے اس واقعے کی یاد تاز ہ کر دی جوغرو ہ احسار کے موقع پراس کی والدہ ہند کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوا تھا۔

رومی بھی اپنی مدافعت میں جان تو ژکرلزے ۔ جومسلمان ان کے قسابو میں آگیا زندہ بذیج سکا۔ رومیول کی شجاعت اور جوال مردی کی وجہ سے خاصی دیر تک الوائی کا کوئی فیصلہ مدہوسکا۔سٹ م ہوگئی مگر لوائی جاری رہی عکرمہ اور ان کے ہاتھ پرموت کی بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی حبگہ سے ایک قدم چھے مدبنا۔ پول معرکے کے آغاز سے انجام تک انتہائی جوال مردی سے دسمن کے سامنے و فے رہے

اور بڑھ چردھ کر مملے کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے پر رومیوں میں ضعف کے آثار پیدا ہونے لگے۔ان کے سواروں کے چیروں سے ثدید تھاوٹ کے آثار ہویدا تھے اور وہ بھا گئے کے لیے کسی راستے کی تلاش میں تھے لیکن اس وقت ان کے لیے کوئی راہ فرار نہی ۔ واقوصہ کی گھائی ان کے بیچھے تھی اورمسلمان ان کے آگے ۔ مذ جائے وہ آن نہ یائے ماندن ۔ حضرت خالدین ولید بڑاٹیڈ نے اندازہ کرلیا کہ رومی سواروں کا فراران کے ساتھیوں کے لیے مسئرید

کمزوری کا باعث ہوگا۔ چنانحچے انہوں نے اپنے آدمیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب ان سوارول نے راستے کھلا دیکھا تو بے تحا ثا کھوڑے دوڑاتے ہوئے اس راستے سے نکلتے چلے گئے اورسرز مین ثام میں محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے رودیوں سے پیدن و سوں پروت پر سے اور ان مصفایا کرنا سرون کیا۔ اور کا ہیں سدن کے ساک سکت کیا۔ اکشررومیوں نے گئے۔ حضرت خالد بن ولید دلائٹو وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقو صد کی تھائی کارخ کیا۔ اکشررومیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دکھی تھیں۔ وہ دھڑا دھڑاس گھائی میں گرنے گئے۔ اگر ایک گرتا تھا۔ ایمامعلوم ہوتا تھا کہ کو یا کوئی و یوار مع بنساو زمین

گرنے لگے۔ اگرایک گرتا تھا تو دس کو ساتھ نے گرتا تھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی دیوار مع بنیاد زمین بوس ہوگئی ہے۔ اندھیرا مجرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھڈکو نہ دیکھ سکے۔ جورومی بھاگ بھاگ کر ادھر آتے انہیں خبر نہ ہوئی کہ آگے والوں پر کیا گزری ، وہ بھی اس کھڈ میں گرجاتے۔ طبری کے بیان کے مطابق ایک لا کھ میس ہزار رومی واقوصہ کی کھائی کی ندر ہوئے۔ ان میں سے اس ہزار نے اپنے آپ کو بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں کام آتے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکسٹسر

تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جومیدان جنگ میں کام آئے۔ یدلوائی دن اور رات کے اکتشر حصے میں جاری رہی ہے حصے میں جاری رہی ہے ہونے سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید دلی ہو روی کشکر کے سپر سالاراعظم کے خیے تک پہنچ میکے تھے۔

ہرقل کا بھائی تذارق بھی اس معرکے میں قبل ہوا۔ فیقار اور اس کے ساتھی، جن کا شمار رومیوں کے سرکردہ اور معزز اشخاص میں ہوتا تھا، جنگ میں مارے جانے سے بچ گئے تھے لیکن وہ اس عبرت ناک صحکت کو برداشت نہ کرسکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذات سے بچانے کے لیے تو پیوں سے منہ چھپا لیے اور میدان کے ایک جانب بیٹھ کر کہا کہ اگر ہم مسرت کا دن دیکھنے اور عیرائیت کی ہمایت کرنے کے قابل ہمیں تو ذات و بدختی کا یہ دن بھی آئکھوں سے دیکھنا ہمیں چاہتے۔ چنا نچہوہ اوگ اس عالت میں قبل کر دیتے گئے اور موت انہیں عارسے بچانے کا موجب ہوئی۔ بابان نے بھاگ کر جان بچائی اور بعد کی جسنگوں میں دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا لیکن اس کا حشر ہمیشہ یرموک سے تم نہ ہوا۔

ادا کرنے کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ جنگ یرموک میں مسلمان شہداء کی تعداد بھی تم بتھی۔اس لڑائی میں تین ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں جلیل القدوم چلود اور بڑرہے پڑے ہے پہلدرول اور شہول وال کی ایک پری آتعداد شاعل تھی۔معرکے کے

CL 281 DE L'ELE BEY " # 345 17 1 CL E دوران میں عکرمیہ بن ابوجہل اوران کے بیٹے حضرت عمرو بن عکرمہ کے جسم تلوارول اور نیزول سے چھسکنی ہو چکے تھے ۔ فتح کے بعدانہیں تذارق کے خیے می*ں حضر*ت خالدین ولسید د<sup>خاط</sup>ۂ کے پاس لایا **محیا۔ حضرت** فالدین ولید دانتی نے عرمہ کاسراپنی ران پر اور حضرت عمرو بن عرمہ کا سراپنی پسنڈ کی پر رکھ لیا اوران کے چرول سے می پو تھے اور علق میں پانی ٹیکانے لگے۔اسی عالم میں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابوسفیان نی آنکھ میں ایک تیرلگ میاجے ابو شمہ نے نکالا۔ اس جنگ کا انجام رومیوں کے لیے بہت حسرت ناک تھا۔ان کی تمام امیدیں فاک میں مل محتی تھیں یتمام منصوبے ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ ہرقل ان دنول حمص میں مقیم تھا جونہی اس نے اسپے لکگر کی عبرت ناک شخست کی خبرسی و و ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنا کرخود و ہال سے بھا گ محیا۔ ادھر مسلم انول نے جنگ یموک سے فراغت ماصل کرتے ہی اردن کی طرف پیش قدمی شروع کردی اورتھوڑے ہی عرصے میں اسے رومیوں سے پاک کرالیا۔اس کے بعدانہوں نے دمثق کارخ کیااوراس کا محاصرہ کرالیا۔ دمثق کا محاصرہ، اس کی فتح اور بعد کے واقعات طبری اور ان کے خوشہ چینوں کے بیان کے مطابق حضرت عمر جلافیز کی خلافت کے ایام میں پیش آئے۔جنگ برموک کے دوران میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے جن کا ذکر ہم نے درمیان میں کرنا مناسب سمجھا۔ کیونکہ تمام مور خین نے ان کا ذکر کیا ہے پھے رہی ترتیب میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے صرف انہی واقعات کا تذکر و کیا ہے جو طبری اور اس کے خوشہ چین مورخین نے بالا تفاق اپنی متابول میں بیان کیے ہیں۔ان واقعات میں سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ مین اس وقت، جب همران کی جنگ جاری تھی ، مدینہ سے ایک قاصد ممید بن زنیم مسیدان جنگ میں بہنچا۔ لوگوں نے اسے تھیر لیا اور مدینہ کے مالات ہو چھنے شروع کیے۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کرکہا کہ مدینہ میں ہرطرح خیریت ہے اور تمہاری امداد کے لیے فوجیس آرہی ہیں ۔لوگ اسے حضرت خالد بن ولید دیا تاثید کے پاس نے آئے۔اس نے انہیں علیحد فی میں لے جا کرحضرت ابو بکر دانتی کی وفات کی خبر سنائی اور ایک خط بھی دیا۔ یہ خلاصنرت عمر بڑاٹیؤ کی طرف سے تھا اور اس میں انہوں نے حنسسدت خالد بن ولید بڑاٹیؤ کومعزول كركے ان كى جگه ابوعبيده ذكو قيادت منبھالنے كا حكم ديا تھا۔حضرت خالد بن وليد والثيُّؤ نے يه خط پڑھا اورايے ترکش میں ڈال دیامبادایہ خبرلنگر میں پھیل کرلوگوں کی پنت متی کاسبب بن جائے۔جبِ جنگ خت م ہوچی کی اور حضرت خالدین وابید ولائشۂ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے رومیوں پر فتح حاصل کرلی تولٹکر کی قیاد ہے سے علیدہ جو گئے اور خلیفہ ٹانی کے احکام کے مطابق امارت ابوعبیدہ وہائٹ کو سونب دی۔ جہال تک حضرت خالد بن وابید دلائیہ کی معزولی کا تعلق ہے کئی بھی مورخ کو اس سے اختلاف ہمیں۔ البته اختلات ہے تو اس بات میں که آیا یہ خط حضرت خالد بن ولید طائعۂ کے نام تھا یا ابوعبیدہ طائعۂ کے نام بعض مور خین لکھتے میں کہ حضرت خالدین ولید دائشہ کی معزولی کا حکم خود ان کے پاس نہسیں بلکہ ابوعبیدہ رائشہ کے یاس آیا تھا لیکن ابوعبیدہ ڈاٹٹٹ نے اسے تھی رکھااور دمثق کے محاصر کے تک اس کی اطلاع حضرت خسالد بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طبری نے شامی افراج کی سپر سالاری سے حضرت خالد بن ولید رفیقیٰ کی معزولی کے جواقعات بیان کیے بیں انہیں پڑھ کر قار مین کو عجیب پریشانی لاحق ہوتی ہے کیونکہ حضرت خالد بن ولید رفیقیٰ صرف اس فوج کے امیر تھے جوعراق سے ان کے ساتھ آئی تھی ، شام میں مقیم دوسری اسلامی افواج میں سے کسی کی امار سے انہیں واسطہ نقصا۔ اسی طرح ابوعبید ، بھی حضرت عمرو بن العاص ، یزید بن ابی سفیان اور شرعبیل بن حمد کی طرح صرف اپنی فوج کے سردار تھے۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رفیقیٰ کوکل فوجوں کا سپر سالار تمام سرداروں کی رضا مندی سے بنایا گیا تھا اور اگر پہلے ہی روز مسلمانوں کو فتح حاصل ندہوجاتی تو دوسرے روز کوئی دوسرا سردارسپر سالار بنتا۔ یہ واقعات ملحوظ خاطرر کھتے ہوئے جمیس طبری کے علاوہ ددسر سے مورخین کی کتابیں بھی دیکھنی چاہئیں کہ آخروہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

## فتح شام کے متعلق دوسری روایات:

اصل میں شام کی فقوحات کے بارے میں از دی، واقدی اور بلاذری کاطب ری ہے بہت زیادہ
اختلاف ہے۔ ان اصحاب کی بیان کرد و روایات کے مطابی جمگ یرموک شام کی پہلی جنگ بنھی۔ بلکہ اجن
دین اور دُشق کی جنگیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں۔ ان روایات کے مطابی حضرت ابو بکر جائین نے جنگ بات مرتدین ختم ہوتے ہی شام کی فتح کا ارادہ کرلیا تھا۔ اس وقت سرحد پر کوئی مسلمان فوج نی کی ۔ ایک روز انہوں نے مدینہ کے اہل الرائے حضرات کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے شام کی چروحائی کے متعلق اپنی مجاویز رکیس جن کا ذکر ہم پچھلے باب میں کر بچے ہیں۔ جب انہوں نے تمام لوگوں کو اپنا ہم نوا پایا تو یمن اور جنوبی عرب کے دو سرے علاقوں کو بیغام کیجھے کہ و ہ شام ہی جب انہوں نے تمام لوگوں کو اپنا ہم نوا پایا تو یمن اور جنوبی عرب کہ مکہ، طائف اور جاز کے مسلمانوں کو بھی ای عرض کے لیے تیار کرتے رہے ۔ فرجوں کے اکٹھ ہوجانے پر انہوں منے جارائیس والی بنا تھا۔
یہ بیاراڈ میول کو علم عنایت فرماتے اور انہیں فوجوں کا سروار بنا کرشام کی جانب روانہ کردیا۔ یہ جپ اراشخاص کہ انہوں نے بار تعاش کے دو ایک روایت میں ہوجائے پر انہوں کہ انہوں نے ان چاروں اشخاص کے لیے وہ علاقے بھی مخصوص فرماد سے تھے جہاں کا انہیں والی بنا تھا۔
یہ بیاراڈ کو تی دوسرا امیر بھی اس وقت اس علاقے میں موجود ہو یا اسے مدد کے لیے طب کیا گئیس اور والگر کی جائے اور کوئی دوسرا امیر بھی اس وقت اس علاقے میں موجود ہو یا اسے مدد کے لیے طب کیا گئیس ایک اور روایت میں ایک الرف کیا گئیس ایک اور روایت میں الی المقابل ایک اور روایت میں ان قیادت عامداس امیر کے بیر د ہو گی جس کے علاقے میں جنگ ہور ہی ہو۔ اس کے بالمقابل ایک اور روایت میں ان

CL 283 REGREE RE کا نائب بنایا تھا۔ (بلاذ ری کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بحر بڑھنٹنے نے ابوعبیدہ کو علم دے کر شام جیجنا جاہا تو انہوں نے معذرت جائی۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے انہیں ایسے زمانہ خلافت میں سارے شام کا والی بنا کر بھیجا )ان کشکروں کی روانگی کے انتظامات کی تحمیل اس وقت ہوئی جب ذوالکلاح حمسیری اور پمن کے دوسرے تمام افراد اپنے اپنے قبائل مذج طبی اور اسدوغیر ہ کو لے کر مدینہ میں عاضر ہو گئے۔ تیاری مکل ہونے پر حضرت ابو بحر دلائنے نے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان کو ان کے شکر کے ہمراہ شام روانہ فر مایا اور ان کے پیچھے چیھے زمعہ بن اسود کو ایک فوج وے کر بھیجا۔ باتی کشکر ابھی مدینہ ہی میں تھے۔ جب گلیال باہر سے آنے والے مجاہدین سے بھر گئیں تو حضرت ابو بحرط الني انهيس كرمدينه سے باہر لكے اور ثنية الوداع بہنچ كرانهيں رخصت كيا حضرت خالد بن سعيد بن عاص بھی ان شکروں کے ساتھ بٹام روانہ ہوئے لیکن انہول نے اسپنے پچیرے بھی ان شکروں کے ساتھ بٹام روانہ ہوئے لیکن انہوں کے بجائے ابوعبیدہ بن جراح کے شکر میں شامل ہونا پیند کیا کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے تھے اورانہیں رسول الله يضيفيه كى زبان مبارك سے امين الامت كالقب مل چكاتھا۔ال شكروں كى روانگى كے بعد مدينہ ميں يمن اور عرب کے دوسرے علاقوں سے مزید شکر پہنچنے شروع ہوئے۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ نے شام کی جانب روانہ فرمایااوراجازت و ہے وی کہوہ الگلے شکروں میں سے جس کشر کے ساتھ جاہیں مل جائیں۔ ہرقل ان دنوں فلسطین میں تھا۔ جب اسے سلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملیں تواس نے علاقوں کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جوتیلی تقریریں کرکے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔اس نے کہا" یہ بھو کے ننگے غیرمہذب لوگ صحرائے عرب سے نکل کرتم پرحملہ آور ہونا جاہتے ہیں۔تم انہیں ایما منہ تو ڑجواب دو کہ بھریہ بھی تمہاری طرف دیکھنے کی جرأت نہ کرسکیں ۔سامان حرب اور فوجوں کے ذریعے ہے تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔جو امراءتم پرمقرر کیے گئے ہیں تم دل و جان سے ان کی اطاعت کرو، ستح تمہاری ہی ہو گئے'' للسطین کے لوموں کومسلمانوں کے خلاف آمادہ پیکار کرکے ہرقل دمثق آیا۔ وہاں سے خمص اور انطا سیہ بہنچا اور مسطین کی طرح ان علاقوں میں بھی اس نے جوتیلی تقریریں کرکے وہاں کے لوگوں کومسلم انوں کے خلاف جنگ کرنے پر آماد و کیا خود انطا کی کو ہیڈکوارٹر بنا کرمسلمانوں سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اسی ا ثناء میں ابوعبیدہ وادی قری اور جحرہے گزر کرسسرز مین شام میں داخل ہو چکے تھے۔ مآب میں ایک رومی شکر سے ان کی مذہبیز ہوئی۔رومی شکرمسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لاسکا اور اسے جلد ہی شکست کھا کر پیا ہونا پڑا۔جابیہ پہنچنے پر ابوعبیدہ کومعلوم ہوا کہ ہرقل نےمسلمانوں کےمقابلے کے لیے ایساعظیم الشان لشكر متار كيا ہے جس كى مثال نہيں ملتى \_اس پر انہول نے صنعیت ابو بحر ذكو تمام حالات لکھ كرمشور وللب كيا اور امداد کی درخواست بھی کی۔ادھریزیدین ابی سفیان نے بھی حسسرت ابوبکر ڈائٹنڈ کو ایک خطالکھالیکن اس میں رومیوں کی ڈروست جنگی تیار بول سے خوف کھانے کے بچائے اس امر کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہرال کا فلسطین سے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی میں اور اس خون و ہراس پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت الو بکر دالافی کو یزید کے خط سے بہت خوشی

ہوئی اور انہیں جواب میں لکھا کہتم اسی طرح ہمت بلندر کھو، اللہ یقینا تمہاری مدد فرمائے گا۔لیکن ابوعبیدہ کو جو جواب بھیجا اس میں اس امرید تاسف کا اظہار کیا تھا کہ وہ رومیوں کی قرت و شوکت سے مرعوب ہو گئے۔ پھر

بھی دونوں خطول میں انہوں نے مزید کمک بھیجنے کا دعدہ کیا۔

حضرت ابو بکر دانشہ نے اہل مکہ کو خطوط کھ کر ان سے بھی موجود ، حالات کے متعلق مشور ، طلب فرمایا تھا۔ یہ بات حضرت عمر دلائشہ کو نامحوار گزری کیونکہ و و نے چاہتے تھے کہ اہم امور کے متعلق مشورول میں سابقول

تھا۔ یہ بات حضرت عمر دی کھنے تو تا توار تزری بیونلہ وہ نہ چاہتے سے نہاہم اسور سے '' ک سوروں ۔' ک حابوں الاولون اور بعد میں اسلام قبول کرنے والول کو ایک سطح پر رکھا جائے پھر بھی وہ حضر سے ابو بحر بڑائٹھ کو ایسا سرب

کرنے سے روک نہ سکے۔ ایس موتا میں میں قائل جاری شرق میں اول

اس افناء میں عرب قبائل جہاد کے شوق میں چاروں طرف سے آکر مدینہ میں اکٹھے ہورہے تھے۔ اہل مکہ کی بھی ایک کثیر تعداد مدینہ بہنچ حب کی تھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے ان تمام لوگوں کا سر دار حضرت عمرو بن العاص کو بنایا اور انہیں شام روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا:''کیا سشام میں لڑنے والی فوجوں کی قیادت بھی میرے یاس رہے گی؟''

صرت ابوبکر والن نے جواب دیا: "تم صرف ان لوگول کے سردار ہوجو بہال سے تہارے ساتھ مجھے جارہے ہیں لیکن شام پہنچ کراگر اسلامی لشکروں کومل کر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا تو تہارے امیر ابوعبیدہ بن

یہ جارہے یں میں مام کی را را موامل کووں و کی کود کی مشابیہ رہ بدا و ہورت ایرابر بیست میں جراح ہوں کے۔'' جراح جول کے۔'' روانگی کا وقت آیا تو صرت عمر و بن العاص دائٹۂ نے صرت عمر دائٹۂ سے درخواست کی کہ وہ صرت

ابو بکر ڈائٹنؤ سے سفارش کر کے انہیں شام میں لڑنے والی اسلامی افواج کا پ سالار مقر کرادیں کیکن حضرت عمر ڈاٹٹنؤ نے میاف جواب دے دیااور کہا:''میں تنصیل دھو کے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں ہر گز حضرت ابو بحر ڈاٹٹنؤ سے بیہ سفارش نہ کروں گاتے کیونکہ میرے نز دیک درجے کے لحاظ سے ابوعبیدہ تم سے افضل ہیں۔''

حضرت عمروبن العاص واللي نے كہا:"ميرے امير بن جانے سے الوعبيدہ كے درجے اور تصنيلت ميں كوئى فرق نہيں آئے گا:"

دیا:

کیکن صفرت عمر الشیئ پر صفرت عمر و بن العاص کی باتوں کا کچھاڑ نہ ہوااورانہوں نے جواب دیا:
"صفرت عمر واجتمیں کیا ہوگیا؟ تم اپنے لیے امارت کے خواہش مند ہواوراس سے تبہاری عرض اسس کے موافد و کے نہیں کی خوشنو دی

تصرف مروبہ میں میں ہوجوبہ م اپنے سے امادت سے وال سند ہوا در اس سند ہوا در اس سے بہاں مرس ہوں ہے۔ سوا کچھ نہیں کہ تصیں ایک دنیوی رتبہ اور قدرومنزلت عاصل ہوجا ہے ۔ تنصیں اللہ سے ڈرنا اور اس کی خوشنو دی کے سوا اور کئی چیز کا طالب مہونا چاہیے ۔ تم نشکر لے کرشام روانہ ہوجاؤ ۔ اگر اس مرتبہ تم امیر نہیں بن سکے تو مالوی کی کوئی و جہنیں ۔ امارت کے موقعے آگے چل کر بہت آئیں گے ۔''

اس قسم کی باتیں کرکے حضرت عمر دالین نے صفرت عمر دالین کے حضرت عمر و بن العاص کو راضی کرلیا اور وہ حضرت ابو بکر بڑالین سے قیمی تضاف کا اللہ کون نے مصر بعد توج سے موشات روار پر الانتقاع مشام کر آیا دیا ہے۔ کی طرف

CL 285 BOXES X 285 BOXES ( 285 ) TE - CLE سے ابومبیدہ کو پیش قدی کی ہدایات مل رہی تھیں لیکن اس کے باوجو دپیش قدی کی رفمار بہت سسست تھی۔ مدینہ سے جیجی ہوئی امداد اور حضرت عمرو بن عاص کے شام پہنچنے پر بھی اس سبست روی میں کوئی کمی واقع یہ ہوئی بلکہ ابوعبیدہ برابر حضرت ابو بکر ہلائٹو کو لکھتے رہی ?'رومی اور ان کے حاشیہ شین قبائل مسلمانوں سےلڑنے کے لیے بھاری تعداد میں انتھے ہورہے ہیں اس لیے مجھے رائے دیجئے کہ اس موقع پر کمیا کرنا جاہیے؟'' الوعبيده كے بيے دريےخطوط سے حضرت الوبكر اللفئة تنگ آگئے اور انہول نے حضرت خالد بن وليد مِثَاثِظُ كو شام بِشِجِنے كا فيصله كيا۔ وه اس وقت عراق ميں تھے ۔حضرت ابو بكر دِلائِظُ نے انہيں لكھا:''جونہي ميرا يہ خط تمهارے پاس پہنچےعراق سے شام روانہ ہو جاؤ متنیٰ کی فوج کو عراق ہی میں چھوڑ دو اور اپنے ساتھسپول میں سے بہترین آدمی بن کرساتھ لےلو۔ شام بہنچ کر ابومبیدہ بن جراح سے ملو۔ اس وقت شام کی افواج ابومبیدہ کے زیرسر کردگی بین لیکن آئندہ ان فرجول کے سپر سالارتم ہو گے۔ والسلام علیک '' جب حضرت خالد بن ولید دانشو کو یه خبر ملی که انهیں عراق سے مٹا کر شام بھیجا جار ہا ہے توا نہیں بہت غصدآ يا۔ ابھي تك انہول نے خليفه كاخط نه پڑھا تھا۔ انہیں خیال ہوا کہ یہ سارا کام حضرت عمر براٹھنؤ کا ہے۔وہ انہیں عراق سے مٹا کرخود ان کی حب کہ لینا چاہتے تھے۔ چنانحیواس خیال کااظہارانہوں نے زبان سے بھی کردیا۔انہوں نے کہا: یہ سب تچھ حضرت عمسر وٹاٹٹؤ کا کیا دھراہے۔انہیں اس بات کا حمد ہے کہ اللہ نے عراق میرے ذریعے سے کیوں تھ کرایا۔ لیکن جب انہول نے جضرت ابو بحر والٹنة کا خدا کھول کر پڑھا جس میں انہیں سے میں مقیم اسلامی افواج کی قیادت سپر د کی محتی تھی تو اطینان کا سائس لیا۔ جن مورخین نے واقعات اس ترتیب سے بیان کیے ہیں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب حضسرت الوبكر الطفيُّة كا خطرحضرت خالد بن وليد الطفيُّة كوملاتو و ، حير ، مين تصحياورانبارعين التمركي فسستوحات الجهي تك وقوع میں نہ آئی تھیں ے طرملنے پر انہول نے تیاری کی اور شام روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں مقسام راستے میں پڑتے تھے، انہیں کتح کیااور قراقر میننچے قراقر سے وہ محرا کو قلع کر کے سوئ چینچے جہاں سے سرز مین شام شروع ہوجاتی تھی۔ حضرت ابو بکر دلائٹیئا نے حضرت خالد بن ولید ڈائٹیئا کے ساتھ ہی ابوعبیدہ ڈاٹٹیئا کو بھی ایک خط ارسال کیا تھا جس میں لکھا تھا:''میں نے حضرت خالد بن ولید بن ولید ڈاٹٹؤ کو رومیوں سے جنگ کرنے **کا کام میرو کیا** ہے تم ان کی مخالفت مذکرنا اور به دل وجان ان کے تمام احکام کی اطاعت کرنا۔ میں نے انہیں تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ میں جانتا ہول کہ دینی لحاظ سے تہارا مرتبہ حضرت خالدین ولید دائٹؤ سے بلند تر ہے لیکن جوجنگ مہارت حضرت خالد بن ولید ولفیظ کو حاصل ہے وہ تصیں حاصل نہیں ۔ اللہ جمیں اور تنصیں سیدھے راہتے پر چلنے کی توقیق

ادھر حضرت خالد بن ولید دائھ بن ولید نے بھی ابوعبیدہ دائھ کو یہ خالکھا: "میری دعاہے کہ اللہ تھیں اور تصمین خوت سے دن امن عطافر مائے اور اس دنیا میں دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھیا نے سے محفوظ رکھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی کی کی کی کی کی کہا گئی کے کہا گئی کی کہا تا ہے جس میں مجھے شام جانے اور وہاں اسلامی نظروں کی کمان سنبھا لنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ! نہ میں نے شامی افواج کی سپر سالاری کی خواہش کی، نہ میرے خیال میں یہ بات آسکتی تھی کہ مجھے شامی افواج کا سپر سالار مقرر کردیا جائے گا، نہ میں نے بھی فلیف درسول اللہ ہے ہوئی ہوئی اور شخص کو اشارہ و کنا بیتہ کوئی خط ہی لکھا۔ میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ جو مرتب داس وقت آپ کا ہے آئندہ بھی ای طرح برقرار رہے گا۔ نہ آپ کے کئی حکم سے روگر دانی کی جائے گی، نہ آپ کی کئی دائے کی مخالفت کی جائے گی اور نہ کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر کیا جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے سر دار میں ۔ آپ کی فضیلت سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا اور نہ آپ کی درائے سے پہلوہی کی حب سکتی ہے۔ اللہ میں اپنے احمان کی دولت سے مالا مال کردے اور آگ کے عذاب سے بچالے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ: "

سے مالا ممان روسے اور اسے مداب سے بچ سے روا ما ہمیں روسے اللہ انہوں نے بنو مشجعہ سے سلح حضرت خالد بن ولید ولائیڈ سوئ سے لوئ پہنچہ، وہاں سے قسم آئے جہاں انہوں نے بنو مشجعہ سے سلح کی ۔ بہاں سے وہ غویر اور ذات اضمین کی طرف مزے اور راستے میں مقیم قبائل کو مرعوب کرتے ہوئے غوطہ دمشق بہنچے عمل میں آئی ۔ (بلاذری میں مذکور ہے کہ آپ تدمسر سے حوارین اور مرج الرابط ہوتے ہوئے غوطہ دمشق بہنچے تھے )۔

غوطہ سے شنیتہ العقاب کے راستے انہوں نے دمثق کا قصد کیا۔ اس ثنیہ (گھسائی) کو ثنیتہ العقاب کا مام حضرت خالد بن ولید رہائی کے حملے کے بعد دیا گیا کیونکہ یہاں انہوں نے رسول اللہ میں کا جمند ا' عقاب' لہرایا تھا۔ دمثق کے مشرقی دروازے سے ایک میل کے فاصلے پروہ ایک گرجے میں اترے جے بعد میں '' دیر حضرت خالد بن ولید' کا نام دے دیا گیا۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ابوعبیدہ ان سے بہیں ملے تھے اور دمثق کا محاصرہ اصل میں اس روز شروع ہوا تھا۔

بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت فالد بن ولید رفاق کے ماشنے زیادہ دن تک قیام نرکیا بلکہ آگے بڑھ کرفتاۃ بصری بہنچ جہال مسلمانوں کی افواج مجمع کیں۔ اس افناء میں مسلمانوں کو جریں بہنچی شروع ہوئیں کہ ہرقل نے مسلمانوں پر سد رنے کے لیے اجنادین میں ایک عظیم الشان شکر جمع کیا ہے۔ یہ خبر یس کر پہلی روایت کے مطابق مسلمان دش کا محاصرہ چھوڑ کر (از دی کی روایت اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت فالد بن ولید رفاق سے گزرے تو ضرور تھے لیکن انہوں نے اور ابوعبیدہ نے فوط اور اس کے نواجی علاقوں میں اچا نک دھاوے ہو لئے کے سواکوئی باضابطہ تملد نہ کیا۔ اس دوران میں انہیں خب رملی کہ مقام پر محمد کا عائم رومیوں کی ایک عظیم الثان جمعیت کے ہمراہ اس ازاد سے سے باہر نگلا ہے کہ بصری کے مقام پر شرمیل بن حمد کاراسة کاٹ دے تا کہ وہ ساتھیوں سے ماسکیں۔ پھر خبر ملی کہ ددمیوں کی عظیم الشان افواج اجنادین میں جمع ہوئی میں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قسبائل رومیوں سے مل کرمسلمانوں کے اجنادین میں جمع ہوئی میں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قسبائل رومیوں سے مل کرمسلمانوں کے اجزادین میں جمع ہوئی میں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قسبائل رومیوں سے مل کرمسلمانوں کے اجزادین میں جمع ہوئی میں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قسبائل رومیوں سے مل کرمسلمانوں کے اجزادین میں جمع ہوئی میں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قسبائل رومیوں سے مل کرمسلمانوں کے

اجتادین کا قصد کیا۔ ابوعبید ، فرج کے پچھلے حصے میں تھے۔ اہل دمثق نے موقع پاکران کا راست کاٹ دیا اوران محتادین کا محتم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقابلے کی زبردست تیاری کررہے میں۔ یہ خبرس کرحضرت خالد بن ولید ولائٹ اور ابوعبیدہ ذ دمثق سے نگلے اور

CC 287 BOS ESTE SUBJECT ( 287 ) - 10 CC E سے جنگ کرنے کا اراد ہ کیا۔حضرت خالد بن ولید طائفیٰ کومعلوم ہوا تو و ہ فوج لیے کریلئے اور ابوعبیدہ کو اہل دمشق کے چنگل سے چیزایا۔اہل دمثق حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کے حملے کی تاب نہ لا کرفرار ہو گئے اور قلعے میں پہنچ کریناہ لی حضرت خالد بن ولید مٹائنز ابومبیدہ کو ساتھ لے کر اجنادین روانہ ہو گئے )) اور دوسری روایت کے مطابق بصریٰ کا محاصر دختم کر کے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اجنادین کی جانب روانہ ہوئے اور حضر سے۔ ابو بکر بڑائٹڑ کی وفات سے چوہیں روز پہلے اجنادین میں مسلمانوں اور رومیوں کی پہلی مڈبھیڑ ہوئی ۔ حضرت خالد بن وليد بنانيز نے تينول امراء يعني يزيد بن الى سفيان ،شرمبيل بن چينه اور حضرت عمرو بن عاص کولکھا تھا کہ و واپنی اپنی فوجیں لے کراجنادین پہنچ جائیں چنانچہ پیتینوں قائدین حسکم کی تعمیل میں اپنی فوجوں کے ہمراہ اجنادین چہنچ گئے۔حضرت خالدین ولید بڑائٹۂ نے تمام افواج کی کمان سنبھالی اورکشکر کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ پیدل فوج پر ابوعبیده کومقرر کیا،میمنه پرمعاذین جبل کو،میسره پرسعیدین عامرین حزیم محی کو اورسوارول پرسعیدین زید بن حضرت عمرو کومقرر کیااورخو دمسلمانول کو جوش دلانے کے لیےصفول کے درمیان گشت کرنے لگے۔ رومیوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ مسلمانوں پرحملہ شروع کر دیا۔حضرت خالد بن ولید ہلائنڈ نے اپینے آدمیول کو حکم دے رکھاتھا کہ نماز ظہر تک جنگ شروع نہ کی جائے لیکن جب سعید بن زید نے دیکھا کہ رومیول کے حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو جانی نقصان جور ہاہے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید وہائیؤ سے رومیوں پر جوائی حملہ کرنے کی اجازت طلب کی حضرت خالد بن ولید والنظ نے سب سے پہلے گھر سوار دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد باقی فوج کو بھی لے کر حثمن پر پل پڑے۔رومیوں کوشکست فاکشس ہوئی، مىلمانوں نےان کے بےشمارآ دمی قتل کر ڈالے اور بے حیاب مال غنیمت حاصل ہیا۔ معركه اجنادين ميں فتح ياب ہوكرحضرت خالد بن وليد خِانْتِيْ واپس دمثق آگئے اور اس كا محاصر ه كرليا ـ حضرت خالد بن ولید خِانْیُزُ اس گرہے میں اتر ہے جو باب شرقی سے متصل تھا۔ ابوعبیدہ نے باب جاہیہ کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔حضرت عمرو بن العاص باب تو ما کے سامنے فروکش ہوئے یشرعبیل باب فسسراویس اوریزید باب سغیر کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔اس طرح مسلمانوں نے پوری طرح شہر کا محاصر ہ کرلیا۔ اہل دمثق نے ہرقل کولکھا کہ وہ اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں مسلمیا نول نے سختی سے ان کا محاصرہ کررکھا ہے اس لیے جلداز جلدان کی مدد کے لیے فوج روانہ کی جائے۔ چنانجیہ ہرقل نے ایک فوج روانہ كى \_ مرج الصفر ميں حضرت خالد بن وليد ﴿ النَّهُ اللَّهِ عَلَى فُوج سے اس فوج كامقابله ہواجسس ميں رومي فوج كوشكست فاش اٹھانی اور فرار ہوتے ہی بن پڑی حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ دو بارہ دمشق آگئے اورمحاصر ہ شروع کر دیا۔ اہل دمثق سے جب تک بن پڑاانہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔شہر کی دیواروں کومضبوط بنایا اور ان کے اوپر سے مسلمانوں پرتیر برسانے شروع کیے ۔شہر کے دروازوں پرمضبوط دیتے متعین کیے کہ مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکیں لیکن کوئی بھی چیزمسلمانوں کومحاصرے کی سختی سے بازید رکھ سکی۔ناچارا مرائے دشق نے ایک بار ہر برقل کو انحما کہ اگر اس نے اس نازک موقع پر ان کی مدد ندگی تو دشمن سے مصالحت کے محمد معلم کا م

CE 288 REGISTER CER سواان کے لیے کوئی چارہ کارباتی مدرہے گا۔ ہرقل نے جواب میں لکھا کہ جرأت وہمت سے دشمن کے مقابلے میں ڈیٹے رہواور کسی بھی قیمت پراس شہر پر قبضہ نہ کرنے دوہ تمہاری مدد کے لیے میں قامسہ کے پیچھے پیچھے فوجیں روانہ کررہا ہوں۔ اہل دمثق نے بے صبری سے ان فوجوں کا انتظار شروع کیالسیکن آخران کی امیدیں حسرتوں میں تبدیل ہوگئیں۔ ہرقل کی طرف سے کوئی مددی<sup>ے پہن</sup>جی ۔انل دمثق کی ہمتوں نے جواب دے دیااور انہیں ملمانوں کے آمے سلیم خم کرنے اوران سے سلح کرنے کے سواکوئی چارہ ندر ہا۔ اس صلح کے متعلق مختلف روایات تاریخوں میں بیان ہوئی ہیں یعض روایتوں میں ہے کہ اہل دمثق سے معلع ابوعبیدہ نے باب جابیہ کے قریب کی تھی۔ ملح نامہ پر کرنے رکے بعد جب وہ دشہر میں داخل ہو سے تو

انہیں معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ باب شرقی سے بہزور اندرتھس آئے ہیں اور اپیخ سپاہیوں کی مدد سے شہر پر قبضہ کررہے ہیں، جب دونوں سر دارآ پس میں ملے تو ابوعبیدہ دانشؤ نے کہا کہ شہر والوں نے سلح کرلی ہے اور سلمانوں کو شہر والوں کے مال و جان پر کسی قسم کا اختیار نہیں لیکن حضسرت خالد بن ولید جائے ہے گئے کہا کہ

انہوں نے اپنے زورِ باز و سے شہر کو فتح کیا ہے اس لیے شہر والوں سے مفتو حین جیسا بر تاؤ کرنا چاہیے۔ آخسہ تھوڑی دیر کی بحث وتحیص کے بعد دونوں کااس پر اتفاق جو گیا کہ سلح برقرار کھی جائے اور شہب روالوں سے مفتوحین کا سلوک مذکیا جائے۔اس کے برعکس بعض روایات میں بیرمذکور ہے کہ حضرت خالدین ولید والفیز نے اہل دمثق سے باب شرقی کے قریب صلح کا معاہدہ کیا تھا اور ابوعبیدہ باب جابیہ سے بهزور شہر میں داخل ہو سے تھے۔ پھر بھی تمام روایتوں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ آخر کمی شرائط ہی برقر ارکھی کئیں اور شہر والوں سے

مفتوحین کاساسلوک به کیا محیا۔ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابھی دمثق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر دلائٹیڈ کی وفات ہوگئی اور ان کی جگہ حضرت عمر والفئة خلیفہ بنے ۔ انہول نے خلافت منبھا لتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید والفئة کوان کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابوعبیدہ کو سالالشکر مقرر کردیا اور اس کی اطلاع ابوعبیدہ ذکو بھی

بھیج دی لیکن ابوعبیدہ ذینے بیٹکم اس وقت تک حنسرت خالد بن ولید دالٹیؤ سے چھپائے رکھا جب تک دمثق ملمانوں کے ہاتھ مذا کیا۔البتہ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ فتح دمثق سے پہلے ہی ابوعبیدہ ذیے یہ اطلاع حضرت خالد بن ولید بڑا ہوں کو دے دی تھی لیکن ان کی تیوری پر ذرا بھی بل نہ پڑے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ظیفہ ٹانی کے احکام کے آگے سرسلیم خم کردیا۔ یہ میں وہ روایات جو از دی، بلاذری اور واقدی نے شامی فتو مات کے متعلق بیان نحیں اور جو ہم نے بالاختصار تقل كردي ميں \_انہيں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے كہ تاریخی واقعات كی ترتیب کے لحاظ سے بدروایات جہاں طبری سے مختلف ہیں وہاں حضرت خالد بن ولید دائشے کی امارت اور ان کی معزولی کے سوال پر بھی دونوں

میں بین اختلاف موجود ہے۔ محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع وہ مفرد کتب پہنچشتمال مفصر آن لائن مؤتبکر باطنی ہی نے عراق کی محکمہ دویا تیں آپ کی بی بن میں محکم کا اختلاف آپ اول پید مخترت اور بیار مخترب کے اور بیار میں ایک میں اس کے عراق کی

طرح شام کی فتح کا بیراا ٹھایا تھااوراس عزض کے لیے فوجیں اور ہرقتم کی امداد روانہ کی تھی۔ یہ امرقب بل ذکر ہے کہ عراق اور شام کی ان ابتدائی فتو مات ہی ہے، جو حضرت ابو بکر بٹاٹٹؤ کے عہدیں ہوئیں، اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ دوم یہ کہ حضرت خالد بن ولید دلاٹٹؤ نے شام میں بھی وہی کار ہائے نمایاں انجام دیہے جن کا مظاہرہ وہ عراق میں کر چکے تھے۔وہ ہرمقام پرمظفر ومنصور ہوئے اور قیادتِ سے معزولی کیے باعث اِن کے رہیے میں کوئی کمی واقع ہو کی اور مدان کی جنگی صلاحیتوں میں۔ یہ ان کی جسنگی صلاحیتیں ہی تو تھسییں بھسییں رسول حضرت ابو بکر بٹائٹۂ نے ان الفاظ سے فرمایا تھا:'' میں اس تلوار کو کسی طرح میان میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے كافرول پرمسلط كيا ہو'' ان مختلف روایات کی موجود گی میں یہ فیصلہ کرنا بہر ہے مشکل ہے کہ یرموک کی جنگ حضر سے ابو بکر ذ کے عہد میں واقع ہوئی یا حضرت عمر جاٹھۂ کے عہد میں ۔اگر اس امر کو دیکھا جائے کہ واقوصہ کی گھائی ،جس کے

قریب یہ جنگ لڑی محی معمرائے شام ،عرب کی سرمداور وادی سرمان کے راستے کے قریب واقع ہے تو طبری کی رائے کی تائید کرنی پڑتی ہے کہ یہ جنگ حضرت ابو بحر ڈاٹھؤا کے عہد میں ہوئی کیونکہ ابتدائی جنگیں سرمد کے

قریب ہی لڑی جاتی ہیں لیکن ایک اور نقط نگاہ سے بلاذری کی اس روایت کو بھی میتر دنہیں کیا جاسکتا کہ یہ جنگ حضرت عمر بٹائٹڑ کے عہد میں واقع ہوئی۔اس نے بیان کیا ہے کہ جب ابتدائی جنگیں شروع ہوئیں تو رومیوں نے دمثق کی جانب ہنا شروع کیا۔ دمثق کا شہر مذصر ف خود بہت متحکم تھے ابلکہ اسٹ کے ارد گرد بھی ایسی ببتیال آبادهیں جہال سے مسلمانول کے حملے کا دفاع بہت اچھی طرح سمیا جاسکتا تھا۔رومیوں کا اراد ہ تھا کہ وہ پیچھے مٹتے مٹتے مٹتے ملمانوں کو کسی جگہ لے آئیں کے جہاں سے ان کے لیے واپس ہونا بے مدمشکل ہوگا،اس وقت

وہ یک بارگی ان پرحملہ کرکے انہیں شکت دے دیں گے، پھر بھی مسلمانوں کو شامی علاقے پرحمسلہ کرنے کی جراًت منہو گی۔ چنانچ<sub>ی</sub>ا ایرا ہی ہوا مسلمان دمثق تک پہنچ گئے لیکن رومیوں کی تو قعات کے برعکس شہرے کا محاصر ہ ہوتا چلا گیااور آخر ہار کررومیول کو سلح کرنی پڑی اور شہر پرمسلمانوں کا تسلط ہوگیا۔

واقعات کی اصل تر تیپ کا فیصلہ تو واقعی مشکل ہے لیکن جہاں تک حضسرت خالد بن ولید ڈاکٹئؤ کے سپہ سالاری سےمعزول کیے جانے کالعلق ہے اس کا فیصلہ آسان ہے مطبری ، بلاذری اور دوسرے تمام مورخین کا اس امر پرتو کلی اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر مٹاٹٹٹؤ نے حضرت خالد بن ولید مٹاٹٹٹؤ کو عراق سے شام اس عرض کے لیے بھیجا تھا کہ وہ رومیوں کے دلول سے تمام سشیطانی وسوسے دور کر دیں اور اس جمو دکو، جو ایک لمبے عرصے سے شام میں مقیم اسلامی فوجوں پر چھاچکا تھا، توڑ دیں۔اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا حضرت خالدین ولید دلائیں د ہاں تمام اسلامی فوجول کے سپہ سالار بن کر گئے تھے یا صریت اس فوج کے امسیسر بن کر جو آپ کے

ساتھ عراق سے شام پہچی تھی۔اگریہاختلاف دورہوجائے تو معز دلی کاسارا واقعہ مجھے میں آجا تاہے۔ طبری میان کرتے بی که حضرت فالد بن ولید دیاتی صرف اس فوج کے امیر بن کر شام گئے تھے جو محمد محمد ملائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

C 290 BO TO TO TO THE WAY OF THE CONTROL OF THE CON عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی میام اسلامی فوجوں کی قیادت صرف جنگ یرموک کے دن ان کے ہاتھ میں آئی تھی اور وہ بھی دیگر امراء کے مشورے اور رضامندی کے بعد لیکن بلاذری اور ان کے خوشہ چین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیانین نے انہیں شام میں مقیم تمام اسلامی **ف**رجوں کا سپر سالار بنا کر بھیجا تھا اور ثبوت میں وہ خط بیش کرتے ہیں جو اس معاملے کے متعلق حضرت ابوبکر بلانٹیئا نے حضرت خالد بن ولید مانٹیئا اور ابوعبیدہ بن جراح داللی کو بھیجے تھے۔ بہت کچھ غوروف کر کے بعد ہم نے بلاذری کی روایت کو زیاد و قرین قیاس اور درست خیال کیا ہے کیونکہ یہ امر بعیدازعقل ہے کہ ایک ہی سلطنت کی مختلف فوجیں ایک جگہ ڈیرے ڈالے پڑی رہیں اورایک قیادت کے تحت منظم ہونے کے بجائے علیحدہ قلیحدہ قیادتوں اورامارت میں بٹی رہیں۔ طبری خودیه بات سلیم کرتے ہیں، حضرت ابو بجر براہی نے تمام اسلامی شکروں کو حکم بھیجا تھا کہ وہ آپس میں ضم ہوکر ایک شکر کی صورت اختیار کرلیں اور متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔اس حکم کا نفاذ اس وقت تک ممکن یہ تھا جب تک تمام اسلامی کشکر ایک قیادت کے ماتحت منظم مذہوجائے حضہ رت ابو بکر ملائٹؤ نے یہ حکم حضرت خالد بن وليد والنيز كو شام بهيجنے سے پہلے ديا تھااس ليے لازم تھا كداسلا مي شكرول كى قيادت ابوعبيده، يزيد بن ابي سفیان یا اور کسی قائد کے سپر دہوتی ۔ اکتشرمور خین کا خیال یہ ہے کہ ال شکروں کے سیر سالار ابوعبیدہ تھے موجعض روایات میں پیہی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کی خدمت میں خطاکھ کریہ ذمہ داری اٹھانے سے معذرت جابی تھی۔جب ان باتول کے سلیم کرنے سے ہم انکارنہیں کرسکتے تو اس میں بھی کوئی شبنہیں رہتا کہ

حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ نے حضرت خالد بن ولید کوکل شامی افواج کا سپر سالار مقرر کرکے شام بھیجا تھا اور کہی بات بلاذری نے بیان کی ہے۔ اگر حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ تمام افواج کے سپر سالار نہ ہوتے تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ خلیف بنتے ہی سب سے

پہلے انہیں اپنے عبدے سے معزول کرنے کا حکم نہ جیجتے کیونکہ طبری اور دوسرے مورضین کی بیان کردہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رہائٹیز اپنے معزول ہونے کے بعد بھی،ان فوجول کی قیادت کرتے رہے جو

سے ثابت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رہائی اپنے معزول ہونے کے بعد بی، ان تو بول کی قیادت کرتے رہے ہو ان کے ساتھ تھیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمر رہائی نے انہیں قنسرین کی امارت اور

فوج کی سپر سالاری سے معزول مذکر دیا۔ یہ واقعہ اھ میں حضرت عمر پڑاٹیؤ کی خلافت کے پاپنچویں سال پیش آیا۔اس صورت میں پہلی معزولی قیادت عامہ سے قرار پاتی ہے اور دوسری معزولی، جو پہلی معزولی سے چارسال بعدوقوع میں آئی،صرف اس امارت سے تھی جوانفرادی طور پرانہیں ایک حصیفوج پر حاصل تھی۔

یہ ہے ہماری رائے جس پر ہم مضبوطی سے قائم ہیں۔اس رائے کوسلیم کرنے سے ان مختلف شہات کا

یہ ہے ہمادی رائے ہی ہروں ہے ہیں۔ اگر حضرت خالد بن ولید بڑا ٹیز صرف اس فوج کے امیر از الہ ہوسکتا ہے جو اس ذیل میں پیدا ہوتے ہیں۔اگر حضرت خالد بن ولید بڑا ٹیز صرف اس فوج کے امیر ہوتے جو عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی تو حضرت عمر بڑا ٹیز کو ان کی معز دلی کا حکم بھیجنے کی ضرورت مذہوتی اور

طبری کی روایت کے مطابق جنگ یرموک کے بعد اور بلاذری کی روایت کے مطابق وش کی مستح کے بعد حضرت ابوعبیوہ بڑا اور ا حضرت ابوعبیوہ بڑا اور اللہ و اللہ کی فی جولت کی فیاد فت منصال کیستے مل مفت آن لائن مکتب Www.KitaboSunnat.com

# @ مثنیٰعسراق میں

## عراق میں متنیٰ کے لیے مشکلات:

منتنی بن حارثہ حضرت خالد بن ولید ڈائٹیؤ کومتحرائے شام کی سرمد پر چھوڑ کر چیرہ واپس آگئے تھے۔ واپس آ کرانہوں نے اپنی فوج کے ذریعے سے مفتوح شہروں کے دفاع کابندوبست کرنا شروع کیا میونکہ انہیں معلوم تھا کہ جونبی ایرانیوں کو حضرت خالد بن ولید ذ کے شام جانے کا حال معلوم ہوگا وہ اپینے چھینے ہوئے شہروں کو واپس لینے اور سرز مین عراق سے معلمانوں کو نکالنے کے لیے پوری مدوجہد شروع کردیں مے۔ اس وقت حالات واقعی نازک صورت اختیار کر گئتے تھے ۔حضرت خالدین ولید مڑانٹیؤ نے عراق میں رہنے والے بدوؤں سے جس تختی کاسلوک تھیا اس کے باعث و مسلمانوں کے رشمن بن حیکے تھے اوران ہے بدلہ لینے کے لیے تھی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ادھرایرانیوں کو یقین تھا کہ عراق میں اسلامی سلطنت كا قيام ان كے ليے پيغام موت سے كم نہيں اس ليے و ، بھى اس سنكريس تھےكدكب موقع باتھ آسے اور و ، مسلمانوں کی تھی کمزوری سے فائدہ اٹھسا کر یک بار گی حملہ کر کے انہیں حدو دعراق سے پیچھے دھکسیے ل دیں۔ حضرت خالدین ولید بڑالٹن بھی مجھتے تھے کہ ان کے عراق سے چلے جانے کے بعد ایرانی ضرورمسلمانوں کونقصان ہینجانے کی کوشٹس کریں مجے اسی لیے شام جانے سے پیشتر انہوں نے تمام مسلمیان عورتوں، بچوں اور کمزور مردوں کو مدینہ بھوادیا تھیا۔ متنیٰ کے سامنے بہتمام ہاتیں روز روش کی طرح عیال تھیں اور وہ عجیب مختصے میں گرفتار تھے منتنیٰ ہی تھے تھیں حضرت ابو بکر ملائٹ نے سب سے پہلے عراق پر چردھائی کا کام میر د کمیا تھیااور انہیں کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید ذاور دسرے اسلامی لشکر عراق تھیجے گئے۔اس صورت میں مثنیٰ کے لیے یہ بات قطعاً نا قابل بر داشت تھی کہ انہیں اس سرز مین میں ناکامی کامنہ دیکھنا پڑے جہال سب سے پہلے انہی کے فاتحانہ قدم پڑے تھے۔

ان تمام امور کے علاوہ ایک اور بات بھی مسلمانوں کے لیے مددرجہ پریشان کی تھی اوروہ یہ کہ سالہا سال کی باتھاتی اورلڑائی جھڑوں کے بعد اہل ایران نے بالاتفاق شہریران (روایات میں اس کا نام شہر سر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی کی کی اور شہر براز بھی آیا ہے) بن اردشیر بن سابور کو اپنا شہنٹا، تسلیم کرنیا تھا اور ساری رعایا نے بددل و بان اس کی اطاعت کرنے کا عہد کیا تھا۔ ہے بادشاہ کو کچھ دن تو سلطنت کا اندرونی نظم ونس درست کرنے میں بان اس کی اطاعت کرنے کا عہد کیا تھا۔ ہے بادشاہ کو کچھ دن تو سلطنت کا اندرونی نظم ونسق درست کرنے میں لگے۔ جب اس طرف سے فراغت نصیب ہوگئی تو سب سے پہلے اس نے عراق کی طرف تو جہ کی حضرت خالد بن ولید دی تھی عراق کی اور کی خصرت خالد بن کو اس سے بہتر موقع مملما نول کو عسراق سے نکا نظر مذاتیا۔ اس نے فورا ہر مزکو دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مثنیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کردیا۔ ہر مدل کو میں سے بہتر موقع میں ہوگئی ہوں کے بہتر موقع میں تھی ہوں کہ دیا۔ ہر میں میں ساتھ میں بیار کی جمعیت کے ساتھ مثنیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کردیا۔ ہر

مزایک مهیب ہاتھی پرسوار ہوکر اس عزم ہے ساتھ روانہ ہوا کہ وہ ملمانوں کو عسسراق کے چھے چھے سے نکال کر انہیں عرب کی حدود میں پہنچا کر ہی دم لے گا۔ جب مثنیٰ کو ان تیاریوں اور ہرمز اور اس کے شکر کی نقل وحرکت کی اطلاعات ملیں تو انہوں نے پیگوارا

بب ن وان جاری کے مفتوحہ علاقوں سے گزرتا ہوا چرہ چہنچ جہاں وہ اس وقت مقیم تھے بلکہ اپنالشکر لے کر خود اس کے مفتوحہ علاقوں سے گزرتا ہوا چرہ چہنچ جہاں وہ اس وقت مقیم تھے بلکہ اپنالشکر لے کر خود اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ۔اسپنے دونوں بھائیوں معنی اور مسعود کو بالتر تیب میمنہ اور میسر و پر مقرر کیا اور چیرہ سے روانہ ہوکر بابل کے کھنڈرول تک آجہنچ ۔ ابھی ان کا سفر جاری تھا کہ انہیں شہر یران شہنشاہ ایران کا خط ملاجس میں لکھا تھا:

" میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایرانیول کا ایک کٹکر بھیجا ہے۔ میں تو وہ مرغیوں اور سوروں کے حب رانے والے کیکن تمہارا بھرکس اچھی طرح نکال دیں گے۔"

متنیٰ نے شہنشاہ ایران کے قاصد کے ہاتھ سے خطالیا، پڑھااوراسی وقت یہ جواب لکھ کراسس کے حوالے کردیا: دمثنیٰ کی جانب سے شہریران کے نام مہمارا حال دوصورتوں سے خالی نہیں ۔ یا تو تم سرکش ہو۔ یہ چیزتمہارے لیے بری ہے۔ ہمارے لیے اچھی ۔ یا تم جبوٹے ہواور یہ تصیں پتابی ہے کہ اللہ کے نزد یک اور اس کے بندول کی نظرول میں عقوبت اور ضیحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جبوٹے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تمہارے خط سے ہمیں علم ہوگیا ہے کہ اب مدتک مجبور ہوگئے ہوکہ مرغیاں اور سور چہدانے والول کے سواست مور کے سارام کر تصیں اور لوگ ہمار سے مقابلے میں بھیجنے کے لیے ملتے ہی نہیں ۔ پس اللہ کاشکر ہے کہ اس نے تمہارام کر وفریب خودتم پر بی لوٹادیا اور تم سور چرانے والول سے مدد لینے پر مجبور ہوگئے۔"

وقریب خود نم پر ہی لوٹادیا اور نم سور چرائے والول سے مددینے پر مجبور ہوگئے۔"
جب اہل ایران کومنٹی کے اس خط کاعلم ہوا اوریہ بھی پتا چلا کہ وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے خود سرصد ایران کی طرف بڑھے چلے آرہے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا ندر ہی۔ انہیں ہر گز تو قع بھی کہ حضر رست خالد بن ولید ڈاٹیٹو کے چلے جانے کے بعد بھی مسلما نول میں اس قد رقوت باقی رہی ہوگی کہ وہ اس ہے بائی سے ان کے باد ثاہ کو جواب ذیں گے۔ بعض لوگول کو آپنے باد ثاہ کا انداز تحریب بھی بہت نا گوار گزرا اور انہول نے اس سے کہا:" آپ نے خط لکھ کرمسلما نول کو اور دلیر بنا دیا ہے۔ براہ مہر بانی آئندہ جب آپ کسی کو خط کھیں تو پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ کرلیا کریں۔"

متنى مدا تك مدا تك مط البي المكل ووز بالل متنوى كف وور التيل المناق المناق المناق المناق المناق المناق المراق المدكا

انتظار کرنے لگے۔ آخر ہر مزبھی آپہنچا۔ اسے کامل اطمینان تھا کہ سلمان اس کے چنگل سے کسی طسسرے بھی مذبکل سکیں مے اوروہ انہیں تباہ کرکے ہی دم لے گا۔اس کامہیب ہاتھی دائیں بائیں زورزور سے سونڈ ہلا رہا تھا۔ سلمانوں کو آج تک بھی ہاتھی سے پالانہ پڑا تھا۔ یہ خوف ناک جانور دیکھ کران کے دلوں پر ہیبت طب اری

ہوگئی مٹنیٰ کو بھی یقین ہوگیا کہ جب تک ہاتھی میدان جنگ میں موجو در ہے گامسلمان اظمیت ان سے ایرانیوں کا

مقابلہ نہ کرسکیں گے ۔ چنانچہ وہ خود چندلوگوں کو ساتھ لے کر نکلے، تلواریں سونت کر ہاتھی پر ہل پڑے اور اسے مار کر ہی دم لیا مسلمانوں نے اطینان کا سانس لیا۔ان کی بے چینی دور ہوگئی اور انہوں نے سنے جوش اور بنے ولولے سے ایرانیوں پرحملہ کر دیااور اس وقت تک بس مذکمیا جب تک انہیں شکت فاش مندد سے لی۔ایرانی تشکر نے بدحواس ہوکر بھا گنا شروع کیا مسلمانوں نے ان کا تعب قب کیااور انہیں مدائن کے دروازوں تک پہنچا

## ایران میں دوباره خلفثار:

کر ہی دم لیا۔

نے جان دیے دی ۔سر داران ایران نے اس کی جگہ کسریٰ کی بیٹی کو تخت پر بٹھانا جاہا تا کہ ایک بار پھروہ اپنی لما قت وقوت کومجمتع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرسکیں لیکن ابھی اسے سریر آرائے سلطنت ہوئے چند روز ہوئے تھے کہ اسے معزول کردیا حیااوراس کی جگہ سابور بن شہریزان تخت پر بیٹھا۔اس نے فرخ زاد کو ابناوزیر سن ایا اوراس سے کسریٰ کی بیٹی آزرمیدخت کی شادی کرنی جاہی کیکن آزرمیدخت شاہی خاندان کے باہر شادی کرنے پررضامند بھی۔اس نے سابورے کہا''اے ابن عم! کیاتم میرے غلام سے میری شادی کرو گے؟ میں یہ بات تھی طرح منظور نہیں کرسکتی '' لیکن سابور نے اس کی ایک مذشی اور بڑی تلخ کلامی سے پیش آیا۔اسس پر آزر میدخت نے اک مشہوم مجمی بہا در ساؤخش رازی کو ساتھ ملایا۔ ثادی کی رات کو جب فرخ زاد حجار عسروسی میں

ہر مزکی شکت کی خبر شہریران پر بجلی بن کر گری ۔اسے اس وقت بخار چودھ آیا اور اس حالت میں اس

داخل ہوا سیاؤخش نے اس پرا جا نک حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔اس کے بعدوہ آز رمیدخت اور اسٹ کے اعوان و انصار کو ساتھ لے کر سابور کے محل پر آیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ پہرے دارویں نے مزاحمت کی کیکن یہ لوگ انہیں قبل کرکے محل میں قیس گئے اور سابور کو مار ڈالا \_آزرمیدخت تخت شاہی پر ممکن ہوگئی ۔ ان واقعات کی اطلاع متنی کوملی تو انہوں نے اطمینان کا سائس لیا۔ ایرانیوں کا اتحاد ان کے لیے سخت

خطرے کا باعث تھالیکن اب اللہ نے ان کے درمیان بھوٹ ڈال دی تھی اور وہ تخت پر قبضہ کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے برسر پیار تھے۔موجودہ مالات متنی کے لیے انتہائی سازگار تھے۔انہوں نے ان سے پوری طرح فائده المحانا جابااوريهوچ كركه بمعلوم آئنده حالات كيارخ اختيار كرين، مدائن كي حب نب كوچ كرديا اور

اِیرانیوں سےلڑتے بھڑتے شہر کے دروازے تک جا چہنچے۔ان کی عین خواہش مدائن کو سنتے کرنے کی تھی۔ لیکن اس کے لیے زبر دست جمعیت کی ضرورت تھی جوان کے پاس موجود نتھی۔حضرت ابو بکر بڑالفوا بھی ان کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی کی کی کی کروانہ نہ کرسکتے تھے کیونکہ اس وقت تمام فو جیں شام میں رومیوں سے برسر پیکارتیں۔

مدد کے لیے کوئی کشکر روانہ نہ کرسکتے تھے کیونکہ اس وقت تمام فو جیں شام میں رومیوں سے برسر پیکارتیں۔

بہت کچھ موج بچار کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر بڑاٹیڈ کو ایک خطاکھا جی میں فقو حات کی خوش خبری دینے کے بعد ان مرتد قبائل سے مدد لینے کی اجازت طلب کی جو تو بہ کرکے دوبارہ اسلام میں داخس ہوگئے تھے اور جن کے متعلق حضرت ابو بکر بڑاٹیڈ نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں کئی اسلامی فوج میں شامل نہ کیا جاتے میشی جانے میں جانے میں شامل نہ کیا جاتے میشی جانے میں خاصل نہ کیا دوسری طرف جاتے میشی جانے میں مامل ہونے کے لیے انہیں یہ بھی علم تھا کہ سابق مرتد قبائل اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اور اسلامی افواج میں شامل ہونے کے لیے بیچین ہیں۔

خط کھے ہوئے عرصہ ہوگیا کین مثنی کو جواب موصول نہ ہوا۔ اس پر انہوں نے خود مدینہ جا کر حضہ رت الو بکر جل شین سے بالمثافہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کشر کو زیر یس عراق میں سر مدے قریب لے آئے اور بیٹر بن خصاصیہ کوعراق میں اپنا قائم مقام بنا کرخود مدینہ روانہ ہوگئے۔ وہاں بہنچ کر انہوں نے حضہ رت الو بکر جل شین کو جہ سے ان کی مرض الموت میں جتلا پایا۔ پھر بھی حضرت الو بکر جل شین نے گرم ہوشی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنیں اور حضرت عمر جل شین کو بلایا جنس وہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ حضرت عمر جل شین کو بلایا جنس وہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ حضرت عمر جل شین کے بیا آئے تو انہوں نے فرمایا:''حضرت عمر جل شین کو کہتا ہوں اسے سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ جمجے امید نہیں کہ میں آئ شام تک زندہ روسکوں گا۔ میرے مرنے کے بعد می کام اور حتم الہی سے فافل نہ کر پائے ۔ تم نے دیکھا کہ میں نے کولوائی پر روانہ کردینا تھا کہ میں نے رسول اللہ بعد میں تھے۔ آگر میں اس کو اللہ اللہ اللہ میں تھے۔ آگر میں اس کو اللہ اللہ اللہ وہا تا بھی خاتم می بجا آوری میں دیر کرتا اور کمزوری دکھا تا تو مصرف مدینہ آگ کوت اللہ اللہ وہا تے جو سے تعلقہ کی وہ اس ہوجا تے تو اللہ اللہ اللہ ہوا ہے تو اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کو جو باتا ۔ جب المی شام پر فتح عاصل ہوجا تے تو اللہ کی خورات واپس بھی دیں اور عراق ہی کی کا موں کو خوب انجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا حراف کو جو باتا ۔ جب المی شام پر فتح عاصل ہوجا تے تو اللہ کو اللہ کو اللہ ہوا ہے۔ دل کھلا ہوا ہے۔ دل کھلا ہوا ہے۔ دل کھلا ہوا ہے۔ دل کھلا ہوا ہے۔

حضرت ابو بکر بڑائیؤ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بڑائیؤ نے پہلا کام یہ کیا کمٹنی کے ساتھ ایک فوج عراق بھیجی انہیں سابق مرتدین کو اسلامی فوج میں شامل ہونے کی اجازت بھی مل کئی تھی کیونکہ اب اسلام طاقت پکونچکا تھا اور ان کی طرف سے کسی قسم کے فتنہ وفساد کا اندیشہ باتی ندر ہاتھا۔ 295 ROWE KitaboSunnat.com

# ® حبىع قىسرة ن

### غروه یمامه کے اثرات:

جمع قرآن کریم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غروہ یمامہ کا ذکر دوبارہ کریں میونکہ اسی جمع قرآن کریم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غروہ یمامہ کا ذکر دوبارہ کریں میوا ہوا۔ اسی جنگ کے نیچے میں اس عظیم الثان کام کولیاس عمل پہنانے کا خیال بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ ابتداء ہم نے اس کا ذکر اس لیے ابس کیا کہ جنگوں اور فتو حات کے واقعات کے ملسل میں فرق نہ آئے۔ جنگ ہائے مرتدین میں غروہ یمامہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ جنگ مدصر ف بڑی

ہولنا کتھی بلکہ اڑات کے لحاظ سے بھی دوررس نتائج کی عامل تھی۔ سیلمہ بن مبیب کے قبل سے سارے عرب کے مدعیان نبوت پر ضرب کاری لگی، بحرین میں مرتدین کے استیصال سے بنو عنیف کو دوبارہ اسلام لانے کی توفیق ملی اور اس امر نے مثنیٰ بن عارششیبانی کوعراق کی طرف پیش قدمی کرنے کی جرات دلائی۔ جنگ یمامہ مرا

رین مارون از است کی میں موجہ بیابی مارون الدین ولید دافی نے پوری قت صرف کردی تھی۔ادھرمیلمہ میں میلم کے نشکر کوشکت دینے کے لیے صرت فالدین ولید دافی نے بوری قت صرف کردی تھی۔ادھرمیلمہ نے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی کسراٹھا نہ کھی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تومیلمہ کوشکت فاش ہو چکی تھی۔اس

کے ہزاروں آدمی میدان جنگ میں مارے جانچے تھے اور وہ خود بھی دختی غلام کے ہاتھوں قبل ہو چکا تھاادر مسلما نوں کا بھی کچو کم نقصان مذہوا تھا۔ان کے بارہ سوآدمیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا جن میں کبار صحابہ اور حفاظ قرآن کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

ارد می در از این می ایک جہاں یہ فتح ملمانوں کے لیے اس لحاظ سے دل خوش کن تھی کہ اس کے ذریعے سے عرب میں ایک بہت بڑے فتح کا فاتمہ ہوگیا وہاں یہ امر سخت غم واندوہ کا موجب تھا کہ اس جنگ میں کمار صحابہ اور حافظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی اور اس طرح انہیں ایسے عظیم نقصان سے دو چار ہونا پڑا تھا جس کی تلافی کی کوئی کی ایک بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی اور اس طرح انہیں ایسے عظیم نقصان سے دو چار ہونا پڑا تھا جس کی تلافی کی کوئی

صورت انہیں نظر نہ آرہی تھی ۔حضرت عمر بن خطاب دلائٹۂ کو تو خصوصیت سے سخت رغج پہنچا تھا کیونکہ ان کے بھائی زیداس معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ان کے رغج و الم کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے بیٹے عبداللہ اسس

جنگ میں گار آئے نمایاں انجام دے کروائیں مدین آئے توان سے کہا: مسلم اللہ معدم دلاقل و براہیل سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ PH 2 296 BO STENET STENED ( # 3454) FE ) PH E ''جب تمہارے چچازید شہید ہو گئے تو تم کیول چلے آئے تم نے اپنا منہ مجھ سے کیول نہ چھپا لیا؟''

عبدالله نے سرف یہ جواب دیا:

"انہوں نے حصول شہادت کی تمنا کی ، انہیں مل محتی میں نے بھی اس عرض کے لیے یوری جدو جہد کی لیسکن افوس میں اسے حاصل نہ کرمکا''

### حضرت عمر فاروق طالفيُّ كالمشوره:

لیکن ایسے بھائی اور دیرینہ رفقاء کی شہادت کا الم ناک حادثہ حضرت عمر ﴿ اللَّهُ اِنْ كُو اِس كام كے متعلق غوروفكر كرنے سے مذروك سكا جو بلاشبه اسلامی تاریخ كے عظیم الشان كارنامول میں سے ہے۔غروہ يمامه میں حفاظ کی ایک کثیر تعدادشہید ہو چکی تھی اور ابھی جنگوں کاسلسلہ جاری تھا جوئسی طرح ختم ہونے میں مذآیا تھا۔ یہ دیکھ کرحضرت عمر دلاٹیڑ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر بیسلسلہ اس طرح جاری رہا ادر آئندہ مجھکوں میں حفاظکثر ت سے شہیدہونے لگےتو قرآن بالکل مٹ جائے گااس لیےاسے ایک جگہجمع کرلیا جائے تا کہاس کےمٹ جانے کا خطرہ جاتارہے۔اس معاملے پر انہول نے کئی دن تک خوب غوروفکر کیا اور اس کے بعد ایک دن مسحب دیں حضرت ابو بحر برانین کے سامنے اسے پیش کرتے ہوئے کہا:" یمامہ کی جنگ میں حفاظ کی بھاری تعداد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ دوسری جنگول میں بھی حفاظ کی اکثریت شہید جو جائے گی اور اس طسسرح قرآن کریم کا بیشتر حصد ضائع ہو جائے گا۔میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں تا کہ و ، مٹنے سے

حضرت ابو بکر دلاشن نے اب تک اس معاملے کے متعلق کچھ نہ سو چاتھا۔اس لیے جونہی انہوں نے حضرت عمر دلی نی زبان سے یہ باتیں سنیں ،فر مایا:'' میں وہ کام کیو بھر کرسکتا ہوں جسے رسول اللہ میں بھانے

اس پر دونوں بزر موں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی جس کی تفصیل مور فین نے بیان نہیں کی مگر آخر حضرت ابو بحر دلالفیّز حضرت عمر دلالفیّز کی رائے سے متفق ہو گئے اور انہوں نے زید بن ثابت دلالفیّز کو طلب فرمایا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں زید بن ثابت رٹائٹؤ کی ایک روایت درج ہے جس میں وہ فرماتے یں:' جنگ یمامہ کے بعدایک دن حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ نے مجھے طلب فرمایا۔جب میں ان کے پاس بہنجا تو

حضرت عمر بناٹیؤ بھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔حضرت عمر بناٹیؤ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنگ یمامہ میں متعدد حفاظ شہید ہوگئتے ہیں ۔اگر جنگوں کاسلسلہ اسی طرح حب اری رہااور کسی دقت خدانخواسة تمام حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہوجائے گااس لیے میری رائے میں آپ قرآن حب مع کرنے کا حکم دیں کہ آنے والی نسلول کے لیے محفوظ رہے ۔ زیدین ثابت کہتے ہیں حضر سے ابو بحر خلافیؤنے

فرمايا" ميس في حيكن كلا صربتا يكر والتنويزين كمهادين ونوكام كيونج كرك كما ماه والماستة والعالم الناسط عيران في

PH 297 BOX EXX 297 BOX 1995 1995 1995 1995 لیکن حضرت عمر مزانٹن نے کہا اس کام میں امت کی مجلائی ہے اس لیے اسے ضرور کرنا چاہیے۔انہول نے اپنی بات پر اتنااصرار کیا که آخرالله نے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میں نے بھی حضرت عمر مٹاٹنؤ کی رائے سے اتفاق ﴿ فَهُو بِن ثابت كَهِتِهِ بِسِ كَهِ اس وقت حضرت عمسر وَلَا ثَنْ سر جھكائے فاموش بليٹھے تھے۔حضرت ابو بكر والنيئ نے مجھ سے كہا'تم جوان اور عقل مندانسان ہو۔ ہم تمہاري صداقت اور راست گفتاري ميں كسي قسم كا شک ہیں کرسکتے۔ رسول الله مطابقہ کے زمانے میں وی تھنے کاست من بھی شھیں عاصل ہوتار ہا ہے اس لیے قر آن کریم کو تلاش کرکے اسے ایک جگہ جمع کر دو۔واللہ!اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیا جاتا تو یہ کام میرے قرآن جمع کرنے سے زیادہ سہل ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں وہ کام مس طرح کرسکتے ہیں جے رسول الله مطابقہ نے نہیں کیا لیکن حضرت عمر والنفط کی طرح حضرت ابو بکر والنفظ نے بھی نہی کہا کہ اس میں امت کی مجلائی ہے۔وہ برابرمیری باتوں کا جواب دیسے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابوبکر والفیٰ اور حضرت عمر والفیٰ کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا چنانچہ میں نے یہ کام کرنے کی عامی بھر لی اور قرآن کریم کو تلاش کرنے اور چمڑے بکڑی، پتھر کے بکڑوں اور آدمیوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا۔ سورۃ توبہ کی دوآیتیں مجھےخزیمہ انصاری سے ملیں ۔ان کےسوااورکسی کے پاس وہ آیتیں ممل سکیں۔ لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيمه فأن تولو افقل حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جب ہم نے قسر آن کریم کے اور اق لکھ لیے تو معلوم ہوا کہ ان میں سورۃ احزاب کی ایک آیت ہمیں ہے جسے میں رسول اللہ مضیقیا کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا۔ آخروہ آیت بھی خزیمہ انصب ری سے ملی جن کی الحیلی شہادت کو رسول اللہ مضریقائز نے دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت میھی: من المومنين رجال صدقو اما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر. کیا تھاوہ حضرت ابو بکر دلائٹیٰ کے پاس محفوظ رہے ۔ان کی وفات کے بعدام المونین حفصہ کے پاس آگئے۔

یہ آیت مل جانے پر میں نے اسے سورہ مذکورہ بالا میں شامل کرلیا۔ جن اوراق میں قرآن کریم جمع کیا یہ ہے زید بن ثابت بڑھنی کی وہ مدیث جو امام بخاری نے اپنی تعیم میں درج کی ہے۔تمام روایات اس کی صحت پرمتفق میں ۔قرطبی نے لکھا ہے کہ زید نے جو قرآن جمع کیا تھااس میں سورتوں کی کوئی خساص تربتیب مقرد نبھی اور یہ بالتر تیب حضرت ابو بحر والغیر ،حضرت عمر والنیر اور حضرت ام المومنین حفصہ والغیرا کے پاس منتقل ہوتار ہا۔ دیگر روایات:

ایک مندا معدد کی بینی نے کردیے کہ تو آگن کو میں کا میں کا میں کا شرف کا شرف حضرت عمر واللوں کو

عاصل موا\_ (كتاب المساحن، ابن في داؤ د منفحه ۲۰ وكتاب الانقان في علوم القرآن، بيوطي منفحه ۵۹)

انہوں نے ایک آیت کے متعلق دریافت فرمایا تولوگوں نے جواب دیا کہ یہ آیت فلال صحابی کویاد میں انہوں نے ایک میں شہید ہوگئے۔ یہ من کر انہوں نے انا مللہ وانا الیه داجعون پڑھا اور فوراً قرآن کریم کوجمع کرنے کا حکم دیا۔ متنافض ہے۔ حضرت عمر والین نے قرآن کریم کوجمع کرنے کا مشورہ تو بے شک سب سے پہلے دیا لیکن اسے جمع کرنے کا فخر حضرت ابو بکر والین کے مواادر کمی کے حصے میں نہیں آسکا۔ حضرت ابو بکر والین کے مواادر کمی کے حصے میں نہیں آسکا۔ حضرت کی والین کی مندر جہ ذیل روایت بھی ہماری

صرت ابو بکر دناتیئے کے سوااور کسی کے جصے میں نہیں آسکتا۔ حضرت علی دائیئے کی مندر جہ ذیل روایت بھی ہماری دائے کی تائید کرتی ہے جس میں و و فر ماتے ہیں:'اللہ حضسرت ابو بکر دائیئے پر رحمت نازل فر مائے ۔ قرآن کریم جمع کرنے کے کام میں و ہتمام لوگوں میں سب سے زیاد ہ اجر کے متحق ہیں کیونکہ انہیں نے سب سے

پہلے اسے جمع کیا۔''

جن اوگوں کی رائے میں قرآن کر مے جمع کرنے کا کام حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے ذریعے سے انجام پذیر ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کرنا چاہا تو پہلے ایک خطر دیا جس میں صحابہ کو ہدایت کی کہ جس شخص نے قرآن کر مے کا کوئی حصد رمول اللہ میں ہوئے ہے ہے براہ راست ماصل کیا ہو وہ اسے ہمارے پاس لائے محابہ کی مادت تھی کہ وہ رمول اللہ میں ہوئے ہو گئے سنتے اسے چمڑوں ، تخیتوں اور بدیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے پاس لیے آئے۔وہ کمی شخص سے اس وقت تک قسبول نہ کو ان کہ چاہ تک وہ اپنے ثبوت میں دوگواہ نہ پیش کر دیتا تھا جو آ کر یہ گوائی دیتے تھے کہ واقعی یہ آیات کرتے تھے جب تک وہ اپنے ثبوت میں دوگواہ نہ پیش کر دیتا تھا جو آ کر یہ گوائی دیتے تھے کہ واقعی یہ آیات رمول اللہ میں تہاں مارک سے ارشاد فر مائی گئیں۔حضرت عمر بڑا ٹیڈ اس کام کو ابھی ختم نہ کرنے پائے میں لیا۔ انہوں نے حضرت تھے کہ ان کی شہادت ہوگئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بڑا ٹیڈ نے یہ کام اپنے باتھ میں لیا۔ انہوں نے حضرت نوید بن تابیت باتھ میں لیا۔ انہوں نے حضرت نوید بن تابیت باتھ میں لیا۔ انہوں نے حضرت نوید بی تابیت باتھ میں لیا۔ انہوں نے حضرت نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں نوید بی تابیت بی کہ اگر طرز تحسریہ میں کہیں

قرآن جمع ہونے كا زماء:

نازل ہوا تھا۔

قبل اس کے کہ میں تاریخ جمع قرآن پرروشنی ڈالوں حضرت ابو بحر دلائوؤ کے اس قول کی تشریح کردینا چاہتا ہوں کہ وہ کام کیونکر کرسکتا ہوں جے رسول اللہ بھے ہوئے نہیں کیا۔"رسول اللہ بھے ہیں ہوتی کا نزول، نبوت تفویض ہونے کے وقت سے مدینہ میں وفسات کے وقت تک مسلسل تئیں سسال تک ہوتار ہا بعض اوقات چند آیات نازل ہوتی تھیں بعض اوقات بوری سورت نازل ہوجاتی تھی۔سب سے پہلے وی جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورہ قلم کی یہ آیات تھیں:

اختلات واقع ہوتو اسے مضر کی زبان میں لکھ لیا کرو یہونکہ قرآن کریم منسسر ہی کے ایک شخص (محمد مشریق) پر

اقرأ بأسم وبالثدالف ي نعلق معلق الدنسمان من على العرام أنور بالما الامكوم الذي علم

اوہ رہائیڈ کے مندرجہ بالالوں کا سعب یہ بھا کہ ربول الدھے بھاں وہ وہ سات میں تھیں اور جو تر تیب آئ کل نظر مقایہ نے وہ اس زمانے میں کوئی تر تیب تھی ہورتوں میں سب متفرق عالت میں تھیں اور جو تر تیب آئ کل نظر اللہ سے بھی ہورہ اس زمانے میں مفقود تھی؟

بعض مور فین کا خیال ہی ہے کہ ربول اللہ ہے بھی کی وفات کے وقت قسر آن کریم واقعی منتشر اور پراگند و عالت میں تھی۔ اپنی تائید میں انہوں نے زید بن ثابت والیون کی ہے کہ ربول اللہ ہے بھی پیش کی ہے کہ ربول اللہ ہے بھی بیش کی ہے کہ ربول اللہ ہے بھی بیش کی ہے کہ ربول اللہ ہے بھی ایک امرکو قابل ترجیح اللہ ہے بھی اس المرکو قابل ترجیح قرار دیتا ہے مشہور انگریز مورخ سرولیم میور تو اپنی مخاب کے مقدمے میں زید بن ثابت والیون کا یہ قول بڑے قرار دیتا ہے مشہور انگریز مورخ سرولیم میور تو اپنی مخاب کے مقدمے میں زید بن ثابت والیون کا مرب کے دوسرے زور سے اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے گئا ہی برتا گیا اور فنی مہارت اور چا بک دستی کا کوئی مظاہرہ نہیں سے ملا دیئے گئے ہیں، اس میں محق قسم کا تکلف نہیں برتا گیا اور فنی مہارت اور چا بک دستی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اس امر سے جمع کرنے والے شخص کے ایمان و اخلاص اور اس سی عقیدت کا پتا چلنا ہے جو اسے اس کی سے میں دیت تھیں کہ بیس نہیں کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی عقیدت کا پتا چلنا ہے جو اسے اس نے بین میں کرتے ہوں کیا ہیں کرتے ہوں کی میں کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی عقیدت کا پتا چلنا ہے جو اسے اس کرتے ہیں دی کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کہ بین کی کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کرتے ہیں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کرتے ہوں کے ایمان کی کرتے ہوں کے ایمان و اخلاص اور اس سی میں کرتے ہوں کے ایمان کرتے ہوں کی کرتے ہوں کے ایمان کرتے ہوں کے ایمان کرتے ہو کے ایمان کرتے ہوں کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہوں کے ایمان کی کرتے ہوں کرتے ہو کے ایمان کی کرتے ہوں کرتے ہو کرتے ہوں کرتے ہو کرتے

کیا علی۔ اس امر سے جمع کرنے والے صفص کے ایمان واخلاص اور اس بھی عقیدت کا پتا چلہا ہے جواسے اس کتاب سے تھی۔ ان آیات مقدسہ سے مرتب کی محت عقیدت اور احترام ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے انہیں با قاعب و تتیب دینے کی کوشف یہ کی بلکہ جو آیات اسے ملتی گئیں انہیں وہ ایک جگہ جمع کرتا گیا۔ "جو متشرف بن اس کی رائے کے موید ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت ذ اور ان کے معاونین نے قرآن جمع کرتے وقت اسس کی نوولی تر تیب ملحوظ خاطر نہیں کھی اور مکہ میں اور نے والی آیات کو مدینہ میں نازل ہونے والی آیات سے پہلے درج کرنے کا کوئی الترام نہیں کیا بلکہ بلالحاظ اس بات کے کہ موقع اور محل متقاضی ہے یا نہیں مکی مورتوں کے درمیان مدنی آیات کو داخل کردیا۔ متشرقین کی رائے میں اگر زید بن ثابت ذ تاریخی تر تیب مذظ سرر کھتے تو یہ چیلی تھیت کے سلسلے میں بہت مفید ثابت ہوتی اور رسول عربی کے حالات کی چھان بین کرنے اور آسپ کی سیرت کو پر کھنے میں اس سے بے عدمد دملتی۔"

یرت و پرت ہیں ایک مسلم کی میں کہ قرآن جمع کرنے والوں نے آیات کو ان کے موضوعات کے اعتبار سے محتقر سے ایک بھی تر تیب نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ہی سورت میں قصص اور تاریخ کے متعلق بھی با میں ملتی میں اور ایمان وعبادات کے متعلق بھی تیشر یعی احکام بھی ملتے میں اور انسانی فطرتِ سے تعلق رکھنے والے قوانین بھی۔ ایمان وعبادات کے متعلق بھی تیشر یعی احکام بھی ملتے میں اور انسانی فطرتِ سے تعلق رکھنے والے قوانین بھی۔

مزید برآل مختلف موضوعات کے متعلق ایک قسم کی روایات کو بجائے ایک جگہ اکٹھا کرنے کے مختلف سورتوں میں پیریز برآل مختلف مورتوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے سارے قرآن کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے تو کہیں جا کر گؤ ہر مراد عاصل ہوتا ہے۔ متشرف میں کی رائے میں جامعین قرآن نے موضوعات کا خیال مذرکھ کراور بالخصوص تو تنیب نزولی سے غفلت برت کرز بردست کو تاہی کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح دنیا کو ایک علمی انکٹاف بالخصوص تو تنیب نزولی سے غفلت برت کرز بردست کو تاہی کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح دنیا کو ایک علمی انکٹاف

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

معتشر قین کی ان تمام آراء کی بنیاد حضرت ابو بحر رفافیز کے اس قول پر ہے کہ میں وہ کام کیو بحر کرسکا معتشر قین کی ان تمام آراء کی بنیاد حضرت ابو بحر رفافیز کا یہ قول پر ہے کہ میں وہ کام کیو بحر کرسکا ہوں جو رسول اللہ مطابقہ نے نہیں کیا لیکن انہوں نے حضرت ابو بحر رفافیز کا یہ قول سمجھنے میں سخت ملطی کھائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آیات قرآنیہ ابتدائے نزول ہی سے پراگندگی کی حالت میں تھیں حالا نکہ خلیفہ اول اور خلیفہ سول کے زمانوں میں انہیں کیجا کردیا محیال کی خلی یہ خیال قطعاً درست نہیں ۔ یہ امسر ثابت شدہ ہے کہ تمام آیات رسول اللہ مطابقہ کی زندگی میں آپ کے حکم سے سورتوں میں مرتب ہو چک تھیں ۔ اس دعو ہے کے ثبوت میں چند احادیث درج کی جاتی ہیں ۔

مالک کہتے ہیں کہ'' قرآن مجیدائی طرح تالیف کیا گیا جس طرح صحاب اسے رمول اللہ میں کا بھی ہے۔'' پڑھتے ہوئے سنتے تھے۔''

پرت برت کے سامنے میں: میں نے رسول اللہ میں خیاتی زبان مبارک سے ستر سے زیادہ سورتیں ن عبداللہ بن معود کہتے ہیں: میں نے آپ کے سامنے ان الله بحب التوابین و بحب المتطهرین کی آیت تک سورة بقروتلاوت کی۔''

زید بن ثابت روایت کرتے میں کہ انہوں نے سارا قرآن رسول اللہ ﷺ کے سامنے پڑھا۔ مسلم اور بخاری میں انس بن ما لک سے روایت ہے کہ''رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں جملہ اشخاص نے قرآن کریم جمع (حفظ) کیا تھا اور چاروں انسار میں سے تھے یعنی الی بن کعب،معاذ بن جب ل، زید بن طلحہ اور الوزی شائن''

ثابت اورابوزید نیافتین "

انس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ معلق کے عہد مبارک میں ان چاروں سحابہ کے سوااور کی سحابی نے قرآن کر میم حفظ نہ کیا تھا۔ اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے قرطبی کھتے ہیں: 'نید امر متعدد شہادتوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ معیق ہران کر میم الداری ، عبادہ بن صاحت اور عبداللہ بن حضرت عمرو بن عاص نے بھی قرآن کر میم خلاکیا تھا۔ ان روایات کی موجود گی میں انس بن مالک کی روایت قرآن کر میم انساد کے چار آدمیوں کے سوااور کسی نے حفظ نہیں کیا'' کا مطلب یہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان حیاروں ہو میں کی جماعت کے سواحتی بھی شخص نے براہ راست رسول اللہ معیق ہیں کو آن حفظ نہیا۔ سام حالب کے اوقات میں رسول اللہ معیق ہیں کر مقل کر لیا تھے اور دوسسرول کو سکھاتے تھے۔ پھر بھی تمام صحابہ کے ایک معیاب نے قرآن کر میم کا کچھ حصد رسول اللہ معیق ہوں۔ اس طرح المحل سے ناممکن تھا کہ انہوں نے قرآن کر میم کا کچھ حصد رسول اللہ معیق ہوں۔ اس طرح اللہ معیق ہوں۔ اس طرح اللہ معیق ہوں۔ اس طرح متعدد روایات سے پتا چاتا ہے کہ چاروں اصحاب کو براہ راست رسول اللہ معیق ہوں سے حاصل میا تھا۔ متعدد روایات سے پتا چاتا ہے کہ چاروں اصحاب کو براہ راست رسول اللہ میں سے تھے اور آن کر میم کا کھر سے مصاب کیا تھا۔ متعدد روایات سے پتا چاتا ہے کہ چاروں اصحاب کو براہ راست رسول اللہ میں سے تھے اور آن کر میم حفظ کرنے کا شرف اس لیے عاصل ہوا کہ یہ بہت محلص اور سابھون الاولون مسلمانوں میں سے تھے اور آپ ان سے بہت

*لطن ومجبت عطعها قلا فلرق آبرایت شخص م*زین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

CL 301 BOXER BOXER ( 118 130) THE SCHE یہ روایت بھی محرّت سے محتب احادیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ مطابق پہر سال جبریل کے سامنے

قرآن کریم کاایک دور کیا کرتے تھے لیکن وفات والے سال آپ نے ایک کی بجائے دو دور کیے۔

سیرت نبوی میں بھی جو واقعات درج ہیں و ہ ان متذکرہ بالاروایات کی پوری تائید کرتے ہیں منجملہ

دیگر واقعات کے حضرت عمر بڑٹائیؤ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے جو رسول اللہ مطبیقہ کی بعثت کے دس سال

بعد وقوع پذیر ہوا۔جب دین اسلام نے مکہ میں فردغ حاصل کرنا شروع کیااور اہل مکہ میں باہم تفریق پہیدا ہونے لگی تو حضرت عمر مِثالِثُؤ کو جو اس وقت حالت کفر میں تھے ،سخت میش آیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کم

قتل کرنے کامصم ارادہ کرلیا۔ وہ قبل کے اراد ہے سے آپ کی جانب جاہی رہے تھے کہ راستے میں تعسیم بن عبداللہ سے مذہبیر پوئی ۔انہوں نے حضرت عمر کوننی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا تو جیران ہوکر ہو چھا کہ اس

بيئت ميں كہال جارہے ہو؟ جب المبيل حضرت عمر والني كے مقصد كا علم جوا تو انہوں نے كہا" محد كو تو بعد ميں قل كرنا، يهلي اسين گھر كى تو خبرلو \_ تمهارى بهن فاطمه اور بهنوئى سعيد بن زيدسلمان ہو يكي بين ين كرحنسسرت

عمر والنيز رسول الله مطايقة في طرف جانے في بجائے اپني بهن كے كھر يہنچے \_ باہر سے انہول نے منا كرخباب ان دِ ونول کو قرآن سنارہے ہیں۔انہوں نے گھر میں داخل ہو کربہن اور بہنوئی دونوں کو ز دو کوپ کرنا شروع کسیا لیکن آخرانہیں اسپین فعل پرندامت ہوئی اورانہوں نے بہن سے کہا کہ جو کتابتم پڑھرہی تھسیں مجھے بھی

وکھاؤ ۔ چنانحچہ بہن چنداوراق اٹھالا ئیں ۔ ان پرمورہ طابقھی ہوئی تھی ۔ جب حضرت عمر جھانیڈ نے یہ صحیفہ پڑھا تو قر آنی اعجاز اوراس کے جلال کاان پر اتناا ثر ہوا کہ انہوں نے اسیٰ وقت رسول اللہ مطابقی اللہ معنا میں ماضر

ہو کراسلام قبول کرلیا۔

وہ اوراق جن پرسورہ طلعی ہوئی تھی منجملہ ان کثیر صحیفوں کے تھے جومسلمانوں کے درمیان متداول تھے اور جن پرسورہ طرکے علاوہ قر آن کریم کی اور بھی کئی سور تیں تھی ہوئی تھیں حضرت عمر والٹیڈ کے اسلام لانے کے بعدرسول اللہ ﷺ تیرہ برس زندہ رہے۔آپ نے صحابہ کو ہدایت کر آھی تھی کہ' مجھ سے سوا قرآن کے اور کچھ بذلکھا جائے اورا گرکسی نے قر آن کے سوا کوئی حدیث لکھ لی تو و و اسے مٹا دے '' یہ إمر لازم تھا کہ صحابہ نماز میں تلاوت كرنے اور اجكام دين بيكھنے كے ليے قرآن كريم كا جس قدر حصد لكھ سكتے تھے لكھتے تھے ۔ اسى طسرح وہ

لوگ بھی قرآن کریم لکھتے ہیں جھیں رسول اللہ مشریجہ مختلف قبائل کی طرف قرآن سیکھنے اور دینی تعلیم دیسے کے لیے روانہ فرماتے تھے۔ یہلوگ علیحدہ علیحدہ آیات نہ لکھتے تھے بلکہ پوری کی پوری سورتیں لکھتے تھے اور رسول الله مضيئانية مورتين انهيل كھواتے تھے۔

قرآن كريم سے بھى ہمارى تائيد ہوتى ہے۔ چنانچ الله قسران كريم ميں رسول الله مين يَجَرَ كو مخاطب كرك فرماتا عياايها المزمل قم الليل الاقليلاً نصفه اوانقص منه قليلاً اوزد عليه ورتل القرآن توتيلا (اے اوڑھنے والے! رات کو قیام کر، تھوڑے جھے کے لیے یعنی اس کا آدھایااس سے کچھ کم كرك ياآن بريزي ويوادو قرآن وتفري كراتار توسير ويرك إرتك معنى مرون مراي كراتار في اور

CES 302 BOSE SECRETARION STORES CES بیان کرنے ہی کے نہیں بلکہ اس کے معنی میں تالیف اور تر تیب بھی شامل ہے۔ چنانچے کسان العرب میں ہے دتل القرآن احسن تأليفه وابأنه وتمهل فيه يعني ترتيب كونهايت عمده كيااوراسي كهول كراور فمهر كثم بركر بیان میا مترجم) سورهٔ مزمل کی آیات رسول الله مطبقهٔ کی بعثت کی ابتداء میں نازل ہوئی تھیں۔اللہ کا ایسے نبی سے پیمطالبہ کدوہ رات کو اٹھ کر قرآن باتر تیب پڑھے ظاہر کرتا ہے کہ آیات قرآنے کسی بھی وقت ہے تیب اور پراگندگی کی حالت میں ندر ہیں بلکہ جونہی رمول اللہ ﷺ پرکوئی وی نازل ہوتی تھی آپ اسے اس کی جگہ رکھنے كاحكم دے ديتے تھے۔ايك مديث ميں بھي آتا ہے كہ جب يرآيت واتقوا يوماتر جعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نازل جوئي توجبريل نے رسول الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله ع محد ﷺ اسے سورۂ بقر و کی دوسواسی ویں آیت کے شروع میں رکھیں۔'' قرآن كريم بار بارا پني تعريف" كتاب" كالفاظ سے كرتا ہے \_ سورة بقره، فاتحه كے بعد،قسرآن كى ب سے بلی سورت ہے۔اس کا آغاز ،ی الله اسس آیت سے کرتا ہے،الحد ذالك الكتأب لاريب فيه ھدى المتقدن (يەقرآن ايك تتاب ہے جس ميں كىي قىم كاكوئى شك نہيں۔ يەمتقىيول كے ليے ہدايت كا موجب ہے) اسی طرح اور بھی کئی جگہ قرآن کے لیے تتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ۔ تتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو بھی ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہم متعدد احادیث کی رو سے ثابت کر میکے ہیں کہ رسول اللہ میں ہے عہد میں قر آن لکھا جاتا تھا۔زید بن ثابت کا یہ قول ہم پہلے تقل کر میکے ہیں کہ رسول اللہ منظم وفات یا گئے اور قر آن کریم کسی ایک جگہمع مذتھالیکن ایک اورموقع پر انہوں نے فرمایا۔"ہم رسول الله مطریقہ کے پاس ہوتے تھے اور قر آن کو کپڑے کے ٹکڑوں پر تالیف کرتے تھے ۔'' مطلب یہ کہ وہ رسول اللہ مطابی ہدایات اور اشارات کے مطابق متفرق آیات اینے اپنے موقع پرلکھ لیا کرتے تھے چنائچہ تالیف کالفظ اسی طرف اثارہ کرتا ہے۔علاوہ بریں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ میں پہنماز میں اور نماز کے علاوہ بھی پوری پوری سورتیں مثلاً بقرہ، آل حضرت عمران، نسائ، اعراف، جن، نجم، حمن اورقمر وغيره تلادت فرمايا كرتے تھے۔ان تمام باتوں سے پتا چتا ہے کہ جہاں تک آیات کی ترتیب رمول اللہ میں بھیا کے عہد میں آپ کی ہدایت کے مطابق منگل ہوگئی تھی اور قاریوں، مافظوں اور دوسر ہے مسلمانوں نے اسے اسپنے اسپنے سینوں میں ممل طور پر محفوظ کرلیا تھا۔ صحابہ نے مذصر ف قرآن کو رسول اللہ ﷺ زندگی ہی میں ایسے سینوں میں محفوظ کرلیا تھا بلکہ چار اصحاب نے تو اسے با قاعد ہ لکھ بھی لیا تھا۔اس امر پرمورخین کا اتفاق ہے کہ جہاں تک آیا ہے گی ترتیب کا سوال ہے، رسول الله مطابقة بى وفات سے قبل لکھے ہوئے صحفول اور آپ كى وفات كے بعد مسرتب يكيے ہوئے صحفوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ آیات کی ترتیب رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں خود فرما دی تھی ، البنة مورتوں كى ترتيب كے بارے ميں اختلات ہے كہا جا تا ہے كہ يدكام رمول الله عظيمة نے اپنى امت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ۔ جمعی ام ناہت ثدہ ہے کہ قرآن کر میر رسول اللہ سے بیٹن کی زندگی ہی میں جمع تھا تو پھر سوال بیدا ہوتا جمعی اولائل و برائین سے مزین منتوع کو منفرد کتب پڑ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب حضرت ابوبكر والنوك كى بيعت موجى تو حضرت على والنوك اسية كفريس كوشتين موكئ تص الوكول نے یہ بات حضرت ابو بکر دال فی سے جا کر کھی۔ انہول نے حضرت علی دالفی کو کہلا بھیجا" کیا آپ میری بیعت کرنا پندنہیں کرتے کہ اپنے محرجا کربیٹھ گئے ہیں؟" حضرت علی بلاٹیؤ نے جواب میں کہلا بھیجا۔"واللہ! یہ بات نہیں بلکہ مجھے ڈرہے کہ مباد الوگ تتاب اللہ میں زیادتی کردیں اس لیے میں نےقسم کھالی ہے کہ اس وقت تک گھر ے باہر مذلکوں گا جب تک قرآن جمع مذکرلوں گا۔" (حضرت علی ڈاٹٹڈ کا یہ قول ' مجھے ڈر ہے کہ مباد الوگ مخاب الله ميس زيادتي كرديس ـ "صرف ميوطى نے كتاب الا تقان ميس درج كيا ہے ـ ديگر مؤلفين نے حضرت على بنائية ابن بی داؤ د نے کتاب المصاحف میں بدروایت درج کی ہے کہ حضرت ابوبکر واٹوؤ نے بیعت کے چند روز بعد حضرت على والنفظ كو كهلا بهيجا"اے ابوالحن! كيا آپ ميرى امارت سے ناراض بين؟" انہول نے جوابا كهلا بھیجا' واللہ! نہیں، میں نے تم کھالی ہے کہ سواجمعہ کے گھرسے باہر بذلکوں گا'' پھرخود حضرت ابو بکر داللہٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کرکے واپس چلے آئے۔ ابن الی داؤ دروایت کے آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ دوسرے مورخین نے حضرت علی والٹیز کی جانب یہ قول منسوب کیاہے یس اس وقت تک باہریدنکلول گاجب تک قرآن جمع ند کرلول ۔ " بیبال جمع کرنے سے مراد حفظ کرنا ہے محیونکہ اس وقت جوشخص قرآن کر میم حفظ کر لیتا تھا اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس نے قرآن جمع کرلیا ہے ) رسول اللہ مطابقہٰ کی وفات کے بعد قرآن کریم جمع كرنے ميں على ذاكيلے مذتھے بلكه كئ اور صحابہ بھى اس كام ميں ان كے شريك تھے ۔ حضرت ابو بكر والفؤ بينے جمع قرآن کے سلیلے میں حضرت علی مراث ہے اور دوسرے صحابہ کے کام کوسے راہا اور اس عظیم کام سے کسی ایک شخص کو رو کنے کا خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ و مطمئن تھے کہ اللہ ہی نے قر آن کریم نازل تحیا ہے اور و ہی اس کا محافظ ہے کیی مسلمان کے دل میں اس بات کا خیال بھی نہیں آسکتا کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کریم میں تمی بیشی کرے اور اگر کوئی ایسا کام کرے گا بھی،جس کا خدشہ علی بن ابی طالب والتوزِ نے طاہر کمیا ہے تواللہ خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت فرمائے گا اور اسے اسپنے ارادے میں قطعاً ناکام و نامراد رکھے گا۔ اس کمحے جب حضرت عمر بڑائیڑ نے ان کے مامنے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اپنے حکم سے قرائن کریم جمع کرنے کا کام شروع کرا میں تو حضرت ابوبكر والني كوتر دوموا كيونكه وه ايها كام يذكر تن تقف جورمول الله الم المنظمة في مكيا اوركني ايسه كام س

پرد کرد کمانتما بعض لوگول کوخود رسول الله معنیم قرآن کریم کھواد سے تھے۔ دوسرے لوگ ان کا تین سے قل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہلوتهی اختیار ندکرتے تھے جوآپ نے انجام دیا ہو۔ رسول الله مطابقہ نے قرآن کریم لکھنے کا کام عامة اسلمین کے

یقی حضرت ابو بحر طالفیٰ اور زید بن ثابت کی دلیل لیکن جب حضرت عمر طالفیٰ نے اس بارے میں اصرار کرنا شروع محیا اور اُس کے حق میں دلائل بھی دیئے تو حضرت ابو بحر طالفیٰ کو اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور حضرت عمر طالفیٰ کی رائے پڑمل کرتے ہوئے قرآن کریم جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ افسوس ہے کہ تاریخ سے اس گفتگو کی تفصیلات کا علم مہ ہور کا جو اس باب میں حضرت ابو بحر طالفیٰ اور حضرت عمر طالفیٰ کے درمیان ہوئی، اگر انفسیلات بھی محتب تاریخ میں محفوظ ہو تیں تو اس سے معاملے کے تئی اور بھی پہلونظروں کے سامنے آجاتے۔

موال پیدا ہوتا ہے کہ جمع قرآن کریم کے سلسلے میں وہ کون ساکام تھا جورسول اللہ ہے ہو ہی نادل ہوتی تھے۔ حضرت ابو بکر ڈٹائٹڈاورزید بن ثابت ڈٹائٹڈ کو اسے کرتے ہوئے تر د د ہوا کیونکہ جب آپ پروحی نازل ہوتی تھی تو

آپ اے فررا لکھوا کو ہدایت کر دیتے تھے کہ یہ آیت فلال سورت میں فلال جگہ لکھ لی جائے۔

اس موال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو درست ہے آپ از کی ہوئی آیات کے بارے میں کا تبان وقی کو ان کا محل اور موقع بتادیا کرتے تھے کیکن یہ تمام آیات متفرق جگہ تھی ہوئی تھسیں۔ چونکہ رسول اللہ بھے بہتر روحی کا نزول تواتر سے ہوتا تھا اس لیے آپ اپنی زندگی میں اسے ایک جگہ جمع نہ کراسکے لیکن آپ کی وفات کے بعد جب وجی کا نزول ہوگیا اور کتاب اللہ کامل ہوگئی تو اس بات کی ضسرورت پیش آئی کہ جو کام رسول اللہ بھے بھا پنی زندگی میں انجام نہ دے سکے اسے ضائع ہونے اور تحریف و تبدیل کے خدھے کے پیش نظر آپ کے بعد فی الفور مکل کرلیا جائے۔

یتھیں وہ وجوہ جن کے پیش نظر حضرت عمر طالتی نے حضرت ابو بکر طالتی سے جمع قرآن پر اصرار کیا۔ چونکہ حضرت عمر طالتی کے دلائل بہت ٹھوں اور وزنی تھے اور اس میں سراسراسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی مضمرتھی اس لیے حضرت ابو بکر طالتی نے حضرت عمر طالتیٰ کی بات مان کی اور زید بن ثابت کوقسرآن کریم جمع کر زیاد کھی سروا

رسے ہا ہو سور اللہ زخانی اپنی کتاب تاریخ القرآن میں لکھتے ہیں ۔'' شواہد سے پتا چلتا ہے حضرت عمر ذکا موقف صرف یہ ہتا چہ اللہ انجانی اپنی کتاب تاریخ القرآن میں لکھتے ہیں ۔'' شواہد سے پتا چلتا ہے حضرت عمر ذکا موقف صرف یہ تھا کہ قرآن کر یم کو ، جو اب تک پڑیوں اور کھالوں پرلکھا ہوا بکھرا پڑا تھا، با قاعدہ اور اق پرلکھ کرایک جگہ پرجمع کرلیا جائے کیکن صحابہ میں چونکہ حد در جہ احتیاط تھی اور وہ ایسا کوئی کام نہ کرنا حب ہتے تھے جسے رسول اللہ معرفی ہو۔'' جسے رسول اللہ معرفی ہو۔''

حضرت عثمان والثنة كے عهد ميں جمع قرآن:

CE 305 BE ENERGY # 305 BE عثمان بڑاٹنؤ کے عہد میں جو واقعات پیش آیتے انہوں نے ثابت کردیا کہ حضرت عمر بڑاٹنؤ نے جمع قرآن کے سلطے میں جورائے دی تھی وہ انتہائی صائب تھی اور انہوں نے اپنی دوررس نگا ہوں سے پہلے ہی مجانب لیا تھا كه اگر قرآن كريم ايك جگه جمع نه كيا محيا تو آئنده معلمانون كوكس قد مظيم خطرات كا سامنا كرنا پژے گا حضرت عمر والفيظ اورعثمان والفيظ كے عهد ميل فتو مات كاسلىلە بے مدوسىع موحميا تھا مفتو دعسلاقول ميل نومسلمول كوقيسران پڑھانے اور سکھانے کا کام صحابہ کرام کے میر د تھالیکن اسلامی سلطنت کی مدود چونکہ بے مدوسیع ہوچ کی تھسیس اس کیے لوگوں کی قرأتوں میں اختلات پیدا ہونا شروع ہوگیا بھریہ اختلات آہمتہ وسعت اختیار کرنے لگا اورلوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہماری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔معامله اس مدتک پہنچ محیا كواول نے قرأت كے اختلات كى وجدسے ايك دوسرے كى يحفير شروع كردى اور اسس طسور ايك ز بردست فنتنج کا خطرہ پیدا ہومحیا۔ مذیفہ بن یمان نے، جواس زمانے میں آرمینیا اور آذر بائجان میں مصروف پيار تھے، تحفير وهنيق كابرُ هتا ہوا طوفان ديكھ كرسخت خطر ، محسوس كيا۔ و ، فوراً مدين، بہتنج عجمة اور حضرت عثمان بنائليًّا ہے عض کیا۔''امیر المونین! امت کی خبر کیجئے، وہ ہلاک ہونے کو ہے۔حضرت عثمان داللہ؛ نے وچھا" کیا ہوا؟" مذیفہ نے سارا ماجرا عرض کر کے بتایا" ہماری فوج میں عراق، شام اور جاز کے لوگ شامل ہی،ان کے درمیان قرأتول میں سخت اختلاف واقع ہوگیا ہے اورنوبت ایک دوسرے کی محفیرتک پہنچ محی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف مذکر نے کیس جس طرح یہود ونصاری نے اپنی تابول میں کیا تھا۔' مذیف کی باتیں من کر حضرت عثمان بڑا ٹھؤ نے بھی خطرے کی اہمیت محسوس کی اور لوگوں کو جمع ر کے یہ سارا معاملدان کے سامنے رکھا۔ او کول نے کہا" آپ ہی بتا سے اس خطرے سے بیٹنے کے لیے کیا دابرا ختیار کی جائیں؟" انہوں نے فرمایا۔"میری رائے تویہ ہے کداو کو ایک قرآت پر اکٹھا کردیا جاسے یونکہ اگر آج مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو **کیا تو آئندہ پیدا ہونے والااختلا**ف موجود ہ رونمی ہونے والے ختلات سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔"

تمام صائب الرائے حضرات نے حضرت عثمان دلائیٰ کی تجویز کی تا ئیسدگی۔اس پر انہوں نے ام المونین حفصہ دلینی کو کہلا بھیجا کہ مصحف حضرت ابو بحر دلائیٰ کچھ روز کے لیے جمیں دے دیجئے ہم اس سے تقلیس کرائے مختلف علاقوں میں بھجوا دیں گے اور آپ کامصحف آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنائچہ ام المونین نے وہ مصحف حضرت عثمان دلائیٰ کو بھجوا دیا اور انہوں نے اس کی نقلیس کرا کے اطراف مملکت میں پھیلا دیں۔اس مصحف حضرت عثمان دلائیٰ کو بھجوا دیا اور انہوں نے اس کی نقلیس کرا کے اطراف مملکت میں پھیلا دیں۔اس کے علاوہ قرآن کریم کے باقی نسخوں اور تحریرات کو تف کرنے کا حکم دے دیا۔

عثمان بلاتی کے عہد کا یہ اختلات حضرت عمر دلائی کی دور بینی اور بالغ نظری کا زبردست ثبوت ہے۔ عثمان بلاتی نے مصحف حضرت الوبکر بلائی کی نقلیل اطراف مملکت میں پھیلا کر اور باقی تمام مضمون کو تلف کرنے کا حکم د کا حکم دے کرمسلمانوں کے درمیان قرآت کا اختلاف مٹادیا۔ اگر حضرت الوبکر بلائی قرآن جمع کرنے کا حکم مد کا حکم درسیت تو یہ بختلات وسیع تر ہوجا تا اور مسلمانوں کو ایسے فتنے کا سامنا کرنا پر تا جو ساسی فتنوں سے کہیں بڑھ چودھ کر دیت تو یہ بختلات و محتم دلائل و براہین سے مزین هندہ و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن کوئن مکتب

كى معن الوركورون الله المالية الموسطة المالية الموسطة الموسطة

'' قرآن کریم جمع کرنے کے کام میں حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ تمام لوگوں سے زیادہ اجر کے ستحق ہیں کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جنھوں نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا۔''

ابن مسعود کی ناراضکی:

حضرت عمر والنفظ سے گفتگو کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر والفظ کو انشراح مدر ہوگیا توانہوں نے زید بن ثابت کو قرآن کریم جمع کرنے کامہتم بالثان کام سرد کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن معود کو حضرت ابو بکر والفظ کا یہ فعل نامح ارگز رااور انہول نے کہا:

"مسلمانو! مجھے تو قرآن کریم تھنے سے ہٹادیا محیا ہے اور ایسے تخص کے سپرد کام کردیا محیا ہے جومیر سے اسلام لانے کے وقت ایک کافر کے صلب میں تھا۔"

ان کی مراد زید بن ثابت سے بھی جوعبدالله بن معود کے اسلام لانے کے وقت پیدا بھی نہوسے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابن معود نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب عثمان دلائٹ نے اپنے عہد میں زید بن ثابت کو قر آن کریم لکھنے کا کام پر دمحیا تھا اور چند صحابہ کو بھی اس کام میں ان کے ساتھ ٹامل کردیا تھا۔ ہوسکت ہے عبداللہ بن معود نے دونوں مرتبہ نارائگی کا اظہار کیا ہو چنانچے قرطبی لکھتے ہیں۔

"حضرت ابوبکر انباری کہتے ہیں، حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ اور حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کی جانب سے زید کو جمع کر آن کا کام میر دکرنے کامطلب یہ نہیں کہ ان دونوں حضرات کو ابن معود سے کوئی پر خاش تھی ۔عبداللہ یقیت نید سے زیادہ فاضل سابقون الاولون میں شامل اور دیگر خدمات دینیہ میں ان سے بڑھ حب ٹھ کر حسبہ لینے والے تھے کیکن ان تمام خوبوں اور فضیلتوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ جہال تک حفظ قرآن مجید کا تعلق ہے ابن معود زید بن ثابت کے ہم پلہ نہ تھے۔"

اس عبارت سے ظل مسر ہوتا ہے کہ ابن مسعود والنیئ کی ناراضگی حضرت ابو بکر والنیئ اور حضرت عثمان والنیئ دونوں کے عہد میں ظاہر ہوئی۔

ابن معود ولا الله على المرافع يهال تك بره حلى في كدوه صرف يد كهنے بداكتف مذكرتے تھے "ميں فيرسول الله على ذيان مبارك سے سترسے زياده سور تيس سن كريادكيں ليكن زيد بن ثابت اس وقت بجول كر ساتہ تھے ہے ہوئے اللہ عثمان ذكے عہد ميں انہوں نے الل عراق كو ابھارنا شروع محياتها كے ساتہ تھيلتے كودتے بھرتے تھے۔" بلكہ عثمان ذكے عہد ميں انہوں نے الل عراق كو ابھارنا شروع محياتها

کہ وہ جمع قسران کریم کے کام میں زید بن ثابت کی اعانت نہ کرل ۔ وہ کہتے تھے ۔'' میں نے اپنامصحف جھپالیا ہے اور جو بھی شخص اپنامصحف چھپاسکتا ہے وہ ضرور چھپا لے۔''

ایک دن انہوں نے خطبہ دیا اور کہا: 'اے او گو! اپنا اپنا مصحف چھپا لوتم مجھ سے یہ امید مس طرح کرسکتے ہوکہ میں زید بن ثابت کی قرآت اختیار کرول گا مالا نکہ میں نے رسول اللہ مین بارک سے ستر سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کی رہے ہے۔ اللہ ایکن زید بن ثابت اس وقت نیجے تھے اور اپنے بجو لیوں کے ساتھ مسدینے کی اندسور تیں تن اور یاد کی ہیں لیکن زید بن ثابت اس وقت نیجے تھے اور اپنے بجو لیوں کے ساتھ مسدینے کی گیوں میں تھیلتے کو دتے پھرتے تھے۔ واللہ! مجھ سے زیاد وکوئی شخص نہیں جانتا کہ فلال آیت کہال اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ مجھ سے زیاد و کتاب اللہ کا جانے والا اور کوئی نہیں لیکن میں تم پر اپنی بڑائی نہیں جتا تا۔ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیاد و کتاب اللہ کو جانے والا موجود ہے تو میں سفر کی سخت صعوبہ سیں اٹھاؤل گااور اس کے یاس ضرور پہنچوں گا۔'

پھر بھی بڑے بڑے صحابہ نے ابن معود کی ان باتوں کو پندیدگی کی نگا ہوں سے نہ دیکھا ہے وہ کے ان کی کے ان کے ان

ہم تو عبداللہ بن متعود کو بہت زم دل، زم خو اور مشفق انسان سمجھتے تھے، نہ معلوم انہیں کیا ہو **کیا**اور وہ کیول امرا<sub>عہ ب</sub>رطعن وشنیع کرنے لگے ہیں؟

یہ جی ہے کہ عبداللہ بن معود بدری تھے اور زید بن ثابت بدری نہ تھے۔ ابن معود کو اسلام لانے میں یقینا زیداور ان کے والد سے مبقت عاصل تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ ابن معود نے ربول اللہ طابقہ ہے ستر سے زیادہ مور تیں بھی تیں لیکن بایں ہمہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ زید ربول اللہ طابقہ ہے کا تب تھے اور انہوں نے آپ کی وفات تک سارا قرآن آپ سے عاصل کرلیا تھا یہ خصوصیت الیم تھی جوعب داللہ بن معود کو عاصل نظر بھی ۔ قرطی لکھتے ہیں: 'یہ بات بالعموم مشہور ہے کہ عبداللہ بن معود نے سارا قرآن ربول اللہ سے ایک زندگی میں نہ یکھا تھا بلکہ بعض صے ایسے رہ گئے تھے جو انہوں نے آپ کی وفات کے بعد یکھے۔ بعض ائے۔ تو بہال تک کہتے تھے کہ عبداللہ بن معود پورا قرآن یکھنے سے پہلے ہی وفات یا گئے تھے۔''

یہ امریحی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ابن معود کامفحف قرآن کریم کی آخری دوسورتوں یعنی معوذ تین سے خالی تھا۔

حضرت ابوبکر دلائنؤ نے زید بن ثابت کو جمع قرآن کریم کی ذمہ داری اس لیے سپر دکی تھی کہ وہ انہیں اس کام کا پوری طرح اللہ سیحصے تھے۔ چنانچہ جب انہول نے حضرت عمر ڈلائنؤ کے اصرارے یہ کام شروع کرنے کا ادادہ کیا تو زید بن ثابت کو بلا کرکہا تھا:''تم عقل مندنو جوان ہو۔ ہم تمہارے متعلق یہ خیال نہسیں کر سکتے کہ تم کتاب اللہ میں تحریف و تبدل کردو گے ہم رسول اللہ میں بھی کے زمانے میں وی لکھتے رہے ہواس لیے اب ہم شھیں قرآن کریم جمع کرنے کا کام سپر دکرتے ہیں۔''

 کی کی میں ایک میں اور تیں کی کھیں۔ باتی مورتیں انہوں نے آپ کی وفات کے بعد پھیں۔ میں آپ سے ستر کے قریب مورتیں کی کھر حفظ کی تھیں، باتی مورتیں انہوں نے آپ کی وفات کے بعد پھیں۔ اس لیے جم شخص نے رمول اللہ میں تیکھ کر کے اسے حفظ کرلیا ہوائ شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کر میرجمع کرے اور اس کام کے لیے ای کو دوسروں پر ترجیح دینی چاہیے۔"

پہرہ ہے دوہ ران رہے ک رہے اور اس مہم ہے ہے اور در روس ایک ہی ترجیح دی کہ وہ نوجوان تھے اور زیادہ محنت سے کام کر مکتے تھے نوجوانی کی وجہ سے ان میں اپنی رائے پراڑ جانے اور اسنے علم وفنسیل اور زیادہ محنت سے کام کر سکتے تھے نوجوانی کی وجہ سے ان میں اپنی رائے پراڑ جانے اور اسنے علم وفنسیل کے جاو بھالا کامادہ بھی مذتھا۔ وہ صحابہ کرام کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور قرآن جمع کر شے میں انہا ہے کھیق و تدسیق اور قرآن جمع کر اور ایات سے کھیق و تدسیق اور قرآن کریم حفظ تھا۔ مزید برآب متعدد روایات سے خابت ہوتا ہے کہ رسول انہ بھی ہوئی وفات کے سال جب آپ نے جبریل کے سامنے قرآن کریم کا دوبار دور کیا تھا تو زید بن ثابت رہاؤہ دوسرے دور کے وقت موج د تھے جو آپ کا آخری دور تھا۔

حضرت زید بن ثابت والنوا مح بھی اس عظیم الثان ذمه داری کا پوری طرح احماس تھاجو حضرت ابو بحر دلائن کی جانب سے ان پر ڈالی تھی ہے۔ بہی وجھی کہ جب حضرت ابو بحر دلائن ہے ان سے قرآن مجید جمع کرنے کہا تو اللہ اگر مجھے کہا ٹوکو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا حسکم دیا جاتا تو بھی یہ کام میرے لیے قرآن کریم جمع کرنے سے زیادہ سہل ہوتا۔"

جاتا تو بھی یہ کام میرے لیے قران کریم سے کرتے سے زیادہ ہن ہوتا۔
و جہ یہ گئی کہ حضرت الو بکر دلائٹ ، حضرت عمر دلائٹ ، علی دلائٹ اور دیگرے بڑے بڑے سے اب کو قرآن کریم حفظ تھا۔ چارانصاری سے اب نے (جن کا ذکر پہلے آچکا ہے) براہ راست رسول اللہ منظم تہ قرآن کریم سکھا تھا۔ اور اسے با قاعدہ ترتیب دے کر لکھ رکھا تھا عبداللہ بن منعود دلائٹ نے بھی ایک مسحف ترتیب دے رکھا تھا۔ بعض لوگوں کے مسحف مکل تھے اور بعض کے نام کل اس صورت میں کہ بڑھے بڑے جلیل القدر سے اب نام کھا۔ فاہت کی نگرانی اور ان کا ثبہ یہ تھا ہے کہ لیے موجود ترقی ان کا ٹیٹھی مالٹان بو جو حرید اٹھا لینا یقینا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیسے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔

کی کی کی میں میں میں میں اللہ میں اللہ کی کی کی کی کی کی کی گئی گئی گئی گئی کی ک لما اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ مدینہ میں اتری ہوئی آیات می سورتوں میں شامل کردیتے تھے۔ زید بن شاہت کے لیے اپنی طرف سے کوئی ترتیب قائم کر ناناممکن تھا۔ انہوں نے رسول اللہ میں تاکم مقرد فرمائی ہوئی ترتیب قائم کر مالی ترآن مجد چڑے کی کھالوں پر لکھ کرجمع کردیا۔

#### زيد كاطريك كار:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید بن ثابت نے جمع قرآن کریم کے سلسلے میں کیا طسمہ ان کاراختیار کیا اس کا جواب بلا ترد دیں دیا جاسکتا ہے کہ وہی کی اور تحقیقی طریق کار جوآج کل کے تحقین اختیار کرتے ہیں۔ بدایس ہمہ زید نے جس قدر محنت اور جال فٹانی سے کام کیا موجودہ تحقین میں سے کسی کو اس کا عشر عثیر بھی کرنے کی تونسی تہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر دیا تھا کہ جس جس شخص نے قرآن کریم حفظ کیا ہویا اس کا کوئی صد لکھا ہوزید کو اس کی اطلاع دے اور لکھا ہوا حصد ان کے سامنے پیش کرے۔ چنا خچہ زید دیا تھے گاس بڑیوں، پڑوں اور پھروں پر بھی ہوئی آیات اور سور تیس کثیر تعداد میں جسمع ہونے گئیں۔

جب آیات اور سورتوں کو ایک جگہم کرنے کا کام مکل ہو محیا تو زید بن ثابت نے ان کی جانج پڑتال کی اور ترتیب کا کام شروع کیا یو کئی آیت اس وقت تک قبول نه کرتے تھے جب تک اچھی طرح تحقیق نه کرلیتے تھے کہ واقعی یہ آیت اسی طرح رسول اللہ مطابق تازل ہوئی تھی۔ ذیل کی مثال سے زید کی فایت درجہ احتیاط کا

بہ خوبی اندازہ ہوسکتا ہے۔

ایک مرتبہ صنرت عمر دلائن نے آیت السابقون الاولون من المهاجرین و الانصاد الذین التبعوهم باحسان، پڑھایعنی انسار اور الذین کے درمیان سے واؤ مذف کردی۔ زید بن ثابت نے من کر کہا کہ اس آیت 'والذین البعوهم باحسان' ہے کیکن صنرت عمر دلائن مطمئن نہ ہوئے۔ آخر انہول نے ابی بن کعب کو بلا یا اور ان سے آیت کے متعلق دریافت کیا۔ ابی نے زید کی قرآت کی تعدیل کی اور صنرت عمر دلائن کے دل سے ہرقم کا شک و شہد دور کرنے کے لیے یہ بھی کہا''والذا یہ آیت رسول الله مطریق ہے اس وقت پڑھائی عبر مائن فلی عبر الله علی تعدید کی خرید وفروخت میں مشغول تھے۔'اس پر صنسسوت عمر دلائن نے اپنی غلی

بڑھان کی جب آپ ہاڑار۔ ک فندم کی ترید و فرو فت پر سلیم کر کی اور کہا کہ واقعی زید ہی کی قرأت سنجیج ہے۔

مرف حضرت عمر ڈاکٹئے پر موقو ف نہیں بلکہ جب بھی تحی صحابی سے زیدین جاہت کو قر اُت میں اختلاف ہو تاو تحقیق کی خاطر ہی طریقہ استعمال کرتے تھے اور محج قر اُت کا تعین کرنے کے لیے دیگر محابہ شہاد تیں طلب کرتے تھے ۔اگر پتوں اور پڑیوں وغیر ہ پر تھی ہوئی آیات میں اختلاف ہوتا تھا تو بھی جب تک ان کی

طلب کرتے تھے۔ اگر پتوں اور پر یوں وغیرہ پر تھی ہوئی آیات میں اختلات ہوتا تھا کو بھی جب تک ان کی صحت کے دارات بارے میں اپنے مافظے پر صحت تھے اوراس بارے میں اپنے مافظے پر صحت تھے اوراس بارے میں اپنے مافظے پر صحت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرآن کریم جمع کرنے میں زید بن ثابت نے جس شدید محنت سے کام لیااس نے آئندہ کے لیے کلام اللہ کو ہرقسم کی تحریفات سے پاک کر دیا، چنانچہ تمام منصف مزاج ممتشر قین کو اس امر کااعتراف ہے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے جومحد رسول اللہ مطبق ترکیز نازل ہوا تھااور جو زید بن ثابت نے انتہائی محنت ومشقت سے جمع کیا تھا۔ جنانچے ہر ولیم میور لکھتے ہیں:

سے جمع کیا تھا۔ چنا تج ہرویم میور تھتے ہیں:

"همیں علم ہے دنیا ہر میں ایک بھی تحاب ایسی نہیں جو قرآن کی طرح کامل بارہ صدیوں تک ہرقسم کی تحریف سے پاک دری ہو۔" (یہ درست نہیں کہ رمول اللہ ہے تقت یہی ہے کہ آیات کی طرح مورتوں کی تہ تیب بھی اور موجودہ تہیں ہے کہ آیات کی طرح مورتوں کی تہ تیب بھی رسول ہے تا کہ اللہ ہے تھات یہی ہے کہ آیات کی طرح مورتوں کی تہ تیب بھی موجود ہی مقرد فرمادی تھی۔ دیگر شواہد کے علاوہ ابوداؤد اور مندا تھد بن منبل کی مندرجہ ذیل مدیث بھی آلئہ نے تو اس کا بیان جو اس کا میں جو اس کا مدیث بھی اس کھی موجود تھی۔ رسول ہے تا اللہ نے تھیں کہ تھیت کے اس وفد میں، جو اس کا قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا تھا، میں بھی موجود تھی۔ رسول ہے تا اللہ نے تھیں کہ اللہ مجھے قرآن شریف کی منزل پوری کرنی ہے اور میرا ادادہ ہے کہ جب تک وہ ختم نہ کول باہر یہ نگوں۔ اس پر ہم نے صحاب یہ پہنا کہ مجھے قرآن شریف کی منزل پوری کرنی ہے اور میرا ادادہ ہے کہ جب تک وہ ختم نہ کول باہر یہ نگوں۔ اس پر ہم نے صحاب یہ پہنا کہ مورتوں، باخ جسل مورتوں، باخ جو اس میں تقرق کی ترقیب کا وجود صریحاً ثابت ہے کیونکہ وہ منزلیں جن میں اس سورتوں، نو سورتوں، تی ہو تھی کی دوسے قرآن کریم کے جسے کیے ہوئے وہ حس کی ترقیب کا وجود صریحاً ثابت ہے کیونکہ وہ منزلیں جن میں اس مدیث میں مات منزلیں کہتے میں اور ہر ایک منزل میں آئی ہی سورتیں میں جن اس مدیث میں مروج ہیں۔ ان سات حسوں کو اصطلاح میں سات منزلیں کہتے میں اور ہر ایک منزل میں آئی ہی سورتیں میں جنی اس مدیث میں مدیث میں مدیث میں اور ہی وہ تعداد ہے جو مذکورہ بالاحد یہ صورتا جوتی ہے کہتی ہوتی ہے کہتی ہو مسند اوں میں اور بی وہ تعداد ہے جو مذکورہ بالاحد یہ صورتا ہوتی ہے کہتی ہو مسند اوں میں اور میں وہ تعداد ہے جو مذکورہ بالاحد یہ صورتا ہوتی ہے کہتی ہی مورت میں اور بی وہ تعداد ہے جو مذکورہ بالاحد یہ صورتات ہوتی ہے کہتی ہی مورت میں)

# سورتول کی ترتیب:

CLI 311 BOXERIE ( # 311 BOXERIE ) CLE اس بارے میں مختلف روایات میں بعض کہتے میں کہ سورتوں کی ترتیب کا کام رسول الله من الله ا پنی امت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کدرسول اللہ مطابقہ نے بعض سورتوں کی تر تیب تومتعین فرمادی تھی کیکن باقی سورتوں کوغیر مترتب مالت میں چھوڑ دیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تمام سورتوں کا نظام ادران کی ترتیب اپنی زندگی ہی میں متعین فرما دی تھی۔این وہب اپنی جامع میں تھتے ہیں:''ربیعہ سے محسی 'نخص نے یو چھا کہ مورہ بقسرہ اور آل چغرت عمران کو دوسری مورتوں پر مقدم کیوں رکھا محیا حسالا نکدان سے یہے ۸۰ سے زیادہ سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور یہ دونوں سورتوں بھی مکہ میں نہیں بلکمسدیت میں نازل و میں؟ ربیعہ نے جواب دیا ہے شک ان دونوں سورتوں کو مقدم رکھا گیا ہے۔قرآن کر میم ای ترتیب سے ان ابوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا جنہوں نے اسے جمع کیا لیکن وہ خاموش رہے اور اس بار سے میں مجھ نہیں کہا اوراسی تر تیب پران کا جماع جوا۔اس لیے جمیں اس بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔'

بعض الم علم كہتے ميں " قرآن كريم كى سورتوں كى جوز تيب آج كل كے معجفوں ميں يائى جاتى ہے . و رسول الله مع الله مقرر كرد و ٢ ـ باتى الى بن كعب والنفظ على بن الى طالب والنفظ اور عبدالله بن مسعود والنفظ کے صحفوں میں جواختلات پایا جاتا تھاوہ اس لیے تھا کہ آخری بار جبریل کے سامنے قسسران کرمیم پڑھنے سے پیٹر رمولی اللہ میں پہنے ہے سورتوں کی تر تیب مقرر نہ فرمائی تھی لیکن اس واقعے کے بعد آپ نے صریحاً صحابہ کو س کے متعلق برایات دے دی تھیں۔' ( تاریخ القرآن از ابوعبداللہ زنجانی مفحہ ۴۸ تا۵۹)

بعض صحابہ اس رائے کی محن الفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کد سورتوں کی تر تبب رسول اللہ ﷺ کی مقرر کر د ہنیں ۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ اور عبداللہ بن عباس نے ایسے مصحفوں کو بول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جمع کیا تھا۔اگر آپ نے اپنی زندگی میں سورتوں کی ترتیب فسسرمائی ہوتی تو يقينا حضرت على ﴿اللَّهُ: اورا بن عباس السيم لمحوظ خاطر ركھتے اور السين مصحفوں كورسول الله ﷺ كى قائم كرد ہ ترتيب کے مطاقہ ترتیب دیتے۔زید بن ثابت والنفظ نے حضرت ابو بحر والنفظ کے عہد میں قرآن جمع کرتے ہوئے مورتوں کو کو بالترتیب نہیں لکھا تھا۔ یہ ترتیب کلیٹ صحابہ کے اجتہاد سے ممل میں آئی۔رمول الله مطابق ال کے متعلق خود کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ (جن میں اس مدیث کی روسے قرآن کریم کے جھے کئے ہوئے ہیں، آن تك ملمانول ميں مروج ميں \_ان مات حصول كو اصطلاح ميں مات منزليس كہتے ميں اور ہرايك منزل ميل اتنی ہی سورتیں میں جتنی اس مدیث میں مذکور کے مطابق ساتویں منزل سورۃ ق سے شروع ہوتی ہے پہلی چھ منزلوں میں کل اڑ تالیس سورتیں میں اور بھی وہ تعداد ہے جو مذکورہ بالاعدیث ہے۔ (مترجم))

میری رائے بھی ہی ہے کدرسول اللہ من اللہ نے بطورخود سورتوں کی ترتیب مقرر نہیں فرمائی بلکہ یہ کام امت کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ ابن عباس سے ای سلسلے میں ایک روایت مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں: "میں نے حضرت عثمان مُناتُفَظ سے بوچھا کہ آپ نے انفال اور برأة کی سورتول کو، جو بالسسرتیب ٨٠ اور دوسو آیات پر مجمل میں اس طرح کیول ملایا ہے کہ ان کے درمیان بسم الله الرحم بیں اس طرح ال طرح ال

CE 312 BORESTEDO #34595- CER دونوں سورتوں کو سات لمبی سورتوں (سبع طوال) میں سے امل کردیا ہے؟ حضرت عِثمان دانٹو نے جواب دیا "رمول الله طفيعة بربعض دفعه ايك بي وقت ميس كئي مورتول كي آيات نازل جو تي تعيس -جب آپ بريو ئي وجي نازل ہوتی تو آپ کا تبین وی میں سے می کو بلا لیتے اور اسے حسکم دیتے کہ یہ آیت فلال مورت کے فلال موقع پر لکھ دو مورت انفال مدنی زند کی کے اوائل میں آپ پر نازل ہوئی تھی اور سورت برأت كانزول آخسرى ز مانے میں ہوا۔چونکہ ان دونوں سورتوں کامضمون آپس میں ملتا جلتا تھا اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ مورت برأت مورت انفال بى كا صديه\_ چونكرآپ فيميس سريحاً ندفر مايا تھا كديمورت كس مورت كا حصد ہے اس لیے میں نے دونوں سورتیں اتھی کردیں اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ ارحمن الرحيم مالکھا۔اس طرح انہیں سات طویل سورتوں میں شامل کردیا " ( (اس مدیث سے قطعاً یہ بات ثابت نہسیں ہوتی کہ عثمان والني كل رائے ورتيب قرآني ميس كوئي وال تھا بلكه اس سے قويد ثابت موتا ہے كد قرآن كريم كى آيات كى طرح سورتوں کی ترتیب بھی رسول الله مطابقة نے خود ہی کر بھی تھی۔اس کے علاوہ عثمان والنوز کی غایت درجہ احتیاط کا بھی پتا چلتا ہے۔ مالانکہ تمام سورتوں کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحيم لکھنے کاعام قاعدہ تھا مگر اسس مورت کے ماتھ بسم ایندالرحمن الرحم کی مندرمول الله طابعة سے نہ پاکراپنی رائے کو اتنا دخل بھی نددیا كربسم الله الرحمن الرحيم بي اس پر لكه دية \_اصل بات يه على ابن عباس في مثمان فاتف سي اس في وجد دريافت في تھی کہ انفال اور برأت کو ملا کر کیوں رکھا حمیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آیتوں اور سورتوں کے نزول کے وقت رمول الله مع المي فاص فاص فاص مقامات پر ركهواتے تھے جس كامطلب صاف بيكر آسي بى كى ہدایت سے یہ دونوں بھی اس طرح کھی تئیں۔اس کے بعدعثمان طافتہ اپنا خیال ظاہر کرتے ہی کہ میرا خیال یہ تھا کہ، انفال اور برآت ایک دوسری ہی کا حصہ میں محر آپ نے چونکہ ایسا مفر مایا اس لیے میں انہیں ایک دوسری کا حصہ نہیں کہا۔ یدروایت ایک مضبوط اور زبردست شہادت ہے اس ہات پرکہ آیتوں ادرسورتوں کی تمام تتب خود رسول الدين عليه في معرد فرماني اور محد آب في مايا فرماياس سع محاب في سرموا فحراف مد كيامترجم))

" اس میں سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہمارے اس باب سے منتھا۔ اس کا ذکر ضمنا قرطبی کے اس قول کی وضاحت کے سلطے میں آمیا کہ" زید بن ثابت نے قرآن کریم کو سخت محنت ومشقت کے بعد جمع کیا تھا لیکن اس کی سورتیں آپ کی مرتب کی ہوئی نہیں۔"

جمع قرآن کی محمیل:

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا زید نے سارا قرآن ہی حضرت الو بکر دی ہو کے عہد میں جمع کر لیا تھایا اس کام کی پخمیل حضرت عمر دل ہوئا کے زمانے میں ہوئی۔اس کے متعلق سور خین میں اختلاف ہے۔ بخاری کی ایک روایت پہلے گزر ہے کی ہے جس میں ذکر ہے کہ وہ اوراق جن میں زید نے قرآن جمع کیا تھا ،حضسرت ایک روایت معجم کورن و ہورائیں سے مزیق متنوع ہو منفود کتب پر مشتمل مفت آن کون مکتبہ

CL 313 BOXER BOXER 313 BOXER BOXER 313 BOXER 3 ابو بکر جائنڈ کے پاس رہے۔ان کی وفات کے بعد حضرت عمر ڈاٹٹٹڈ نے انہیں ایسے پاس رکھ کنیا۔حضرت عمر جاٹٹٹڈ کی وفات کے بعدو ، ان کی بیٹی ام المونین حفصہ کی تحویل میں آگئے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حب مع قر آن کا کام حضرت ابو بکر مڑاٹیئئے کے عہد میں مکل ہو چکا تھالیکن بعض روایتیں اس قسم کی بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بھمیل حضرت عمر دفائقۂ کے عہد میں ہوئی۔

یہ معلوم کرنا بہت دشوار ہے کہ کون می روایت تھیج ہے ۔البتہ دونول قسم کی روایتوں میں اس طسسرح تطبیق دی جاسمتی ہے کہ زید بن ثابت نے قر آن کریم کا اکثر حصہ صنرت ابو بکر دانٹو کی زندگی ہی میں جمع کرلیا تھا۔ جن اوراق پروہ قرآن کریم لکھتے تھے حضرت ابو بحر بڑاٹٹؤ کو دیتے جاتے تھے۔ان کی وفات کے بعدوہ اوراق حضرت عمر دلائن نے اپنے پاس منگوالیے۔زید نے جب اِن کے عہد میں قرآن کریم کی محمیل کی تو بقیہ اوراق بھی انہیں کے سرد کردیئے۔اس طرح قرآن کریم کے معمل اوراق صرت عمر والنو کے باس جمع ہو مجئے اور میں اوراق سامنے رکھ کرعثمان بڑا تھؤنے دیگر مصاحت تیار کرائے ۔ آج ہم جس قسسرآن کی تلاوت کرتے میں وہ بعینہ وہی ہے جوحضرت ابو بکر جائشۂ نے زید بن ثابت کے ذریعے سے جمع کرایا تھا اور ہی قر آن انہیں الفاظ اور ای ترتیب سے قیامت تک پڑھا جائے گا۔

### حضرت ابوبكر طالنيز كاسب سے بڑا كار نامه:

"الله صرت إبو بكر بالنيَّة بدرحمت نازل فرمائے قرآن كريم جمع كرنے كى وجه سے وہ تمام لوكول ميں سب سے زیاد واجرکے تحق ہیں۔" یہ تھےوہ الفاظ جوحضرت علی ڈاٹٹیؤ نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ کے متعلق بیان فرمائے اور انہیں الفاظ پر

ہر ملمان کا یقین و ایمان ہے۔اس مختاب کی تصنیف کے وقت دل میں کئی مرتبہ بیںوال پیدا ہوا کہ حضر ست ابو بكر ولا لين كاكون ما كارنامه سب سي زياده عقيم الثان ب\_مرتدين كي سركوني اور سرزيين عرب سي ارتداد كا مكل خاتمه؟ عراق اور شام كی فتو مات جو اس عقیم الثان سلطنت كی بنیاد ثابت ہوئیں جس كی بدولت انسان كو تہذیب وتمدن سے آگاہی عاصل ہوئی؟ یا کلام النُد کو جمع کرنے کا کام جو ایک امی نبی محمصطفی مطابقة زیر نازل ہوا

اورجس نے اپنی روشنی سے دنیا بھر کومنور کردیا۔جب بھی بیسوال ذہن میں آیا یہ جواب دیسے میں قطعے تر د د محوس مذہوا کہ بلاشہ جمع قرآن کریم حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ کا سب سے بڑا اورمہتم بالثان کارنامہ ہے اور اس سے

اسلام اورمسلمانون كوسب سے زیادہ بركت نصيب موئى يربزيره عرب كى حالت ميس آمية آمية المحلال بيدا موتا م اور جوقوت وشوکت اسے خلافت راشدہ اور عہد بنی امیہ میں نصیب ہوئی تھی بنی عباس کے زمانے میں وہ

مفقود ہوگئی۔اسلامی سلطنت یہ بھی آہنتہ آہنتہ زوال آتا میااور مسلمان بہتی کی حالت میں گرتے چلے گئے حتیٰ کہ اسلامی ملطنت کا نام بھی لوگوں کے دلول سے محو ہونا شروع ہوگیا۔لوگ عرب کو بھی بھو لنے لگے اور اگر اللہ نے ملمانوں کے لیے ج کرنافرض قرار ندریا ہوتا تو یقینا ایک دن ایما بھی آتا کرعرب کا شمار دنیا کے گمنام وشول محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس بیان کامطلب یہ نہ مجھا جائے کہ تمیں جنگہائے مرتدین اوراسلا می سلطنت کے قیام کی اہمیت سے انکار ہے۔ بلا شبہ یہ دونوں کام انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اوران میں سے ہرایک حضرت ابو بحر دائشہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے کائی ہے۔ اگر حضرت ابو بحر دائشہ مرتدین کی سرکو بی کے سوااور کوئی کام نہ کرتے تو بھی یہ ایک کارنامہ ان کی عظمت کو برقر ادر کھنے کے لیے کائی ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اسلامی سلطنت کے قواعد وضوابط مسرت کرنے کے سوااور کوئی کام ہاتھ میں نہ لیتے تو بھی یہ کارنامہ ان کا نام تاریخ کے صفحات پر تاابد زندہ رکھنے کے کرنے کے سوااور کوئی کام ہاتھ میں نہ لیتے تو بھی یہ کارنامہ ان کا نام ہوتا۔ بیتی جو ان کام ہوتا۔ بیتی ان ان کارنامہ بھی ملالیا جائے جو لیے کائی ہوتا۔ لیکن جب ان عظیم انشان کارنامہ بھی ملالیا جائے جو اپنی شان اور افادیت میں ان دونوں کارناموں سے کہیں بڑھ چراھ کر ہے تو ہمیں اقر ارکرنا پڑتا ہے کہ مادر کیتی حضرت ابو بکر بڑا تی جیسا فرزند پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

الله حضرت ابو بکر دلاتین پر ہزاروں رخمتیں نازل فرمائے جن کی مخلصانہ مساعی اور پہم جدو جہد کے نتیجے میں آج بھی جمیں قرآن کی نعمت عظمیٰ اسی طرح میسر ہے جس طرح چود ہ سو برس پیشتر صحابہ کرام کو میسر تھی ۔

----

# CLI 315 BORESHE BORESHE 315 BORESHE STEEN BORESHE 315 BORESHE STEEN BORESHE 315 BORESHE 315 BORESHE STEEN BORESHE 315 BORESHE STEEN BORESHE ST

# ۞ خسلافت حضسرت ابوبكر رثالثة؛

#### خلافت كاتصور:

بیعت طافت کے بعد ایک شخص نے حضرت ابو بکر طافیۃ کو یا طیفۃ اللہ کہہ کر پکارا۔ انہول نے فررآ اے ٹو کااور فرمایا: 'میں طیفۃ اللہ نہیں بلکہ ظیفہ رسول اللہ <u>طب</u>یۃ ہمول ''

حضرت ابوبکر وافی کی زبان سے نظا ہوا یہ فقرہ مورض نے ان کے کمال انکمار اور فرقتی کی دلسیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ فقرہ گہرے غور وخوش کا متحق ہے کیونکہ اس سے مدمر وف حضرت کا ابوبکر دلائی کا انکمار ظاہر ہوتا ہے بلکہ حکومت کا وہ تصور بھی عیال ہوجاتا ہے جوصد راول کے ملمانوں کے دلوں میں جاگزیں تھا۔

ربول الله معنی تنه کے عہد سے پہلے لا تعداد صدیال گزرگئیں اور آپ کے بعد بھی سیکڑوں سال گزر ہے گئیں۔ اس طویل اور صدیا صدیال پر محیط زمانے میں ہزاروں باد شاہ اور حکام گزرے ہیں جن کے متعلق خودان کا اوران کی محکوم رعایا کا یہ دعوی تھا کہ وہ اس سرزمین پراللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کررہ ہیں۔ اس کا اوران کی محکوم رعایا کا یہ دعوی تھا کہ وہ اس سرزمین پراللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کررہ ہیں۔ اس نہیں ماصل ہے وہ روئے زمین پرادر کی شخص کو عاصل نہیں۔ فراعنہ مصر کا عال کے معسلوم نہیں۔ انہیں فراعنہ میں سے ایک فسرعون تو یہاں تک بڑھ کیا کہ اس نے 'انا دبکھ الاحلی'' (میں تہارا برگ و برتر پرورد گار بول) کا نعرہ لگا کر الوجیت تک کا دعوی کر دیا۔ اس نہان اور میں تی الحققت مصسریوں کے سواد اعظم کا بھی خیال تھا کہ ان کے باد شا ہوں کو ربو بیت کی صفات سے اصل ہیں۔ ربی ہی کسران کے مذبی پیشواؤل نے پوری کردی اور انہول نے اپنے متبعین کو باد شا ہوں کی تقدیس کا یقین دلانا شروع کردیا ۔ اشور، ایران، ہندوشان اور دوسر ہے ملکول کا بھی ہی عال تھا اور دہال کے اکثر باد شاہ اس کے تحر باد شاہ اس کے اکثر باد شاہ اس کے تحر باد شاہ اس کے تعرب اس کے اکثر باد شاہ اس کے تعرب کے شاکہ کی رعایا کا تھا۔

ازمندوسطی میں یورپ کے اندربھی پادر یول کا ایک ایما طبقہ پیدا ہوگیا جس نے بادر ہول کے اشارے پراہنیں تقدیم کیا واج تراہ کا ملنے ترین مرتبع وسینے ملک ذرابی پیچا میٹ محت اند کیا۔ پادیدیوں کے دعوے

ہوگیا۔وہ زمین پر خدا کے نائب سمجھے جانے لئے۔ان کی زبانوں سے تکلا ہوا ہر ترف بمنزلہ وی خیال کیا جانے لگے۔ان کی زبانوں سے تکلا ہوا ہر ترف بمنزلہ وی خیال کیا جانے لگا۔ان کا حکم خدائی ماند مجھا جانے لگا جس سے انحراف ممکن خصا۔ پسندرھویں مسدی اور بعض اقرام میں سرھویں میدی تک بھی مال رہا۔اگر چہاس وقت یورپ نے علم وہنر اور تہذیب و ثقافت میں خیاصی ترقی کرلی تھی لیکن اندھی عقیدت کا جو پر دہ لوگوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا وہ اس وقیت تک مذہب سکا جب تک

کرنی هی سین اندهی عقیدت کا جو پرده ولوگول تی آنگھول پر پڑا ہوا تھے اور اس وقت تک مذہب سکا جب تک آزادی ضمیر اور مساوات کے علم بردارول نے ان تاروا پابندیوں اور انسانی ضمیر کو کچل دینے والے عقب ئد کرخلاون علم مغاورت ملن میکر در اور منزل وار الکھول ساخل مار منظم میں میں تعیم میکند

کے خلاف علم بغاوت بلندنہ کردیا اور ہزارول لاکھول جائیں خانہ جنگیوں میں ضائع نہ ہوگئیں۔ باد ثاہول کے لیے تقدیس واحترام کا یہ بذہ اقوام عالم میں صدیوں تک کارفر مارہا اور یورپ نے تو قریب کے زمانے میں اس سے نجات عاصل کی ہے لیکن ابو بکر دائشہ کی بے نفی اور انکماری کا عالم دیجھے کہ

قریب نے زمانے میں اس سے عجات ماس تی ہے مین ابو بحر رفائق تی ہے سی اور انکساری کا عالم دھھنے کہ جب ایک شخص انہیں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ جب ایک شخص انہیں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ مطابق ہوں ۔
رسول اللہ مطابق ہوں ۔
مطاب سے این اللہ میں کہ مانات کے بحد میں میں میں کر دریا میں میں میں میں این کر دریا ہے ہوں ۔

خلیفہ رسول اللہ مطابقہ کے الفاظ سے بھی تھی ثان وثوکت اور بڑائی کا اظہار مطلوب نے تھا بلکہ ان کی مراد صرف یہ تھی کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ مدود میں رہتے ہوئے ملمانوں کی قیادت اور امور ملطنت کی انجام دہی کے معاملات میں رسول اللہ مطابقہ کے جانبین ہیں۔ کین حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ کو ان امور کی جانبینی کا خیال بھی نہ آسکتا تھا جو مرف رسول اللہ مطابقہ سے خاص تھے۔ ای امر کو واضح کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹٹ نے اپنے پہلے خطر خان فرد میں فرد الرائد اللہ معاملات کے ایک ایک میں ہوئے ہوئے جانب کے اس کے اس کا میں میں ہوئے ہوئے جانب کے اس کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کا میں میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کے اس کی میں ہوئے کا میں ہوئے کی ہوئے کی

مل الله طاقة الله المحالة المحالة المحالة المحالة المراوان المراوان المحالة المحالة الوجر الماتون المحالة الم

م یں سے کا سی ہوئیاں ہے دیں ہی ویں ہم روں ہ بورسوں الد طابقہ سے بیع یہ حیاں ہام ہے۔
رسول الله طابقہ نقینا الله کے بندے تھے لیکن الله نے انہیں نبوت کی نعمت سے سرفراز فر مایا تھا اور ہرقسم کے
مناہوں سے منزہ قرار دیا تھا۔ میں بھی الله کا بندہ ہوں مگرتم میں تھی شخص سے بہتر نہیں تم میرے کاموں
کی گلہداشت کرو، اگر دیکھو کہ میں انہ اور اس بھے رسول میں تھا ہے بنائے ہوئے راستے یہ جارہا ہوں تو میری
اطاعت کرولیکن اگر جھے صراط منقیم سے بھٹا ہوا یاؤ تو ٹوک کرمیدھی راہ پدلگا دو۔"

افا عن روین الرخے مراف یم سے جما ہوا پاد ہو و سربیدی راہ پر اور دو۔
حضرت ابو بکر دائشن نے رسول اللہ مطابقہ کے بعد معمانوں کی قیادت اور سلطنت کی بھرداشت کا کام
معمانوں کے انتخاب اور ال کی رضامندی سے اپنے ذم لیا تھا۔ اللہ نے انہیں اس طرح فلیفہ بنا کر دہیجا تھا
جس طرح رسول اللہ طبیعہ کو رسول بنا کر معبوث فرمایا تھا۔ اگر انہیں دوسرے معمانوں پر فضیلت تھی اور یقیناتھی
قو صرف تقوی کے سب، فلافت کی وجہ سے نہیں۔ اسی لیے وہ لوگوں کو صرف وہی حکم دینے کے مجاز تھے جواللہ
کی نازل کردہ اور رسول اللہ مطبیعہ کی بیش کردہ تعلیمات کے مطابق ہول۔ احکام انہی اور ارشادات مصطفیٰ مطبیعہ کی نازل کردہ اور رسول اللہ مطبیعہ کے تعلیمات کے مطابق ہول۔ احکام انہی اور ارشادات مصطفیٰ مطبیعہ کی نازل کردہ اور درول اللہ میں میں اور ارشادات مصطفیٰ مطبیعہ کی نازل کردہ اور درول اللہ میں میں اور ارشادات مصطفیٰ میں بیٹر کے تعلیمات کے مطابق میں میں میں میں انہوں نے یہ

کی کی کی معاملے کو بالکل صاف کردیا تھا:"میری الحاعت اس وقت تک کرد جب تک میں اللہ کے احکام فقرہ کہہ کر اس معاملے کو بالکل صاف کردیا تھا:"میری الحاعت اس وقت تک کرد جب تک میں اللہ کے احکام کی الحاعت کروں لیکن اگر میں اس کے احکام کی نافر مانی کروں تو تم پرمیری الحاعت فرض نہیں۔"

حضرت عمر ركافئه كالقب:

"حضرت الوبكر طالفيئ كے بعد حضرت عمر ولائي خليفه ہوئے ليكن انہوں نے اپنا لقب خليف رسول الله مطبقة بندر تصابلکداس بارے میں دوسرے لوگوں سے استفرار کیا۔ بعض لوگوں نے امیر المونین کا لقب جویز کیا جو انہوں نے پند فر ما کر اختیار کرلیا اور آئندہ تمام خلفاء کو امیر المونین ہی کہا جانے لگا۔ خلیفہ کا لقب ترک کرنے کی وجہ یہی کہ حضرت عمر ولائن خلیفہ الله مطبقة بحلی تکرار سے بچنا چاہتے تھے۔ بعد میں تویہ تکرار مجیب وغریب صورت اختیار کرلیتی کیونکہ اگر صفرت عمر ولائن کا لقب، خلیفہ طیفہ رسول مطبقة ہوتا تو عثمان کا لقب" خلیفہ خلیفہ رسول الله مطبقة ہموتا تو عثمان کا لقب" خلیفہ خلیفہ مطبقہ رسول الله مطبقة ہموتا چاہتے ہما اور علی دلائن کو خلیفہ خلیفہ رسول الله مطبقة ہموتا تو عثمان کا لقب" خلیفہ خلیفہ رسول الله مطبقة ہم کے لقب سے یاد کرنا پڑتا۔

امیرالمونین کالقب اختیار کرنے کا ایک سبب غالباً یہ بھی تھا کہ حضرت عمر وہ ناڈ کے مثابہ ہے ہیں یہ بات آپ کی تھی کہ اسلامی نظام حکومت نے جزیرہ عرب اور دوسرے مفتو دعلاقے میں ایک انقلاب پیدا کردیا تھا اور یہ انقلاب اس سرعت سے برپا ہوا تھا کہ لوگوں کی نظریں چیرت زدہ ہوکرہ بھی تھیں لیکن تخاب اللہ اور یہ انقلاب اس سرعت سے برپا ہوا تھا کہ لوگوں کی نظریں چیرت زدہ ہوکرہ بھی تھیں لیکن تخاب اللہ اور میں نظام حکومت کے لیے تھے کی احکام موجود نہ تھے۔ البت قرآن کریم میں شوری کو نظام حکومت کے لیے بوطور بنیاد ضرور بیان کیا تھا۔ چنانچ اللہ نے رسول اللہ میں تھا کہ مخاطب کرکے فرمایا تھا"و المحد فی الامر (اے بی) دنیوی معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرلیا کرو" اسی طرح ایک اور میکہ فرمایا:"وامر ھھ شودی ہیں بینہ ھر" (مملی اور میکی امور کی انجام شودی ہیں بینہ ھر" (مملی اور میکی امور کی انجام شودی ہیں بینہ ھر" (مملی اور میکی امور کی انجام

شودی بینده " (ملمانوں کے معاملات باہمی مثورے سے طے پاتے میں) ساسی اور ملی امور تی الحجام دی کے لیے چونکہ اللہ کی طرف سے تفسیلی احکام موجود نہ تھے اور یہ سارا کام حضرت عمر ڈاٹھٹ کومثورے اورا پنی صواب دید سے کرنا تھا اس لیے ان کی حیثیت ایک سپر سالار اور امیر لٹکرکی تھی جے جنگ کے سلسلے میں بادشاہ کی طرف سے اصولی بدایات تو مل جاتی ہیں لیسکن لٹکرکی صف بندی اور جنگ کے جملہ امورکی گلہدا شت خود می

ک طرف ہے ہوں پر ایات و س جان میں میں اور انتظام وقتی صورت حال کے مطابق شری حدود میں رہے اور بیول کے دارسول اللہ میں بیون کے اس کی حدود میں رہتے اور رسول اللہ میں بیون کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی کرنا تھا۔وہ پابندنہ تھے کدا گرمی معاملے کے متعلق رہتے اور رسول اللہ میں بیون کا میں بیون کے متعلق میں بیون کا میں بیون کی میں بیون کا میں بیون کی میں بیون کا میں بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی بیون کے میں بیون کی بیون کی بیون کے بیون کی بیون کی بیون کے بیون کی بیون کے بیون کی کی بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی

حضرت الدیکر داش نے وکی خاص راء ممل اختیار کی تھی تو وہ بھی لازماو ہی اختیار کریں۔اس لیے انہول نے خلیف، محترب محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

على معلى المونين كالقب اختيار كرنا برند فرمايار ظيف رمول الله مطر المونين كالقب اختيار كرنا برند فرمايار

اس انقلاب پرنظر ڈالنے ہے، جو حضرت ابو بکر جانفؤ نے انتہائی قلیل عرصے میں پیدا کر دیا تھا، یہ حقیقت واشکاف ہوجاتی ہے کہ کئی اور اس وقت تک کوئی کا مصبح طور حقیقت واشکاف ہوجاتی ہے کہ کئی اور اس وقت تک کوئی کا مصبح طور پرنہیں ہوسکتا جب تک بختی کے موقع پرنری سے کام ندلیا جائے۔ حضرت ابو بکر جانئو کی عظیم الثان کامیا بی اور ان کی بے پناہ قوت کا اصل سبب ہی تھا کہ وہ ان دونوں خسلتوں کو برتنے کے تحصیح مواقع جانئے تھے۔

#### عرب كاسياسي نظام:

رمول الله مطاع يتبك عرب ب شمار مذابب كالمجواره تقااس كے شمالي اور جنو لي حصے ايك د وسرے سے بالکل کئے ہوئے تھے اور ایک حصے کے لوگ دوسرے جصے کے باشدوں سے بالکل مخلف تھے۔ یمن ایرانیوں کی عمل داری میں شامل تھا اور وہال میجت اور بت پرستی پہلو ہا ہم تھیں۔ وہاں کے لوگ جمیری زبان بولتے تھے جو تلفظ کے اعتبار سے قریش کی زبان سے بالکل مختلف تھی مسزید برآل یمن صدیوں سے تہذیب وتمدن کا محوارہ بھی تھا۔اس کے مقابلے میں جاز کے اوکوں پر بدویت غالب تھی۔اس میں صرف تین شہر تھے: مکه، یثرب اور طائف۔ان تینول شہرول کا بھی آپس میں اس کے سوااور کوئی علاقہ مذتھا کہ یہ عجاز میں واقع تھے اور ان کے باشدوں کی باہم رشۃ دار <u>یا</u>ل تھیں۔ویسے ان شہروں کا نظام قبائل کی طسیرح ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ تھا۔ جہال تک مذاہب کالعلق تھا،مکہ میں بت پرستی زوروں پرھی لیسکن عيرائيت كو بھي و بال نفوذ عامل تھا۔ مدينديس يبودي قبائل كو بهت ما فقور تھے ليكن اكثريت بت پرستوں كي تھی ۔جب جزیرہ نماعرب میں توحید کی صدامی مجی اور خدانے چاہا کہ دین اسلام عرب کے اطراف و جوانب میں چیل جائے تو اس لے اس کے لیے سامان بھی ویسے ہی مہیا کردیتے۔ یمن کو ایرانیوں کی فلامی سے جنگارا مل گیاادرو،غیر ملکی اثرات سے بالکل آزاد ہوگیا۔ ستح مکہ کے بعد مجاز میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ حجاز کے بعد دوسرے عرب علاقوں کی باری آئی اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا جزیر ہنمائے عرب علقہ بر وش اسلام ہو کر ایک ہی مسلک میں مسلک ہوگیا۔ مورسول الله مطاع الله مطابق کی رسالت اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لانے میں کل عرب متحد تھا مگر تمام قبائل اپنی اپنی جگہ آزاد وخود مختار تھے۔البت دار کان اسلام میں ایک اہم رکن کی بھا آوری کے

سلطے میں انہیں زکوۃ ضرور مدینہ بھیجئی پڑتی تھی۔ یہ دینی وحدت عرب کے میاسی نظام میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا پیش خمہ ثابت ہوئی۔مدین کے نواحی قبائل نے رسول اللہ میں ہیں ہے معاہدے کردکھے تھے۔ جب آپ مکہ پر چردھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان معاہدات کے مطابق قبائل سلیم، مزینہ اور غطفان بھی اسلامی لشکر میں شامل ہوکر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب و بال کے لوگوں نے اسلام قبول کرالی تو انہوں میں جب اسلامی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی محتمہ دلائل و برانین سے مزین متنوع و مصرہ تنا پر مشمدی مصلی میں متنوع کے اسال

CE 319 BOSERER CE غروات میں شرکت کی خواہش ظاہر کی چنانچہ حنین اور طائف کے غروات میں رسول الله میں پھڑیے کھڑ میں اہل مكه بھی شامل تھے۔ بعدازال جب اسلام تعرت سے قبائل عرب میں پھیل گیا تو آپ نے نومسلموں کوقسران سکھانے اور دینی تغلیم دیننے کے لیے اپنے عمال کو اطران و جوانب میں بھیجنا شروع کیا۔ان عمسال کے میرد جہالِ لوگوں کو قر آن مکھانے اور دینی تعلیم دینے کا کام تھا دہاں یہ ذمہ داری بھی تھی کہ صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ آئٹی کرکے مدینہ جیجا کریں بیااس علاقے کے فقراء اور عرباء میں تقتیم کر دیا کریں میبھی امرتھ کہ اس دینی انقلاب کے نتیجے میں ، جوایک قلیل مدت میں عرب کے اطراف وجوانب میں برپا ہو چکا تھا ایک ساسی انقلاب بھی بریا ہوتا اور جہال دینی اور مذہبی لحاظ سے عرب ایک وصدت میں تبدیل ہو چکا تھا، سے پاس اور انتظامی لمحاظ سے بھی ایک ومدت میں تبدیل ہوجا تا لیکن الم عرب اس ساسی انقلاب ہے بالکل نا آمثا تھے۔ تحی شخص کے دل میں یہ خیال مذا تھا کہ رمول اللہ مطابقات بعد انہیں آپ کے جانتین کی الماعت بھی قبول کرنی ہوگی۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ تعلیمات، جو خود رسول اللہ مضطَقَائے ذریعے سے انہیں ملی ہیں وہ تو یقیناان کے دلول میں رائح رہیں گئی اور وہ برستوراحکام اسلام پرعمل کرتے رہیں محکیکن سیاسی اعتبار سے وہ بالكل خود مخار ہوں مے اور ہر قبیلہ پہلے كى طرح آزاد اور بيرونى حكومت كے اثرات سے بالكل ياك ہوگا۔ رمول الله مطاع کا کی وفات کے بعد جزیرہ نما کے عرب میں جوفتند بریا ہوااور جسس کے نتیجے میں جنگہائے مرتدین وقوع میں آئیں اس کا سبب خود مختاری کا نہی جذبہ تھا جو بیشتر عرب قب الل کے دلوں میں راہ یار ہا تھا۔حضرت ابو بکر ملافین عاہمتے تھے کہ عرب میاسی لحاظ سے اس حالت پر برقرار رہے جس حالت میں رمول الله مطابقة في زند في مين تحاليكن قبائل عرب عاسبة تصحيكه انهيس ان كي مم كشة خو دمحنت ارى اور آزادي واپس مل جاتی چاہیے۔حضرت ابو بکر دلائنواس ایمان کی بدولت، جو انہیں الله اور اس کے رسول مطابقة ایر تھا،مصر تھے کہ اسینے آپ کوملمان کہلانے والاہر شخص وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرے جو بحیثیت ایک ملمإن کے اس پرعائد ہوتی میں اور تمام وہ اموال جو وہ رمول اللہ <u>مطابقہ کے</u> عہد میں مدینہ بھیجا کرتے تھے، بدستور جیجیں لیکن آزادی کے دلدا دہ قبائل رمول اللہ چھاتھ بھی وفات کے بعد تھی اور شخص کو اپنا عائم طلق ماننے ،حکومت میں مہاجرین و انسار کاحق فائق سیجھنے اور اموال زکوۃ مدیر جیجنے کے لیے تیار نہ تھے۔وہ صاف کہتے تھے کہ رسول اللہ مطاع کہ کی بات اورتھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی اتر تی تھی اور بندوں پر ان کی اطاعت فرض تھی کیکن ان کے بعد تحتی قبلے یا تھی فرد کا بیچق نہیں کہ وہ دوسرے قبائل کو آزادی سے عروم کرکے ان پر حکومت کرے۔

مهاجرین وانصاراورخلافت:

ابو بكر دلائنة كى بيعت كے باعث عرب ميں جو حالات رونما ہورہے تھے ان كالهميں ايك اور جہت سے بھی جائزہ لینا ہے یعنی مہاجرین اور انصار مئلہ خلافت کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے نظریا ۔ کی وجہ سے آس وقت کے ماس نظام میں کیا انقلاب ردنما ہوا؟ حقیقت مسلم ہے کہ اسے تقدم اسلام اور رسول محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اچھا فاصامباحثہ بھی ہوا سہیل نے حضرت عمر والٹو کی روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا:
"ہم تمہارے ملمان بھائی ہیں۔ ہمارا اور تمہارا حب نسب بھی ایک ہی ہے۔ اس کے باوجو دسمیں رشہ داری
کامطلق پاس نہیں اور تم ہمارے حقوق غصب کرنے پر مصر ہو۔ یہ درست ہے کہ اسلام قبول کرنے میں تسمیں
ہم پر مبقت حاصل ہے کیان محض اس وجہ سے حسکومت اور سلطنت کے معاملات میں تسمیں دوسرے لوگوں پر
فوقیت حاصل نہیں ہوسکتی۔"

کیکن حضرت عمر دلافیز اپنی بات پرمصر ہے اور واشکاف الفاظ میں اس امر کا اظہار کیا کہ اولین مسلمانوں اور اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے والوں ہی موجلس شوری میں نمائندگی دی جاسمتی ہے اور وہی نظام حسکومت چلانے اور سلطنت کی و یکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اسپنے ان رشتہ داروں اور ہم وطنوں کے بارے میں جو مسلم کے بعد اسلام لائے تھے، حضرت عمر جانئی اور ان کے حاصوں کے یہ خیالات تھے تو دیگر عرب قبائل کے بارے میں ان کی طرف سے جتنے بھی تند و تیز احمامات کا اظہار ہوتا کم تھا۔

حضرت عمر والنيئ کے مقابلے میں اہل مکہ کا خیال تھا کہ رمول اللہ ہے بہا کی وفات سے جو صورت حال پیدا ہو می تھی اس سے نبٹنے اور نظام سلطنت حبلا نے کے لیے اگر مہاجرین اور انسار نے باہمی مشور سے سے ایک راہ اختیار کرلی اور حضرت ابو بحر دائیں کو خلیفہ مقرر کرلیا تو کوئی مضائقہ نہ تھا لیکن انہیں ہمیشہ کے لیے یہ حق نہیں دیا جاسکا۔ اہل مکہ اور اہل طائف قبول اسلام اور مرتدین سے جنگ کرنے میں ان کے برابر کے شریک بین اس لیے امور سلطنت اور مشور سے میں انہیں مناسب نمائندگی ضرور ملنی حب ہے اور محض اس وجہ سے کہ وہ ناہمی کی بنا پر ابتداء میں اسلام نہا سکے، انہیں ان کے بنیادی حقوق سے عموم نہ کرنا چاہیے۔

کی کی بھی رہ بھی (مور کو موسلاف رہائٹوئیہ) کی بھی کہ کا بھی کی بھی کی بھی ہے۔ رمدی تقیم کردیا اور یہ خیال مذکیا کہ کون ساشخص سابقون الاولون میں سٹ اس ہے اور کس شخص نے بعسد میں اسلام قبول کیا ہے۔ جب بعض لوگو آن نے کہا کہ اس سونے میں سابقون الاولون کو زیادہ حصد ملنا چاہیے تو انہوں

''و ہلوگ محض اللہ کی خوشنو دی کی خاطراسلام لائے تھے۔اس لیے انہیں اجر دیب بھی اللہ ہی کا کام سراوں ام انہیں آخریتہ میں ملرگا اس دنیا میں تو ان کلا تناہی جق مرحتنا دوسر سرمسلمانوں کا''

ہے اور پیا جرائیں آخرت میں ملے گا۔اس دنیا میں تو ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسر ہے مسلمانوں کا۔''

جب حضہ تعمر دلی ہے کا دور آیا تو انہوں نے اپنی پہلی رائے پر اصر ارکرتے ہوئے صنرت ابو بحر دلی ہے اس کے مسلسر سے مختلف پالیسی اختیار کی اور ہر شخص کے درجے اور مرتبے کے مطابق اس کا وظیفہ مقرر کیا گو آخر حضرت عمسر میں ان کی بھی بہی رائے ہوگئی کہ حضرت ابو بحر دلی ہی ہی سیاست اور پالیسی درست تھی ۔ انہوں نے وظالف کی

تقتیم کاطریق کاربد لنے کاارادہ بھی کرلیا تھا نیکن اتنی مہلت ہی ندگی اور وہ اس طریق کارمیں تبدیلی کیے بغیر ہی فوت ہو گئے۔

حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ کے حکیمانہ طرزعمل اور دانش مندانہ پالیسی نے عرب کو ایک سیاسی وحد سے میں تبدیل کردیااور ہرشخص سیمچھ کرکہ اسے ملک میں مساوی حقوق حاصل ہیں، بددل و جان حکومت کی اطب عت میں مشغول ہوگیا۔اس کی وفا داری کا مرکز و مرجع خلیفہ کی ذات تھی اور اس کے احکام پرعمل کرنااسس کے نز دیک فرض عین تھا۔

## اللام مين حكومت كانظام:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز کی حکومت کس قسم کی تھی ، آیا اسے پاپائیت سے تشبیہ دی جاسکتی ہے ،مطلق العنان شخصی حکومت سے تعبیر ممیا جاسکتا ہے یا جمہوریت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ماریخی معمل القف کون میں اشخصہ محصر ساتھ نہیں ہونہ میں کے دور اس کا اللہ کہ دیکھ

جاستی ہے، علق العنان محصی حکومت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا جمہوریت کا نام دیا جاسکتا ہے۔

تاریخ سے معمولی واقفیت رکھنے والے شخص سے بھی یہ امر پوشدہ نہیں کہ صفرت ابو بکر دائیٹو کی حکومت پر پاپائیت کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ فراعنہ مصر اور شاہان پورپ جس طرز سے حکومت کرتے تھے، حضورت ابو بکر ڈائٹو کے بال اس کا گمان بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ براہ راست خداسے احکام لینے کے دعو ہے وارنہ تھے۔

رمول اللہ مطبور کی وفات کے بعد وتی کا نزول بند ہو چکا تھا۔ اب صرف تماب الله معمانوں کی رشدو ہدایت کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ کتاب اللہ کے احکام بھی معلمانوں کے لیے جمت تھے اور ان کا دستور العمل سوا قرآن مجید کے اور کوئی نہتھا۔ ہر جاکم مجبور تھا کہ کتاب اللہ کے احکام کی اطاعت فرض تھی جب تک وہ کتاب اللہ کے احکام کی بیٹ اندر رہ کرکام کرے مسلمان کے لیے ای وقت تک جاکم کی اطاعت فرض تھی جب تک وہ کتاب اللہ کے احکام کو بس پشت برعمل پیرارہے اور اس کی مقررہ حدود سے سخباوز نہ کرے لیکن اگر کوئی جائم کتاب اللہ کے احکام کو بس پشت پرعمل پیرارہے اور اس کی مقررہ حدود سے سخباوز نہ کرے لیکن اگر کوئی جائم کتاب اللہ کے احکام کو بس پشت کو اللہ جوئے خود ساختہ خلاف شریعت احکام پرعملدرآمد کرانا چاہتا تو اس کی اطاعت مسلمانوں پروض نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلام کا مقرر کیا ہوا یہ ضابط عمل اور طرز حکومت پایائیت کے بالکل الث ہے فیفة اسلمین کو اللہ کے

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب الذکو احکام سلطنت کا سرچیٹمہ مانے اور مدو دشریعت قائم رکھنے کے باعث اسلامی حکومت بھی پاپائیت کاروپ دھار لیتی ہے اور اس میں اور دوسری مستبد حکومتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا لیکن یہ اعتراض محض ناوا تفیت کا نتیجہ ہے۔ قرآنی شریعت میں صرف اصول بیان کردیئے گئے ہیں لیکن تفصیلات سے بالعموم احتراز کیا گیا ہے۔ اگر تفصیلات آئی بھی ہیں تو صرف الی حب گہ جہال ان کا ذکر کرنا نا گزیرتھا۔ اسلامی حکومت میں سارے نظام کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی حب تی ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں فروعات و تفصیلات کا مطے کرنا جمہور مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

جواصول قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، صالح معاشرے کے قیام اور قومی زندگی کی بقا کے لیے ان کا بروے کارلانا ازبس ضروری ہے۔ تاریخ ثابہ ہے کہ جب تک معمل ان ان اصولوں پر عمل ہسے را رہے اور انہوں نے اپنی قومی وانفرادی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالاو، ترتی کے زینوں پر جب ٹرھتے رہے لیکن جب انہوں نے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا اور اسپنے لیے ایسا نظام تجویز کیا جو ان اصولوں کے مخالف اور ذاتی خواہرات کا مظہر تھا تو اسی وقت ان کا تنزل شروع ہوگیا۔

اگر متاب اللہ کے بیان کیے ہوتے اصولوں کی تشریح و تو منح کا کام کلیٹ دایک فاص گروہ پر چھوڑ دیا جاتا اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی کا ہنوں جیسا ایک طبقہ وجو دیس آجاتا تو یقینا اس اعتراض کی گنجائش تھی کہ اسلام بھی پاپئیت کا وجود موجود ہے لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسلام مذہبی امور میں کئی خساص طبقے کی اجارہ داری سلیم ہمیں کرتا۔وہ ہر انسان کو بلا استثناء مساوی طور پریدی دیتا ہے کہ وہ قسر آن کریم پر غور کرکے اس سے اپنی مجھے اور عقل کے مطابق نتائج اخذ کرلے۔ اس صورت میں اسلام پر پاپائیت کی تہمت لگانا کھی طرح بھی جائز ہیں۔

سمی طرح بنی جانو ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک طرف تو خدائی احکام کی اطاعت اور شریعت کی مقرر کردہ صدود کی پابندی عاکم ومحکوم، ادنی واعلیٰ، غریب وامیر ہر شخص پر یکساں فرض ہے۔ دوسری طرف عوام کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں ایپ عاکم سے اس کی غلا روی پر باز پرس کر سکتے ہیں۔ اس نظام حکومت میں برسرا قتد ارطبقے کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایپ لیے کچھ اور قانون وضع کر لے اور غسریب رعایا کے لیے کچھ اور، اور ایپ آپ کو دوسروں سے فائق، برتر اور افضل سمجھ کر ایپ لیے ایسی مراعات حاصل کرلے جوعوام کو حاصل نہیں ۔ حضوت الان کر فرانشائی کے دومز جکو معتد بھوا کی نصابی جو تی شاخلولؤ امضاف آسان اون معلوم ہوتا ہے کہ و

CU 323 BOX STREET COR کتاب اللہ اور سنت نبوی پر مختی سے عمل کرنے کے باعث دنیوی آلائشوں سے بالکل یاک تھے اور ان کے دل میں یہ بات مینخ فولاد کی طرح جا گزیں ہو چکی تھی کہ جس تخص کے سردقوم کی امانت کی جاہے اوروہ اس میں خیانت کرکے اس کا کچھ حصہ ذاتی تصرف میں لے آئے وہ کسی اور پرنہیں بلکہ خود ایسے نفس پر ظلم کرنے والاہے اور قیامت کے دن اسے اس خیانت کی نہایت در دنا ک سزا ملے گئی۔ حضرت ابو بحر ولا نفیئا بنے اس امانت کا حق، جو قوم کی طرف سے ان کے میرد کی گئی تھی،جس طرح ادا کیااورایام خلافت میں جس بے نقمی و پر بیزگاری کا ثبوت دیاا سے موجود و زمانے کے لوگ غیرتمکن اعمل سمجھتے میں ۔خلافت وامارت نے ان کی زندگی میں ذرا بھی تو تغیر و تبدل پسیدا نہ کیا ۔مسلمانوں کے اموال سے فائدہ اٹھانے کا خیال ایک کھے کے لیے بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ خلافت کی ذمہ داریاں تفویض ہوتے ہی و ہ اسپنے آپ اور اسپنے اہل وعیال کو بالکل بھول گئے اور اللہ کے دین کی خدمت میں اور اس املا می سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اپنے آپ کو ہمدتن وقف کر دیا۔عدل و انصاف کا قیام ان کا اولین مقصد تھے اور کمز ورول اور حاجت مندول کی امداد و اعانت سے زیاد ہ پندیدہ مشغلہ ان کے نز دیک اور کو ٹی مذتھا۔ جوحکومت اس طرز کی جو، جہال مطلق العنانی کامطلق دور دورہ بنہو،جس کا مائم اپنے آپ کو فوق البشرمتى يتمجهتا مواسيحسي طرح بهي يايائي اورمطلق العنان شخصي حكومت كانام نهيس ديا جاسكتا فيليفه كاانتخاب يقينا مہاجرین اورانصار ہی نےمل کر کیا تھا اور عرب کے دوسر ہے قبیلوں سےمشور و لیننے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی کیکن اس پربھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا کیونکہ مہا جراور انصار ایک ہی قبیلے کیے افرادیہ تھے جنھول نے مل بھکت کرکے اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیف منتخب کرلیا ہو بلکہ و مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کام بھی انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ میں ایک وفات سے جوخلا پیدا ہوگیا تھا اسے پر کیا جاسکے اور تحسی رہنما کی غیرموجود گئ کے باعث امت کی بقا کو جوخطرہ لاحق ہوگیا تھااس کا فوری طور پر سد باب ہو سکے ۔ حضرت ابوبكر والفيَّة كى حكومت كى بنياد كليته صلاح مثورے برتھى ان كى بيعت عام انتخاب كے زریعے سے کی گئی اور تحف اس لیے کی گئی کہ وہ رمول اللہ میں پیٹا کے سب سے مجبوب ساتھی اور رقیع الثان تخصیت کے مالک تھے۔ خاندانی و جاہت اور قبائل عصبیت کا اس انتخاب میں مطلق دخل مذفھا۔ حضرت ابو بحر جانٹیؤ نے نُود اسپنے لیے خلافت کا مطالبہ نہ کیا بلکہ انہوں نے تو لوگوں کو اپنے بجائے حضرت عمر ڈاٹٹیڈ اور ابوعبیدہ بن جراح میں سے کسی ایک کوخلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔انہوں نے خلافت ساز شوں کے ذریعے سے حاصل نہ کی بلکہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع عام میں خاصی بحث و محیص کے بعدجس میں انصار اورمہا جرین کے سسر بر آور دہ اشخاص نے حصہ لیا..... ان کی خلافت پرمسلمانوں کا اجماع ہوا ۔ پھر جب انہی کو ظیفہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو بیعت کرنے میں انصار بھی کسی طرح مہاجرین سے چھے ندرہے۔انہوں نے ندسر ف صدق دل سے ان کی

> چراه کر اور دلی فوق و ژوق سے ان میں حصر لیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلافت قبول کرلی بلکه بعسد میں جب جھی ان کی طرف سے مالی اور جانی قربانیوں کامطالبہ ہوا، انصار نے بڑھ

PG 324 BO ET STEDO ( # 314 S. 1) TE - PG E خلافت کے بعد انہوں نے جو پہلا خطب ارشاد فرمایا اس کے لفظ لفظ سے یہ بات عسیاں ہور ہی تھی کہ حضرت ابوبکر ڈٹافٹۂ کوجمہوریت کا کتنا پاس تھااور وہ ثوریٰ کوسلطنت کی بہبود کے لیے کس قدر ضروری خیال كرتے تھے۔انہوں نے فرمایا:

"میں تم پر مامم تو بنادیا محیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہسیں۔ اگر میں نیسکی کی راہ پر پہلوں تو میسری فرمال برداری کرد لیکن اگرمیرا قدم نیل کی راه سے ڈیمکا کربدی کی راه پر چلا جائے تو مجھے درست کردو۔جب تک میں اللہ اور اس کے رمول مطبیقہ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہولیکن اگر میں اللہ اور اس کے رمول ﷺ کی نافرمانی کروں تو تم پرمیری اطاعت فرض ہمیں۔''

ان الفاظ سے صریحاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عوام الناس کو خلیفہ کے کاموں کی نگہداشت کرنے اور اسے نیک مثورے دینے کا حق حاصل ہے اور اگر جھی بہ فرخی محال خلیفہ سے اللہ کے احکام کی نافر مانی سے ادر ہونے لگے تو رعایا پر اس کی اطاعت فرض نہیں <sub>- ہم ن</sub>ہیں سمجھ سکتے کہ شوریٰ کی اہمیت کے متعلق ان الفاظ سے زیادہ اورکون سے پرزورالفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

جنگوں کاسلسلہ طویل تر ہونے کے باوجو دحضرت ابو بکر بڑاٹٹیؤ کے عہد میں شوریٰ کا نظام اعلیٰ قائم رہا اور وہ کوئی بھی اہم کام بغیر مشورہ لیے انجام مددیتے تھے تمام مسلمان ان کی نظروں میں مراوی حقوق کے حیامل تھے اور کمی شخص کو اس کی دنیوی و جاہت اور مرتبے کی بنا پر دوسرے او گوں سے برزی سے صل بھی ہے۔ ابن مرتدین کے متعلق انہوں نے ابتداء میں بیحکم صادر فرمایا تھا کہ انہیں جنگی مہمات میں شامل مذکیا جائے کیونکہ ابھی ان کی طرف سے پورااطینان میتھا لیکن جب بیرخدشہ دور ہوگیا توانہیں اسلامی فوجوں میں شرکت کی اجازت دے دی اور حضرت عمر وہ اٹنے کو ہدایت کی کہ عراق کی جنگوں میں مذکورہ بالالوگوں سے بھی کام لیا جائے۔

## ا بوبكر خالفيَّهُ اور عرب كى سياسى وحدت:

اس طرح حضرت ابو بكر والنفؤ نے اسلامی نظام حكومت كى بنیادیں استواد كر كے اسپے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ان بنیاد ول پر ایک رفیع الثان عمارت تعمیر کرنے اور عرب کو ایک سیاسی وحدت میں ڈھالنے کا موقع فراہم کردیا۔حضرت ابو بکر ڈاٹنؤ کی عفو و درگز رکی پالیسی نے عرب کی سیاسی وحدت کے حصول میں بے مد آسانی پیدا کردی ۔ جوبھی باغی سر داران کے سامنے حاضر کیا گیاانہوں نے اس کے چھلے اعمال سے درگزر کرتے ہوئے ان کی جان بخشی کر دی قرہ بن ہیرہ،حضرت عمرو بن معدی کرب،،اشعث بن میس وغسیسرہ سر داران عرب کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ بغاوت اور سرکٹی کو بختی سے فرو کرنے اور بعد میں بغاو ۔۔۔ کے سرغنوں کومعافی دے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سیجے دل سے اطاعت اور فرما نبر داری قب بول کرلی اور وصدت کی لڑی میں منسلک ہو گئے میٹوری کے طریق کارنے وصدت کے نظام کومسزید استواری بخشی جس کے نیتجے میں عراق اور شام کی فتح آسان تر ہوگئی \_ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PHI 325 BONE STREET PHI PHONE PHILE اس زمانے میں عوام کی فکری مج بھی اس امر کی متقاضی تھی کہ نظام حکومت کی بنیادیں شوری اور جمهوريت پراستوار كي جائيل \_ايلام كاظهور عرب مين هوا تھا۔اسلامي شريعت عسسر بي زبان ميں تھي اور رسول دلداد ہ تھے اور آزادی سے بڑھ کرانہیں کوئی شے عزیز تھی۔ بدوی لوگوں میں مباوات کی روح سرایت کر چکی تھی۔اسلامی تعلیمات نے اس فکر ونظر کو مزید جلا دی کیونکہ اسلام کامل مساوات کاعلم بر دارتھ اللہ نے اپنی کتاب میں بہوضاحت اعلان کر دیا کہ اس کے نز دیک خاندانی وجاہت کوئی حیثیت نہیں رقعتی بلکہ اصل حیثیت بندول کے اعمال کو یاصل ہے۔ رسول الله مطابقة نے واشكات الفاظ میں اس حقیقت كا اظہار كرديا تھا كه اسلام مورے، کالے، عربی مجمی، آقا اور غلام میں تھی قتم کی تمیز رکھنے کاروا دار نہیں ۔اس کے نز دیک برتری اور قضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آج جمہوریت کا دور دورہ ہے اور ہر جا جمہوریت ہی کے گن گائے جاتے ہیں لیکن ا گر تورکیا جائے توحقیقی جمہوریت کا نظارہ چشم بینا نے صرف اسلام کے دوراولین میں دیکھا ہے۔اس زمانے میں جمہوریت کی بنیاد اخوت وعجت اور حریت ومساوات پرتھی اور اسلام کی پائیز ہتعلیم کے نیتیج میں ایسی فضا پیدا ہوگئی تھی کہ ہر شخص ایسے مومن بھائی کا خیرخواہ تھا۔ چنانحیہ رمول الله مطابقہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:''تم میں سے کمی تنحص کاایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی و ہی بات ببند نہ کرے جووہ اسپنے لیے پیند کرتا ہے۔''

رمول الله مطابقة كى زبان سے نكلا ہوا به ارشاد كوئى معمولی ارشاد نہیں بلکہ جمہوریت كی جان ہے اور كوئی جمہوری حكومت اس وقت تک كامياب نہیں ہو تحتی جب تک اس حكیما نہ نقرے كومشعل راہ بنا كررعايا كے افراد

کو ایک دوسرے کا خیرخواہ اور مونس وغم خوار نہ بنا دے۔ انہیں تعلیمات کے باعث، جھیں رسول اللہ مطابقۂ نے لوگوں تک پہنچایا، اس عربی وصدت کا قیام عمل میں آسکا جس کے سہارے حضرت ابو بکر جلائے نے ایک رفیع الثان سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک نرالانظام دنیا

کے رامنے پیش کر کے ایک عالم کو انگشت بدندان کر دیا۔

#### اسلام کی طاقت کا سبب:

حضرت ابو بکر بڑائیٹو کی حکومت جزیرہ نمائے عرب تک محدود بھی بلکہ عرب سے بھی باہر نکل کر دور دور تک پھیل گئی تھا۔ سوال پیدا تک پھیل گئی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر عربی علاق معرب کے علاوہ عراق اور شام میں بھی عمل پذیر ہو چکا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر عربی علاقوں میں اسلامی سلطنت کا قیام محض چند تملوں کا نتیجہ تھا جن میں اتفاق سے مسلمانوں کو کا میابی نصیب ہوگئی یا اس انقلاب نے بھی کا نشان دہی ہم پہلے کرآئے ہیں، ان فتو حات کے لیے راسستہ مان کیا اور اس طرح مسلمانوں کو دنیا کے ایک وسیع خطے میں اسلامی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کا مان کیا اور اس طرح مسلمانوں کو دنیا کے ایک وسیع خطے میں اسلامی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کا

مُوقِّ عَلَىٰ كُمَّا مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آزادی ضمیر کاسب سے بڑا علم بر دار ہے اور دین کے معاملے میں کئی شخص پر جبر کاروا دار نہیں ہو اسس کی دعوت ساری دنیا کے لیے عام ہے لیکن و محمی شخص کو اپنا عقیدہ بد لنے پرمجب بور نہیں کرتا۔ ہاں! یہ امید ضرور رکھتا ہے کہ اس کی پیش کر دہ تعلیمات پرلوگ غور کریں۔اسے اطمینان ہے کہ جولوگ سپے دل مے ان تعلیمات کا مطالعہ کریں گے ان کے لیے انہیں قبول کیے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ فطرت انرانی کے عین مطابق میں عقل سلیم انہیں قبول کرنے میں کئی قسم کی جبحکیا ہے محموس نہیں کرسکتی۔

جہاں اسلام آزادی ضمیر کاسب سے بڑا علم بردار ہے وہاں اسلام کے مخالف آزادی ضمیسر کے سب سے بڑے دشمن میں کے یونکہ وہ جاننتے میں کہ اگر لوگوں کو عقائد و اعمال میں آزادی دے دی گئی اور انہسیں اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو مذہب اور طریقہ چاہیں اختیار کرلیں تو اسلام کی پاک تعلیم انہیں اپنی طرف کھینج لے

گی اوران کے جی میں نامرادی اور ناکای کے سوا کچھ نہ آئے گا۔

اسلام نے آزادی ضمیر کا جو اصول دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس پر مسلمانوں نے پوری طرح عمس ل

کرکے دکھاد یا۔انہوں نے لاتعداد مما لک سنتے کیے لیکن کی شخص کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔اس

کے برعکس انہوں نے جس شہر کو فتح کیاو ہال کے باشدوں کو کامل مذہبی آزادی دے دی ۔ جوشخص بر رضا و
رغبت اسلام قبول کرلیتا اسے و ہی حقوق مل جاتے تھے جو دوسر مے مسلمانوں کو ملے ہوئے تھے لیس کن جوشخص
انہائی مذہب پر قائم رہنا چاہتا اسے جزیبادا کرنا پڑتا تھا۔ جزیہ کوئی تاوان نہ تھا جوغیر مسلموں سے نفر سے
مقارت کے باعث ان پر عائد کیا محواج و بلکہ اس کی حیثیت زکوا تی طرح ایک فیکس کی تھی جو سلطنت کی طرف سے
مقارت کے باعث ان پر عائد کیا جاتا تھا۔ چنا تھی الی عراق اور ایل شام سے ملح کے جو معاہدا سے سے
گئے ان میں یہ صراحت کردی گئی تھی کہ غیر مسلموں سے جزیہ صرف ان کے مال و جان کی حف اقت کے بدلے
وصول کیا جائے گا۔اور اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی کہ غیر مسلم اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرسکیں اور
وصول کیا جائے گا۔اور اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی کہ غیر مسلم اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرسکیں اور
دینی عبادات بے فونی سے بجالا سکیں۔آج بھی کتب تاریخ میں جو معاہدات محفوظ میں ان میں اسلامی حکومت کی

یں۔اگر جھی ایسی صورت مال پیش آجاتی کہ مسلمان اسپنے مواعید کی بجا آوری سے قاصر ہوجاتے تو منصر ف آئندہ کے لیے جزید لینا بند کردیاجا تابلکہ بچھل وصول کی ہوئی رقم بھی انہیں واپس کردی جاتی۔ کے لیے جزید لینا بند کردیاجا تابلکہ بچھل وصول کی ہوئی رقم بھی انہیں واپس کردی جاتی۔ رسول اللہ مجھے پھلائیکے عندا ہیون سے کے ہاتھ وال قائم منڈہ و کھتے ہم شنگی بنیاد کر ایٹ و مساقدات اور اخوت و

طرف سے غسیہ مسلموں کے گرجوں ،کلیساؤ ل،معبدول،مذہبی پیٹواؤں اوررا ہبول کی حف ظت کی شقیں موجو د

CL 327 BOXESUE ( # 1915) FE ) CLE مجت کے اصولوں پر قائم کی گئی تھی ، روی شہنشا ہیت سے میسر مختلف تھی اور آج کل کی جمہوریتیں بھی افسا دیت کے لحاظ سے اس کامقابلہ ٹہیں کرسکتیں۔ اسلامی سلطنت کا یہ مقصد قطعاً مذتھا کہ لوگوں کو عربوں کامطیع ومنقاد سن یا جائے اور انہیں رومیوں اور ایرانیوں کی غلامی سے نکال کرعربوں کی غلامی میں دے دیا جائے۔اسس کے برعکس اس کا اولیس مقصد یہ تھا کہ او گوں کو آزادی کی فضامیں سانس لینے کا موقع دیا جائے اور ان کے در میان اخوت ومروت اور رحمت وشفقت کے نا قابل شکت رہتے پیدا کردیہے جائیں۔اسسلامی سلطنت میں مفتوح اقوام کا درجہ فانخین سے محبی طرح تم پر تھے ۔ مفتوح اقوام عربوں کی طرح تمام بنیادی حقوق سے بہرہ ورهیں ۔ جو تخص اسلام لے آتا تھا اس سے سلمانوں کا ما برتاؤ کیا جاتا تھا اور جوشخص ایسے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتا تھااسے وہ تمام حقوق عاصل ہوتے تھے جوعرب کے دوسرے غیرملموں کو عاصل تھے۔عرب کے فالحسین نے اپنے کمی بھی تعل سے یہ ظاہر مذہونے دیا کہ وہ عربوں اور غیر عربوں میں تفریق کے مامی ہیں۔اہل عراق اور اہل شام میں جولوگ ایسے آبائی مذہب پر قائم رہے ان سے وہی سلوک نمیا گیا جونجران اور عرب کے دوسرے علاقوں کے عیمائیوں سے *حی*ا جاتا تھا۔ بے شک مِسلمان ان لوگوں میں اسلام کی تبلیغ اوران پراتمام ججت کرنے میں کوئی دقیقہ معی فروگزاشت ی*ذکرتے تھے کسیسکن اس کے ب*اد جود اگر کوئی شخص ان کی دعوت پر کان نه دھرتااوراسلام قبول کرنے پر آماد ہ نہ ہوتا تھا تو یہ خدائی فرمان ذہن میں رکھ کراہے اس کے حال پر

من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكه بوكيل.
(جوشخص بدايت قبول كرتا ہے اس كافائدہ خود اسى كو پہنچ گااور جوشخص گرابى كے راستے پر گامزن رہنا چاہتا ہے اس كے نقصان كاذمه دار بھى وہ خود ہے۔اہے! رسول ان لوگوں سے كهددو"ميرا كام صرف يہ ہے كہتم لوگوں تك آواز بہنچادوں، مانا يانه مانا تہارا كام ہے۔تہارى بدايت اور گرابى كا مجھ سے كوئى تعلق نہيں۔")

حضرت ابوبكر طالنيُّؤ كا نظام حكومت:

اسلام نے حکومت کا جو نظام تجویز کمیا تھا حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کو مفتوحہ مما لک میں اسے پوری طرح رائج کرنے کا موقع ندمل سکا عراق میں حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے بلدیاتی نظم ونسق کا کام خود و ہال کے باشدوں کے بپر دکر رکھا تھا۔ مسلمان صرف عام نگرانی اور سیاسی امور کی نگہداشت کرتے تھے۔ اس طرح کوئی باقاعد ومنظم حکومت معرض وجود میں ندآسکی۔ جنگی صورت عال کے پیش نظر ایک عبوری طرز حکومت اختیار کرلیا محیاد و جنگی امور کی تحمیل پر دی گئی۔ میں اور میں بیش نظر ایک عبوری کرز حکومت اختیار کرلیا میں بالم کی میں کر ایس میں اور کی تحمیل پر دی گئی۔

شام کا مال بھی عراق سے مختلف نہ تھا۔ شورائی نظام حکومت یہاں کے باشدوں کے لیے اسلام کی طرح بالک نئی چیزتھا۔ فتو مات اسلام مید کے وقت یہاں مطلق العنانی کا دور دور ہتھا۔ شہنشاہ ملک کے ساہ وسفید کا مالک تھا۔ بادری اور راہب شہنشاہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کررہے تھے اور مطلق العنانی محت میں مدندہ تھیں پر مشتمل مفتق آن لائن مختبرہ دوسری طرف میں کہ ایک طرف حکومت کے لیے زیان اسمان سے مدندہ تعن پر مشتمل مفتق آن لائن مختبرہ دوسری طرف

PG 328 BOS ET ET BOS ( # 1314 S. 19) TE - ) PO E مذہبی بییٹواؤں کے دعظ کے نتیجے میںعوام الناس ایسے فرمال رواؤں کو انتہائی تقدیس کی نگاہ سے دیجھنے کے عادی ہو چکے تھے اور انہیں ان کے آگے سجد و کرنے میں بھی باک مذتھا۔ اسلامی فتو حاسب کے موقع پر جب انہوں نے ایسے نظام حکومت کامثابہ ہ کیا جس کی بنیاد عدل و انصاف اور شوریٰ پرتھی اور جہاں اس شاہی کروفر اور رعب و دبدبه کانام ونشان تک مذتھا۔ جے دیکھنے کے وہ صدیوں سے عادی تھے تو ان کے دل بے اختیار اسلام کی طرف مائل ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی سے سلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اسلام کی طرف لوگوں کے اس میلان کے باعث مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی ہی چلی مئی اور اس کے ڈانڈ ہے ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف افریقہ سے جاملے مسلمان جہال بھی محیّے حق وصداقت، عدل و انصاف اورایمان وصداقت کاعلم لہراتے ہوئے گئے اور تریت ومباوات اور مجت وشفقت کے پیچ ہرزیین میں بو دیہے۔ حضرت الوبكر والنوط كو اتنى مهلت مذمل سكى كه وه عرب اور دوسر مے مفتوحه علاقے میں اسلامی نظام حکومت کاملا رائج کرسکتے ۔ان دنوں اس سلسلے میں جو کام ہوا وہ ابتدائی نوعیت کا تھا۔بعب دمیں آنے والے خلفاء کے عہد میں سلطنت نے جس طرح منظم صورت اختیار کر لی تھی اور جس طرح با قاعد محکموں کا قیام عمل میں آچکا تھا اس طرح حضرت ابو بکر ڈاٹنڈا کےعہد میں مذتھا۔ان کےعہد میں مذحکومت نے با قاعب و تنظیمی شکل اختیار کی تھی اور نمختلف محکمے قائم ہوئے تھے۔ اس کے دوطبعی مبب تھے:اول یہ کہ حضرت ابو بکر دائیے کا عہد چھلے تمام زمانوں سے مختلف تھا اور

اس کے دومبعی سبب تھے: اول یہ کہ حضرت الوبکر دائیں کا عہد پھلے تمام زمانوں سے محتلف تھا اور انہیں یالکل نے سرے سے ایسے واقعات میں ایک حکومت کی فکیل کرنی پڑی تھی۔ جب پھلی تہذیبیں دم توڑ حب کی میں اور ان کی جگد ایک نئی تہذیب نے لئے تھی۔ عقائد کے لحاظ سے ایک انقلاب آچکا تھا اور حب زیرہ نمائے عرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ فکر ونظر کے انداز بدل جیکے تھے اور معاشر سے میں زبر دست تبدیلی آجب کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں قلیل وقتے کے اندوایک ہالکل نیا نظام حکومت رائے کرنائس قلار وقواد امر تھا۔ وقواد امر تھا۔

منظم حکومت عمل میں نہ آنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ زمانہ ترب و پیار کا تھا۔حضرت ابوبکر ڈائٹوئو کی حکومت عملی حسکومت کہلانے کی زیادہ متحق تھی۔ جنگ وجدل کے مواقع پر مقررہ نظم ونسق کا قیام تک ناممکن ہوتا ہے چہ جائیکہ ایسے علاقے میں ایک منظم حسکومت کا قیام عمل میں لایا جاسکے جہاں اسلام سے قبل نظم ونسق کا وجود ہی نہ تھا۔

مردوی درجات میں اور کی درجات کے بعد حضرت ابو بکر دلائیڈ کو سب سے پہلے مرتدین کا سامنا کرنا پڑا اور پہلا سال ان کی بغاو تیں فرو کرنے میں گزر محیا۔ ابھی مرتدین سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایرانیوں سے جھسٹر پیل سشروع ہوگئیں اور حضرت ابو بکر جلائی کی توجہ عواق کی طرف منعطف ہوگئی۔ عراق میں کامل امن و امان نہ ہوا تھا کہ شام پر چڑھائی کا ممئلہ در پیش ہومیا۔ اس صورت میں نظام حکومت وسیع بنیادوں پر قائم کرنا اور اس کی تفاصیل طے کرنا ناممکن تھا۔ آپ وہ مرات میں معرف وہ میں معمد کے اور آئین کی تعمیل میں وہ ہمدت کرنا ناممکن تھا۔ آپ وہ تعرب ابو میں میں وہ ہمدت کے اور آئین کی تعمیل میں وہ ہمدت

PH 329 BONE STERNE STER مشغول رہتے تھے۔اول ملمانوں میں اتحاد پیدا کرکے انہیں شمن کے مقابلے کے لیے تیار کرنا، دوم دشمن پر فتح حاصل کر کے وسیع اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنا۔ حضرت ابوبكر والنفظ كي عسكري حكومت كانظام اس بدوى طسريان كے زياد وقسريب تحساجورسول الله ﷺ عہد سے بھی پہلے قبائل عرب میں رائج تھا۔اس وقت حکومت کے پاس کو ئی منظم کشکر موجو دیز تھے۔ بلکہ ہرشخص اپنے طور پر جنگی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔جب طبل جنگ پر چوٹ پڑتی اور لزائی کااعلان کردیا جاتا تو فبائل ہتھیار لے کرنکل پڑتے اور ڈٹمن کی جانب کوچ کردیتے۔ ہر قبیلے کا سر دار ہی ایی قبیلے کی قیادت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ان کی عورتیں بھی انہیں ہمت دلانے اور جوش وخروش ہیدا کرنے کے لیے ساتھ ہوتی تھیں ۔ سامان رسداور اسلحہ کے لیے وہ مرکزی حسکومت کی طرف نے دیکھتے تھے بلکہ خود ہی ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے حسکومت کی طرف سے انہیں تنخواہ بھی ادانہ کی سب آتی تھی بلکہ وہ مال غنيمت ہی کو اپناحق الخدمت سمجھتے تھے۔ میدان جنگ میں جو مال فنیمت حاصل ہوتا تھا اس کام / ۵ حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقیم کردیا جاتا تھا اور یا نجوال حصه خلیفه کی خدمت میں دارانحکومت ارسال کردیا جاتا تھے اجھے وہ بیت المال میں جمع کر دیتا تھا جمس کے ذریعے سے سلطنت کے معمولی مصارف پورے کیے جاتے تھے اور مدینہ کے مقلس و قلاش اور محتاج لوگوں کی امداد کی جاتی تھی۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹنے کی خواہش تھی کہ جونہی خمس مدینہ پہنچے اسے تقیم کر دیا جاتے اور ایک درہم بھی آئندہ کے لیے اٹھا ندرتھا جائے بعض لوموں نے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ بیت المال پر بہرے دارمقرر کیے جائیں لیکن انہوں نے یہ تجویز نامنظور کر دی کیونکہ بیت المسال میں کچھ بچتا ہی ندتھا جس کی حفاظت کے لیے پہرے دارمقرر کیے جاتے۔ حضرت ابوبكر برانينيا كي حكومت كا نظام نهايت ساده اوربدو يا ينطرز كا تضارا سينع عهد كي منظم اورمتمسدن سلطنتوں کارنگ انہوں نے بالکل قبول نرکیا عہدرسالت سے اتصال کے باعث ان کا عہدرسول اللہ م<u>رض</u>حیتہ کے عہد سے بڑی مدتک مثابہ ہے۔حضرت ابو بحر ڈاٹٹؤ بھولے سے بھی وہ کام نہ کرتے تھے جو رمول اللہ مطابقہ کا پند كرتے تھے اور وہ كام كرناسعادت مجھتے تھے جوآپ نے كيا تھالىكن وہ جامِد مقلدين كى طب رح نہ تھے بلكه رمول الله مطاع کامل نمونداختیار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اجتہاد کا درواز وکھل چکا تھا۔ یہی اجتہاد تھا جس کے باعث اللہ نے ان کے ذریعے سے عراق اور شام فتح کرائے اور ان کے ہاتھ سے ایسی متحدہ سلطنت کی بنسیاد رکھوائی جس کا دستورالعمل احکام الہی اور شوریٰ پرمبنی تھا۔وہ افراط وتفریط سے ہمیشہ پاک اوراللہ کے نور سے حصہ لے کر ہمیشہ صراط سنقیم پر گامزن رہے۔ یہ خیال ہروقت ان کے دلوں میں جا گزیں رہتا تھا کہ جہاں وہ بندول کے سامنے جواب د ہ ہیں وہاں اللہ کے سامنے بھی جواب د ہ ہیں اورو ہ قیامت کے دن ان سے ان کے تمیام اعمال کا حیاب لے گا۔اللہ اور بندول کے سامنے جواب دہی کا بھی تصورتھا جس نے ہمیشہ آپ کو صب را طرحتقیم پر

كامران سي مطالع بالن كالمكريدة ما يكريد لمحديك لي بحكما واستقام وسي ومنون باعليد

اور آہت آہت نوبت بہال تک پہنچ گئی کہ خلفاء ان کے ہاتھوں میں محض کٹھ پتیلیاں بن کررہ گئے۔
اس اشاء میں علمائے اسلام، جن میں اکثریت غیرعربول کی تھی، حکومت کے لیے قواعد اور تفصیل مرتب کرنے میں مصروف رہے۔ ان علماء میں اکثر اختلاف ہوجاتا تھا جو بعض اوقات بڑھتے بڑھتے فیاد اور شورش کی صورت اختیار کرلیتا تھا اور حاکم وقت کو بحق سے اسے فرو کرنا پڑتا تھا۔ کتنا بڑا فرق تھا حضرت ابو بکر رہائٹنڈ کی اور امولوں اور عبا سیول کی حکومت میں۔ اول الذکر حکومت بالکل سادہ تھی لیکن اس کی وجہ سے ایک دن کے لیے امولوں اور عبا سیول کی حکومت میں۔ اول الذکر حکومت بالکل سادہ تھی لیکن اس کی وجہ سے ایک دن کے لیے بھی ملک کے امن وامان میں خلل نہ پڑا۔ مؤٹر الذکر حسکومتیں شان وشوکت کے لیاظ سے جواب نہ کھتی تھے۔ ب

بڑے بڑے علماء وفضلاء حکومت کا آئین تیار کرنے میں مصروف تھے۔لیکن اندرونی بغاوتوں نے ان سلطنتوں کو ایک دن کے لیے چین سے نہ بیٹھنے دیااوریہ ہمیشہ داخلی جھگڑوں اور خانہ جنگیوں میں مصروف رہیں۔ حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ کا ایمان تھا کہ جس طرح ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے ایسے اعمال کا جواب دہ

ہونا پڑے گاائی طرح امورسلطنت کی انجام دہی کے سلسلے میں وہ بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔اللہ اور بندول کی اس جواب دہی کے ڈرسے وہ جب بھی تھی اہم کام میں ہاتھ ڈالتے اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے اور لوگول کے سامنے وہ معاملہ رکھ کران سے بھی مثورہ لیتے ۔اسی طرح جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جا تا تو جب تک اس کے بارے میں خوب غورو فکر یہ کر نیتا ور اس کے قائج وجواف کی اچھی طرح مانچی کی لیتے فیصا

لوگوں کے سامنے وہ معاملدرکھ کران سے جی مشورہ لیتے۔اسی طرح جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو جب تک اس کے بارے میں خوب غوروفکرنہ کرلیتیا وراس کے نتائج وعوا قب کواچھی طرح جانچے نہ لیتے فیصلہ نہ کرتے۔مرض الموت میں بھی ان کا طرز عمل یہی رہااوروہ برابر مسلمانوں کی آئندہ فلاح و بہبود کے طریقوں پر غور فرماتے رہے۔اسی دوران میں مثنی شیبانی عراق سے مدینہ آئے اور باریانی کی اجازت جاہی تو انہوں نے باوجود صد درجہ ضعف و نقابہت کے انہیں اسپنے پاس بلوالیا اور بڑے غور سے ان کی معروضا سے سنیں۔اسی

باوجود حد درجہ ضعف و نقابت کے انہیں اپنے پاس بلوالیااور بڑے فورسے ان کی معروضات سیس اس باوجود حد درجہ ضعف و نقابت کے انہیں اپنے پاس بلوالیااور بڑے فورسے ان کی معروضات سیس اس وقت حضرت عمر بڑائٹو کو محکم دیا کہ شام ہونے سے پیشر منتی کی مدد کے لیے مسلمانوں کالشر عسراتی روانہ کردیا جائے۔ عرض اس طرح حضرت ابو بحر جائٹو زندگی کے آخری سانس تک اسلام اور مسلمانوں کی خد مت میں مصروف رہے۔
مصروف رہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# ۵ منسرت ابو بکرصید یق طالعین کی وف ت

حضرت ابو بكر داللية نے ارتداد كا و و فتنه ، جو رسول الله من الله عن وفات كے بعد عرب كي كوشے كوشے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، کمالِ متعدی سے فرو کر دیا تھا۔عراق میں اسلامی فوجیں دور دورتک تھس کئی کھیں اورایرانی دارالحکومت مدائن کی فتح چند دن کی بات روگئی تھی ۔ شام میں رومی افواج قاہر ہ کو ذلت آمیز شکستول سے دو جار ہونا پڑر ہا تھا اور فتوحات اسلامی کے اثرات پایتخت شام، دشق تکمحوں کیے جارہے تھے۔ایک طرف ان حيرت انگيز فتوحات كاسلسله جاري تها، دوسري طرف حضرت ابوبكر دانتي مدينه مين ايك اليي متحده عربي حكومت کی شکیل میں مصروف تھے جس کی اساس باہمی مشورے پرتھی ۔ قرآن کریم کی تدوین ہو چکی تھی ۔ اسلامی سلطنت كى تشكيل كے ليے راسة صاف ہو چكا تھااور حققى عدل وانصاف پرمبنى حكومت كا قيام عمل ميں آچكا تھا يہ حسيسرت بالائے چیرت یہ ہے کہ یہتمام عظیم الثان اور اہم امور دوسال تین مہینے کی قلیل ترین مدت میں پایٹ مسیل کو بنج تھے۔

کیایہ تاریخ کا ایک معجزہ نہیں؟ متائیس مہینے کی قلیل مدت میں ایک طویل وعسریض عسلاقے کی خطرناک بغاوت بالکل فروہوجاتی ہے اور آن واحدیمیں سارا عرب وحدت کی سکل میں اس طرح منسلک ہوجا تا ہے کہ معلوم ہوتا ہے بہال جھی بغاوت اور شورش کا نام ونشان تک برتھا۔ پھریسی اہل عرب، جو پہلے فتت، وفساد اور شورش واضطراب کے شکار تھے، ان دوعظیم الثان سلطنتوں پر ہلیہ بول دیتے ہیں جنھیں اپنی عسکری قوت اور تہذیب وتمدن کی بنا پر دنیا کی تمام اقوام پر برتری حاصل تھی اور پیلطنتیں ایسے عما کر جرار اور وافر اسلحہ کے باوجود، حقیرو ذلیل ،عربول کے سامنے عاجز رہ جاتی ہیں اور ایرنی و روی تہذیب کی جگہ اسلامی تمدن کا دور دورہ ہوجا تا ہے۔عربوں کا اپنی ہممایہ ملفتوں پراس قدر جلد غلبہ ایک اپیا عجیب وغریب واقعہ ہے جس کی نظر تاریخ عالم میں نہیں ملتی کی شخص کی مجال نہیں کہ وہ بغیر تائیدایز دی اور توقسیق خداوندی کے ایسے کارنامے انحبِام

دے سکے جن پر ایک عالم جیران وسستندررہ جائے۔حضرت ابو بکر بڑاٹنڈاللد کی قدرت پر مکل ایمان رکھتے تھے۔ چنانچے اِن کی انگوشی کانقش بھی انعد القاحد الله "تھا۔ای ایمان کے نیتج میں اللہ نے ان کے لیے ا بني قدرتون كاخودل الإياور جواكام بوصف على متفعيا منف والت اديد ميشاللد مفول المان انجام در وس مكت تقدوه

### موت کے بارے میں روایات:

حضرت ابو بکر دانش کے مرض الموت کی تعیین کے بارے میں روایات محمکت ہیں۔ ایک روایت یہ حضرت ابو بکر دانش کے مرض الموت کی تعیین کے بارے میں روایات محمکت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہود نے انہیں کھانے میں زہر دیا تھا۔ کھانے میں ان کے ساتھ عتاب بن اسداور حارث بھی کلدہ بھی شریک تھے۔ حارث بن کلدہ نے تو چند تھموں ہی پر اکتفا کیااس وجہ سے وہ زہر کے اثر سے محفوظ رہے لیسکن حضرت ابو بکر دی تھا بلکہ کہیں سال بھر میں جا کراس کا حضرت ابو بکر دی تھی نے مدینہ میں وف ات یائی ای روز عتاب نے مکہ میں اثر ظاہر ہوتا تھا۔ چنا مجے جس روز حضرت ابو بکر دی تھی نے مدینہ میں وف ات یائی ای روز عتاب نے مکہ میں

انتقال کیا۔ لیکن بیروایت قابل اعتماد نہیں۔اول تو اس کے راویوں میں کوئی ثقہ آدمی نہیں، دوسرے حنسسرت ابو بحر بڑائٹڑ ادر یہود کے درمیان کوئی ایرانزاع نہ تھا جس کی بنا پرخیال کیا جاسکے کہ یہود نے مطسلب براری کے

ابو بھر دی تھی اور یہود نے درمیان فوق ایسا نزاح مدتھا جس کی بنا پر خیال کیا جائے کہ یہود نے مقسلب براری کے لیے انہیں زہر دے دیا تھا۔تمام یہود رسول اللہ مطابقۂ کے زمانے ہی میں مدینہ سے جلا وطن کیے جام کے تھے۔ اس سلسلے میں وہ روایت قابل اعتبار ہے جو ان کی بیٹی ام المونین عائشہ ڈاٹوڈٹا اور بیٹے عبدالرحمن سے

ال سے یں وہ روایت فال اعتبار ہے ہوان کی نین ام اسوین عالقہ دی ہوں اور چینے عبدار من سے مردی ہے یعنی اور چینے عبدار من سے مردی ہے یعنی مرض الموت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سخت سر دیوں کے دنوں میں وہ ٹھنڈ ہے پانی سے نہا اس کے جس سے انہیں بخار چردھ آیا اور پندرہ روز بخار میں جتلا رہنے کے بعد وفات پاگئے۔اس دوران میں ان کے حکم سے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کو گول کو نماز پڑھاتے رہے۔

مرض کی شدت انہیں امورسلطنت کے بارے میں غوروفکر کرنے سے ندروک سی مرض کی ابتدای میں انہیں یقین ہوگیا تھا کہ ان کی وفات قریب آپی ہے اور وہ بہت جلیدا سے مجبوب رسول الله مطابقت

میں انہیں بیمان ہوگیا تھا کہ ان کی وفات قریب آپلی ہے اور وہ بہت جلد اپنے جبوب رمول الله مطابقہ ہے۔
مطنے والے میں۔ وہ اس اطبینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہورہے تھے کہ اللہ نے ان کے ہر د جو کام مجیا تھا
اس کی انجام د ہی میں انہوں نے حتی المقدور کوئی دقیقہ سعی فروگز اشت نہ کیا۔ ایک روز لوگوں نے ان سے عرض
کیا کہ آپ طبیب کو بلا کرمشورہ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا" میں نے مشورہ کیا تھا۔"لوگوں نے پوچھا"

من کی کرآپ طبیب کو بلا کرمشوره کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا" میں نے مشوره کیا تھا۔" لوگوں نے پوچھا" کیا کرآپ طبیب کو بلا کرمشوره کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا" میں نے مشورہ کیا تھا۔" او بحر دائشہ کا مطلب اصل پھر اس نے کیا بتایا؟" جواب دیا" اِس نے کہا میں جو چاہوں گا کروں گا۔" حضرت ابو بحر دائشہ کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ وہ راضی بہ تضایی اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اب اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے۔ ویڈ

جانتینی کامئله:

مرض الموت میں حضرت ابو بکر پڑائٹی کو سب سے بڑا نسٹر مسلمانوں کے متقبل کے متعلق تھا۔ان کی نظروں کے سامنے سے چھلے واقعات ایک ایک کرکے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ بھٹے ہیں کی وفات کے معاّبعد سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انسار کے درمیان خلافت پر چھکڑا بریا ہوتھا قبالور آگرانڈ میلیانوں کو ان کے ساتھ رمتی نرکرتا تو زیر دیں تا قدریں اچوں نرکانٹ ہمتوں و منصرہ محتب پر مسلمان مصلفہ اور ایک میں معرب میں ایک سارے عرب کولبیٹ میں لے لیتا۔ پہلے اس کے شعلے مکہ اور طائف میں بھڑیتے پھریمن کی باری آتی۔

اس اختلاف کی نوعیت دینی مہوتی ملکہ خالص دنیوی ہوتی اور محض شخصی اقتدار کے قسیام کے لیے

قبائلي عصبيت كايەنتندا پھركھزا ہوتا۔اول توتحبى بھى طبقے كى طرن سے اقتدار كى ہوس قومي اتحادييں رضنيہ ڈال دیتی ہے، دوسرے ایسے وقت میں ، جب ایرانی اور رومی ملطنتیں شیر کی طرح منہ بھاڑے عرب کی طرف دیکھ

ر ہی تھیں مسلمانوں کا باہم دست وگریبال ہوجانا ان سلطنتوں کے لیے نعمت غیرمتر قبیہ ثابت ہوتا اور وہ یہ آسانی مسلمانوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کرعرب پرتسلط بٹھالیتیں ۔حضرت ابوبکر دائٹیّے کی خلافت کے باعث ان

کی زندگی میں تواس فتنے کو سراٹھانے کا موقع ندمل سکالیکن کون تجہ سکتا تھا کہ آئندہ کے لیے بھی اس کا سد باب

مرض الموت میں حضرت ابو بکر دلائٹۂ کا دل برابر انہیں افکار کی جولان گاہ رہا۔ انہوں نے تمام حالات کا

بغور جائز ولیاادر آخراس نیتج پر پہنچ که ملمانوں کو آئنده اختلاف سے بچانے کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ زند گی ہی میں آئندہ آنے والے خلیفہ کا تعین کر جائیں۔رمول اللہ مطابقہ نے ایسا نہ کیا تھا۔ آپ کمی شخص کو خلیفہ مقرر کیے بغیروفات پاگئے تھےلیکن اس میں بھی اللہ کی ایک عکمت تھی یعنی لوگ یہ خیال نہ کرنے تیں کہ اس شخص کو چونکہ رمول المنديظ المناخ خود اپنا خليفه مقرر فرمايا ہے اس ليے يه براه راست الله سے احکام سے اصل كرتا ہے اور اس

طرح اس کی حیثیت اصل میں خلیفة الله کی ہے۔ صفرت ابوبکر دلاشنٔ زندگی می میں اپنا جانثین مقرر کرنا تو ضرور چاہتے تھے کیکن ساتھ ہی ان کی خواہش حضرت ابوبکر دلاشنٔ زندگی می میں اپنا جانثین مقرر کرنا تو ضرور چاہتے تھے کیکن ساتھ ہی ان کی خواہش یتھی کہ اہل الرائے اصحاب سے اس کے تعلق مشورہ لے لیا جائے اور ان کی رضا مندی سے ہونے والے خلیفہ کا

تقررتمل میں آئے۔ ان کے خیال میں صرف حضرت عمر بن خطاب مزاشرہ کی ذات ایسی تھی جو محیم معنی میں ان کی جانتینی

کے فرائض انجام دے سکتی تھی لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مثورہ لیے بغیر حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی نامز د گی لوگوں پر گراں گزرے گی اورمیلمان اس انتخاب کو اچھی نظروں سے مذریھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عبدالرحمن بن عون کو بلایااوران سے پوچھا:"حضرت عمر بن خطاب را اللہ ہے بارے میں تمہارے کیارائے ہے؟"

عبدالرحمن نے جواب دیا:''جس امر کے معلق آپ مجھ سے دریافت کررہے ہیں خود اسے بہت ر مانع ہیں۔''

حضرت ابوبكر مِثَاثِينُ نِهِ كَهِا:'' پِير بھي؟''

عبدالرحمن نے جواب دیا:'اے خلیفہ رسول اللہ ہے جاتا واللہ حضرت عمر ڈلائٹۂ بہترین ہیں کیکن ان کے

ابو بكر مِظافِظُ نے كہا:'' حضرت عمر مُلافِظُ مِين شختي صرف اس ليھے ہے كہ ميں زي سے پيش آتا ہوں۔اگر

ظافت کا کام الی کے سر دکردیا جائے توان کی بختی بڑی مدتک دور ہوجائے گی۔ میں خود بھی دیکھتا ہول کداگر محلفت کا کام الی محتمد دلائل و براہن سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتب

یہ کہہ کرحضرت ابو بکر ڈاٹٹیئ خاموش رہے پھر فرمایا:''اے ابومجمد! جو کچھ میں نے تم سے کہااس کا ذکر کئی سے بدکرنا۔''

عبدالرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابو بکر «لاٹیؤ نے عثمان بن عفانِ «لاٹیؤ کو بلایا اور فرمایا:''اے ابوعبداللہ! حضرت عمر ہلاٹیؤ کے بارے میں تمہاری میارائے ہے؟''

عثمان وللفيُّؤ نے جواب دیا:"ان کے معلق آپ مجھ سے بہتر جانے ہیں۔"

حضرت ابو بکر مڑائیٹؤ نے کہا:''اس کے باوجود میں تم سے ان کے معلق رائے دریافت کرتا ہوں۔'' عثمان نے جواب دیا:''حضرت عمر مڑائیٹؤ کے بارے میں میرا تاثریہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور و ،علم وفضل کے لحاظ سے ہم میں یکنا ہیں۔''

حضرت ابو بکر ڈاٹنؤ نے کہا:''اے ابوعبداللہ! اللہ تم پر رحم فرمائے ۔ واللہ! اگر میں حضرت عمر ڈاٹنؤ کو تمہاراا میرمقرر کر جاؤں تو وہ تم پر کسی قسم کی زیادتی نہ کریں گے۔''

بهارا ایر طرر ربادی دره م بدن من من ویون مه ربین مساور عبدالرحمن کی طرح حضرت ابو بکر دانشهٔ نے عثمان طاشهٔ کو بھی یہ ہدایت کر دی کہ و دکسی سے ان با تول

کاذکر مذکریں۔
حضرت ابو بکر طافیئ نے صرف عبدالرحمن بن عوف رافیئ اورعثمان طافیئ سے مثورہ لینے پر اکتفا مذکیا بلکہ سعید بن زید، امید بن حفیر اور دیگر مہا جرین و انصار سے بھی اس کے متعلق گفتگو کی۔ بعض صحابہ نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو بکر طافیئ آئندہ ہونے والے طیف کے بارے میں لوگوں سے مثورہ لے رہے بیں اور اسپے بعب حضرت عمر طافیئ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ہے مدفکر پیدا ہوا کیونکہ حضرت عمر طافیئ کی خرب امثل تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ مباد اان کے خلیفہ بن جانے سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوجائے۔ ان لوگوں نے مثورہ کیا انہیں اس ارادے سے بازر کھنے کی کوشش کی جانے چانچہدان کوگوں کے انہیں اس ارادے سے بازر کھنے کی کوشش کی جائے۔ چانچہدان لوگوں کا ایک و فدا جازت لے کران کی خدمت میں حاضر ہوا اور وفد کے قائد طلحہ بن عبداللہ نے عرض کیا کہ" ہم لوگوں کا ایک و فدا جازت لے کران کی خدمت میں حاضر ہوا اور وفد کے قائد طلحہ بن عبداللہ نے عرض کیا گئی ہم نے جانو جب اللہ آپ کے مناح دی ہیں و و وگوں سے جس طرح بیش آتے ہیں اس کا حال آپ برعیاں ہے مگر آپ کے بعد تو ان کے موجود کی میں تو و و لوگوں سے جس طرح بیش آتے ہیں اس کا حال آپ برعیاں ہے مگر آپ کے بعد تو ان کے موجود کی میں تو و و لوگوں سے جس طرح بیش آتے ہیں اس کا حال آپ برعیاں ہے مگر آپ کے بعد تو ان کے طلحہ وہی کی کوئی حدید ہوگئی۔"

يەن كرحضرت ابوبكر ﴿ اللَّهُ كُولِيشَ آيا اور بخاركى حالت ميں چلاكر بولے:

"مجمع المرابع والمرابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اس کے بعد طلحہ سے مخاطب ہو کر بولے:''جو کچھر میں نے اس وقت کہا ہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دینا''

اس تندو تیزگفتگو کے بعد حضرت ابو بحر دلاتی دو بارہ بستر پر دراز ہو گئے اور یہلوگ شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔اگلے روز مبح سویرے عبدالرحمٰن بن عوف ڈلٹیڈان کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھ کر کہنے لگے:''اللہ کاشکر ہے آج آپ کی صحت بحال معلوم ہوتی ہے۔''

انہوں نے جواب دیا:''جی ہاں۔'' حضرت ابو بکر ڈالٹیڈ کچھ دیر خاموش رہے پھر درد انگیز کہیج میں بولے:''میں نے تمہاراامیراس شخص کو مقرر کیا ہے جومیرے نز دیک تم سب میں بہتر ہے لیکن یہ سنتے ہی تم میں سے ہرشخص کا مند سوج جاتا ہے اور

سرر تیاہے بو پیرے رویک مسب کی بہر ہے گئی یہ تھے ہی م کی سے ہر میں کا مند مون جا تا ہے او وہ میراانتخاب ناپندید گی کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔''

عبدالرحمن بن عوف نے بھانپ لیا کہ صفرت ابو بحر رہائیڈ کوکل کی باتوں سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔
انہوں نے عرض کی:''آپ لوگوں کی باتوں کی پرواند کریں۔اس وقت بعض لوگ تواہیے ہیں جو
صفرت عمر طائیڈ کی خلافت کے بادے میں آپ سے بالکل متفق ہیں،ان کے بادے میں تو کسی فکر کی ضرورت
می نہیں۔البتہ بعض لوگ حضرت عمر طائیڈ کی خلافت پر راضی نہیں لیکن اگر انہوں نے آپ کے سامنے اپنی دائے
کا اظہار کیا ہے تو صرف بطور مشورہ۔ انہیں آپ کی مخالفت مقصود نہیں۔ بہر طال جو فیصلہ آپ صادر ف مما تیں گے وہ
انہیں منظور ہوگا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہ مسلمانوں کی بہتری ہی کے لیے کریں گے۔"

عب حضرت ابوبکر ہلاتھۂ حضرت عمر ہلاتھۂ کی خلافت کے بارے میں کلیت مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنے کا تب عثمان بن عفان ہلاتھۂ کو بلایا اور کہا:

> "جو کچھ میں تنصیں بتاؤں اسے لکھ لو'' اس کے اور الکھ ائی:

اس کے بعدیہ عبارت کھوائی: ''لسریاط احمی ماحی

''بسم الله الرحم یہ دوہ وصیت ہے جو حضرت ابو بکر بن ابوقحافہ ذینے اس دنیا سے رخصت اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے وقت گھوائی ہے۔ یہ دہ وقت ہے جب بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے وقت گھوائی ہے۔ یہ دہ وقت ہے جب بڑے سے جو وٹاشخص بھی سچے بولنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ میں اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب دٹائٹیؤ کو تمارا ظیف نامز دکرتا ہول ہم اس کے احکام کی کامل اطاعت کرو۔ میں نے حتی الامکان تم سے بھلائی کرنے میں کوئی دیتے بیعی فروگزاشت نہیں کیا۔ اگر حضرت عمر دٹائٹیؤ نے عدل و انصاف سے کام لیا تو مجھے اس سے بھی مصلی دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت ان لائل مکتب

ہی امید ہے۔لیکن اگر خدانخواسۃ ایسا نہ ہوا تو ہرشخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے برے اعمال کا

جواب دہ ہوگا۔ بہرعال میں نے اپنی دانت میں تہاری مجلائی ہی کی تدبیر کی ہے۔وریہ غیب کاعلم تو اللہ ہی کو ے\_وسیعلم الناین ظلموا ای منقلب پنقلبون والسلاملیم ورحمة الله و برکاته ـ"

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ہڑگئؤ نے عثمان ہڑگئؤ کو وصیت لکھوانی شروع کی۔جب ان الفاظ پر پہنچے کہ' میں تم پرخلیفہ بنا تا ہول' تو ان پرغشی طاری ہوگئی عثمان ﴿اللَّهُ وَحضرت الوبكر ﴿اللَّهُ وَ كامنشاء

معلوم ہی تھا۔ انہول نے مالت عشی ہی میں بدالفاظ لکھ دیہے:

'' میں حضرت عمر بن خطاب ہڑاٹیؤ کوتم پرخلیفہ مقسدر کرتا ہوں اور میں نے تمہاری بھلائی میں کوئی دقیقہ سعی

فروگزاشت ہیں کیا۔'' جب حضرت ابوبکر مِنْ اللَّهُ فِي عَشَى دور ہوئى تو انہوں نے فرمایا:''جو میں نے کھوایا تھا اسے دوبارہ

جب حضرت عثمان ولالنيؤن نے پوری عبارت پڑھی تو حضرت ابو بکر والنیؤنے الله انجر تجہا اور فرمایا: "معلوم ہوتا ہے تہمیں ڈرٹھا کہ اگر عشی کی حالت میں میری جان عکل گئی اور میں پوری وصیت ملکھوا سکا تو **لوگو**ں میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔"

حضرت عثمان طالقية نے كہا:

"آپ درست فرماتے ہیں۔واقعی میرا ہی خیال تھا۔"

حضرت ابو بکر بٹائٹۂ نے حضرت عثمان مٹائٹۂ کی تھی ہوئی عبارت برقرار کھی اور فرمایا:

''الله تهمیں اس کی بہترین جزادے۔''

کیکن اس پربھی حضرت ابو بکر مٹائٹٹو کو اطمینان نہ ہوا اور انہوں نے اس وصیت کا اظہار عام لوگوں میں بھی کرنا چاہا تا کہ آئندہ کے لیے کسی اختلات کا خدشہ باقی ندرہے ۔انہوں نے مسجد کی طرف کا درواز وکھلوا یا اوراس میں کھوے ہو گئے ۔ان کی بیوی اسماء بنت تمیس دونوں ہاتھوں سے انہیں تھامے ہوئے تھسیں ۔انہوں نے

لوگوں کو جومسجد میں موجود تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

'' میں جس شخص کوتم پرخلیفہ مقرر کروں تم اس پر راضی ہو؟ کیونکہ واللہ! میں نے تمہاری بھسلائی کے لیے کوئی دقیقہ معی فروگزاشت نہیں کیااور بندا پینے کسی قریبی رشۃ دار ہی کوخلیفہ بنایا ہے۔ میں نے اپنے بعسد حضرت عمر بن خطاب طالفيُّ كوخليفه نامز د كما ہے يتم اس كے احكام كى كامل الحاعت كرو ـ''

لوگوں نے بین کر کہا:

''ہم آپ کے انتخاب پر راضی میں اور آپ سے عبد کرتے میں کہ ہر حال میں حضرت عمسے و طالعتٰ کی ا لاعت اور فرمال برداری کریں گے۔''

ا بن وحيدها العنوع زواهيان يعين بين ويمكن هي وعنه و معقد معترت برا موشكر ملاينيف في وفيد لاف ترجيه كر في اوراس برمهر

الكان مغراو كومان الله الكان لگانے کے بعد حضرت عثمان بڑا نے اہر آئے مہر شدہ وصیت ان کے ہاتھ میں تھی ۔ انہوں نے لوگوں سے کہا:

''جن شخص کی خلافت کااس وصیت میں ذکر ہےتم اس کی بیعت کرلو گے؟''

لوگول نے جواب دیا:

چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان والنَّحَةُ کے کہنے کے مطابق حضرت عمر بن خطاب والنَّحَةُ کی بیعت کرلی۔ بیعت کے بعد حضرت ابو بکر والٹی نے حضرت عمر والٹی کو اپنے پاس بلا کر انہیں امورسلطنت کے متعلق بعض

> اہم ہدایات دیں۔ روایات میں ان بدایات کی تفسیل اس طرح آئی ہے:

" میں ایسے بعد تنصیں اپنا جائتین مقرر کرکے اللہ کا آتو کی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔اللہ نے بعض عمل رات کو کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، وہ انہیں دن میں قبول نہیں کرتا اور بعض عمسل دن کو

كرنے كے ليےمقر رفر مائے ميں، انہيں وہ رات كو قبول نہيں كرتا۔ جب تك فرضى عبادات كى بجا آورى مذكى جائے فلی عباد میں قبول نہیں ہو میں جس شخص کے باوے قیامت کے دن بھاری ہول مے وہ دنیا مین نیک اعمال بجالانے والا ہوگا کیونکہ حق کی بجا آوری کے بغیر پلزول کا بھاری ہونا غیرممکن ہے اور جسس تخص کے بلزے بلکے ہوں گے وہ دنیا میں برے اعمال بجالانے والا ہوگا کیونکہ باطل کی پیروی کیے بغسیہ پلزوں کا ہلکا ہونا غیرممکن ہے۔اللہ نے قرآن کریم میں جہال اہل جنت کا ذکر کیاہے وہاں نیک اعمال بحب الانے کی وجہ

سے ان کی تعریف اور ان کی برائیوں سے درگزر کیا ہے۔ جب تم ان آیات کی تلاوت کروتو کہو"اے اللہ! مجھے ڈر ہے کہ مبادا میراشماران لوگوں میں ندئیا جائے۔'ای طرح جہاں اہل دوزخ کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی اچھی باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ جبتم ان آیات پر پہنچوتو کہو اے اللہ! مجھے

امید ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہوگا۔'اللہ نے اکثر جگہ رحمت اور عذاب کی آیات کی جب کردی ہیں تاکہ بندے کو جہاں ذوق و شوق سے نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی رغبت پیدا ہو۔ وہاں اسے خدا کی عذاب کا ڈرجھی پیدا ہو۔ وہ صرف حق کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔اے حضرت عمر!ا گرتم میری ان نسبائح پر کان دھرو کے اوران پڑمل کرو گے تو موت سے زیاد ہ کوئی چیز تھیں مجبوب نہ ہو گی اور تم بڑی ہے قراری سے اللہ کے دربار میں عاضر ہوکراس کے انعامات سے بہرہ ورہونے کی خواہش ظاہر کرو مے کیکن اگر

ایک کان ہے ن کر دوسرے کان سے اڑا دو گے تو موت سے زیادہ اور کوئی چیز تمہارے لیے ڈر کا باعث نہ ہو گی اور یاد رکھوکہ اس طرح تم ہر گز اللہ کو عاجز ند کرسکو گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بدنسائح س کرحضرت عمر بدائفن حضرت ابو بحر بدائفنا کے کمرے سے

باہر آئے تو حضرت ابو بحر بڑھنے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی:

آ و حضرت الوبكر بن النيئة في باته الحما كردعا في: "بات الله! مين نے حضرت عمر والنيز كو إينا جانشين بنا كر اپني دانست مين مسلما نول كے ليے جملائى كا محكم دلائل و براہين سے مزين متناوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

مذکورہ بالاہدایات اور دعائی تو ثین کرنا ہمارے لیے بے مدشکل ہے خصوصاً اس فقرے سے کہ 'اے اللہ! اسے خلفائے راشدین میں سے بنا!' یہ شک ہوتا ہے کہ ہیں یہ عبارات فرضی طور پر حضر سے ابو بحر دلائٹوئئی کی طرف منسوب تو نہیں کر دی گئیں کیونکہ جب ایک شخص نے انہیں' خلیف تالئہ' کے لقب سے پکارا تو انہوں نے فراً کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ میں ہم ویا ہے تائمی اسے انکسار کے باوصف وہ اسپے لیے' راشہ' کا لفظ شاید ہی استعمال کرتے ۔ ماتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضر سے ابو بحر رہائٹؤؤ کے عہد کے متعلق متضاد روایات کتب تاریخ میں درج ہیں تو ہمارے لیے ان روایات کی چھان بین کرنا اور انہیں قسبول کرنے میں بی صداحتیاط سے کام لینا ضروری ہوجاتا ہے۔

م انفس.

جب حضرت ابوبکر ہلائیۂ حضرت عمر ہلائیۂ کے تقریسے فارغ ہو بیکے اور انہیں اطمینان ہوگیا کہ انہوں نے اپنے بعدمسلمانوں کی نگہداشت کا کامل انتظام کردیا ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع تحیا۔عبدالرحمٰن بن مریق سے متعلق

عوف سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ کو مسلمانوں کے متقبل کے معلق جو پریٹانی تھی میں اسے دور کرنے کے لیے وفغاً فو فغاً ان سے تفی آمیز گفتگو کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا۔" آپ کتنے خوشس قسمت میں کہ اللہ نے آپ کی تمام خواہشات پوری کردیں اور آپ کے دل میں دنیا کی کسی بات کے متعلق کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔"

یان کر حضرت ابو بکر بڑائٹؤ نے فرمایا:

''تم ٹھیک کہتے ہو ییں کوئی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے نہیں جار ہا۔البت تین باتیں ایسی بیں جن کے متعلق مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں کیول کیا، کاش میں انہیں نہ کرتا۔ تین کام میں نے نہیں کیے، کاش میں انہیں کرلیتا اور تین باتیں ایسی بیں خصصیں میں رمول اللہ ہے بیٹاسے دریافت نہ کرسکا، کاش انہیں مصافحہ کرلیا

تين باتين جو مجھے نه كرنى چاہيے تين وه يه بين:

کاش میں فاطمہ خِلِیْ شِی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوتا خواہ ان لوگوں نے لڑائی ہی کی خاطراسے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا۔ کاش میں فجاۃ اسلمی کو آگ میں مہ جلاتا یا تو اسے تلوار سے تل کردیتا، یااس کی جان بخٹی کرکے چیوڑ دیتا۔

۔ کاش میں سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کا بارحضرت عمر دلائٹوؤ اور ابوعبیدہ میں سے کسی پر ڈال دیتا۔ ان میں سے کوئی امیر ہوتا اور میں اس کاوزیر۔

جوامور مجھے بجالانے چاہئیں تھے وہ یہ ہیں:

جب اشعث بن قیس حالت امیری میں میرے پاس لایا محیاتھا تو مجھے اسس کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ فتنہ پر داز آدمی ہے اور کوئی فتنہ پہیدا ہونے پر اسے نسسرور ہور کانے میں حصہ لے گا۔ (حضرت ابو بحر دائیڈ کی فراست کا کمال دیکھے کہ ان کا یہ خدشہ ہو بہو پورا ہوا۔ جنگ صفین میں علی بڑائیڈ کے لئکر میں شامل ہونے کے باوجود اشعث در پر دہ امیر معاویہ سے مل محیا اور جب محکیم کا فتنہ بر پا ہوا تو یہ اسے بھڑ کانے میں پیش میں تھا۔ متر جم)

ای طرح جب میں نے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کو مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو مجھے مدینہ سے نکل کر' ذو القصۂ میں مقیم ہوجانا چاہیے تھا۔ اگر مسلمان کامیاب ہوجاتے فبہا ورنہ میں ذوالقصہ میں پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے فوراً ان کی مدد کے لیے بہنچ سکتا۔

جب میں نے حضرت خالد بن ولید جائٹیؤ کوشام بھیجا تو اسکے ساتھ ہی حضرت عمر بن خطب اب جائٹیؤ کو عراق بھیج دیتااور یول دونوں ہاتھ خدا کی راہ میں پھیلا دیتا۔

وو تین باتیں، جن کے معلق رسول اللہ مطابقہ ہے دریافت کرلینا چاہیے تھا، یہ ہیں:

۔ خلافت کے معلق آپ سے دریافت کرلیتا تاکہ بعد میں تھی کے لیے جمگزا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔

ا۔ آپ سے پیجی دریافت کرلیتا کے خلافت میں انسار کا بھی حصہ ہے یا نہیں۔

سا۔ جنتیجی اور پچی کی میراث کے متعلق استفہار کرلیتا کیونکہ ان دونوں رشۃ داروں کی میراث کے متعلق میرے دل میں خلش باتی ہے۔''

> وظیفے کی واپسی: جنہ رویک

حضرت الوبکر بڑھنے مرض الموت میں صرف انہیں باتوں کے متعلق غوروسٹکر میں مشغول ند تھے بلکہ محتمل علیہ متعلق علیہ متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق متع

بعض اور خیالات بھی ان کے ذبن میں گردش کررہے تھے۔ فلافت سے پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے لیکن بعض اور خیالات بھی ان کے ذبن میں گردش کررہے تھے۔ فلافت سے پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے لیکن جب امور سلطنت کا باران کے کندھوں پر پڑا تو انہوں نے مجبوراً اس بیشے کو خیر بادکہا اور بیت المال سے اپنے وظیفہ مقرر کرالیا جوان کے اور ان کے اہل وعیال کے لیے کافی ہوتا۔ مرض الموت میں انہیں اس وظیف کا بھی خیال آیا۔ انہوں نے اسپنے رشتہ دارول کو بلا کر ہدایت کی کہ میں نے دوران خلافت میں بیت المال سے جورقم کی تھی اسے واپس کردیا جائے اور اس عرض سے میری فلال زمین بیچ کراس سے ماصل شدہ رقسم بیت جورقم کی تھی کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ نے حضرت ابو بکر ہڑائٹیؤ کی ہدایت کے المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچے ایس ای ہواجب حضرت عمر بڑائٹیؤ کو خیر سے دیمان خور سے دیمان خور سے دوران خور سے دیمان خور سے دوران خوران خو

مطابق وہ رقم بیت المال میں جمع کی تو فرمایا: 'الله حضرت ابو بکر بڑا گئے پر دم فرمائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد می بھی شخص کو ان پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آئے۔'' ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جنس میں کا تا ہے کہ جنس میں اور کر مذالات ان کے متعلقیں نہ متعلقیں نہ میں۔

ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حنس رت ابو بکر بڑاٹنؤ کے مطابق ان کے متعلقین نے بیت المال سے لی ہوئی رقم حضرت عمر بڑاٹنؤ کولوٹائی توانہوں نے حضرت ابو بکر بڑاٹنؤ کے لیے دعا کی اور فر مایا: ''ان کے بعد میں امیر مقرر ہوا ہول اور میں یہ رقم تم ہی کولوٹا تا ہول ''

اس سلسلے میں تیسری روایت یہ ہے کہ وفات کے وقت حضرت ابو بکر واٹیڈ کے پاس ایک بھی دیناریا درہم خاتھا۔ انہوں نے آئے میں ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک مخلی چادر چھوڑی جسس کی قیمت پانچ درہم تھی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وفات کے بعد ان چیزوں کو حضرت عمر ڈاٹیڈ کے پاس بھیج دیا جاتے۔ وصیت کے مطابق جب یہ چیزیں حضرت عمر ڈاٹیڈ کے پاس بہنجیں تو وہ رو پڑے اور کہا:

"ابو بکر ڈاٹٹؤ نے اپنے جالتین پر بہت سخت بوجھ ڈال دیاہے۔"

ہمیں اس روایت کی صحت میں تامل ہے کیونکہ اس کے بالمقابل اکثر روایات ایسی موجود ہیں جن سے پتاجاتا ہے کہ حضرت ابوبکر ڈائٹڈ نے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑا تھا گو وہ بہت ہی قلیل تھا۔ چنانحیہ انہوں نے اسپنے رشتہ داروں کے لیے اسپنے ترکے کے پانچویں جصے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ جس طرح مال غنیمت میں سے حکومت کو پانچواں حصہ ملتا ہے اسی طرح میرے رشتہ داروں کو بھی میرے مال کا پانچواں حصہ ہی ملنا چاہیے۔ جب بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بجائے یا نچویں جصے کے جو تھے جصے کی وصیت کردیں تو جاہیں ۔ جب بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بجائے یا نچویں حصے کے جو تھے حصے کی وصیت کردیں تو انہوں نے کہا کون شخص نہیں چاہتا کہ اپنے متعلقین کے لیے وافر مال و اسباب چھوڑ کر جائے اسپ کن اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے۔ اگر بجائے پانچویں جصے کے جو تھے جصے کی وصیت کرجاؤں تو تم کہو گے کہ بتیر سے جصے کی وصیت کرجاؤں تو تم کہو گے کہ بتیر سے جصے کی وصیت کرحاؤں تو تم کہو گے کہ بتیر سے جصے کی وصیت کرحاؤں تو تم کہو گے کہ بین وصیت کرواؤں جو ڈیا۔"

ہیں چھوڑتا۔'' اگر حضرت ابو بکر جانٹیؤ نے کچھ ترکہ نہ چھوڑا تھا اور عائشہ جانٹیٹا کی طرف منسوب کی ہوئی یہ روایت سیحے مان کی جائے کہ حضرت ابو بکر جانٹیؤ نے ایک بھی دینار اور درہم باقی نہیں چھوڑا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر بڑائٹیؤ مسلے بادپوٹایوں بھلسے کی وصیف کیوٹوکرکاروی ہوٹی تینٹ تو ویٹی تعلق کر سال النظیم جس کے پاس مال المحال معنی (موخواه بهت مراف والی المحال ال

رمول الله مضطَّق ہنے وفات سے قبل حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کو ایک قطعہ زمین مرحمت فرمایا تھا جے انہوں نے درست کرکے اس میں درخت لگوائے تھے۔ بعد میں انہوں نے پہ قطعہ اپنی بیٹی عائشہ ڈاٹٹؤ کو دے دیا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے عائشہ ڈاٹٹھ سے کہا۔

"اے میری بیٹی! میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرے بعد تصیبی مالی اعتبار سے تسی قسم کی تنگی برداشت کرنی پڑے میری دلی خواہش ہے کہ تم بافراغت زندگی بسر کرو پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جوقطعہ زمین میں نے تصیبی دیا تصاوہ تم مجھے واپس کردو تا کہ میں احکام وراثت کے مطابق اسے تمہارے بھائیوں اور بہسنوں میں تقسیم کردوں۔"

عائشہ بڑھی صرف ایک بہن تھی۔وہ بہت حسیسران ہوئیں کہ بہنوں کا کیامطلب۔انہوں نے والد سے اس کی وضاحت چاہی۔حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ نے جواب دیا کہ تمہاری سوتیلی والدہ جبیبہ بنت خارجہ کوحمل ہے اورمیرا خیال ہے کہ ان کے ہاں لوکی بیدا ہوگئ۔

اس روایت سے بھی حضرت ابو بحر براٹھنڈ کے تر کے کی موجو د گی کا پتا چلتا ہے۔

## تجہیر وتکفین کے متعلق وصیت:

غیل اسماء بنت عمیس دیں اور اگروه الحیلی به کام بنه رسکیں تواسینے بیٹے عبد الرسسن کو بھی ساتھ محکم دلانل و ہرائین سے مزین متنوع و متعرد کتب پر مسلمل جست میں لائق مکتب اليار - <del>عزوز كولان الله الكالكان الكان الكا</del>

صرت ابوبکر و النوایی تجییز و تکفین کے متعلق بدایات دینے میں مثغول تھے کو مثنی عراق سے مدینہ پہنے اور باریا بی کی اجازت چاہی۔ انہوں نے باوجو دحد درجہ نقابت کے انہیں اپنے پاس بلالیا۔ مثنی نے درخواست کی کہ عراق کی صورت حال کے پیش نظران لوگوں کو اسلامی فوج میں داخل ہونے کی اجازت د سے دیجے جو مرتد ہوگئے تھے اور اپنے کیے پر پیشمان ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر دلائے کو بلا کرکہا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے مثنیٰ کی مدد کے لیے فوج روانہ کر دو، میری وفات تصیں ایسا کرنے سے مطلق ندرو کے۔

#### وفات:

۔ نزع کے وقت ان کی بیٹی عائشہ ڈاٹھٹٹا ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں ۔انہوں نے باپ کی یہ حالت دیکھ ۔ کر حاتم کا پیشعر پڑھا:

لحضرت عموك ما يغنى الثراء عن الفتى اذ حشر جت يوماً وضاق بها صدر

جب (نرع کی حالت طاری ہوتی ہے اور سیند سائس ندانے کی وجہ سے کھنے لگتا ہے تو دولت انسان کے کام نہیں آتی۔)

"بیٹی اس کے بجائے پر لفظ پڑھ:

وجاءت سكرةالموت بالحق ذالكما كنت منه تحيى

(نزع کی مالیت طاری ہوگئی، یدو وقت ہے جس سے تو خوف کھایا کرتا تھا)

ان کی روح فنس عنصری سے پرواز کوئی توعائشہ ڈاٹھانے ان کے سریانے بیٹھ کریہ شعر پڑھا:

وكل ذى غيبة يووب

وغائب الموت لايووب

(ہر جانے والے کی واپسی کے لیے امید کی جاسکتی ہے مگر اس شخص کی واپسی ناممکن ہے جے موت ساتھ لے جائے ۔ )

ایک روایت میں مذکور ہے کہ بیشعر صفرت ابو بکر دلائیۂ نے پڑھا تھا۔ آخری بات جوان کے منہ سے نگلی وہ یہ دعاتھی:

رب توفني مسلما والحقني بالصالحين

(اے میرے پروردگار! مجھے مسلمان ہونے کی کی مالت میں وفات دینااور مرنے کے بعد مجھے

ما کیں کے یا محم کی ولائل و)براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسجد نبوی میں ان کا جنازہ رمول اللہ مضطفیۃ کے مزاراو رمنبر کے درمیان رکھا محیا۔ نماز حضرت عمر دلاللظ ان کے بہلو میں ان کے لیے قبر تیار کی تئی تھی حضرت عمر دلاللظ میں ان بھر دلاللظ میں میں داخل ہونا جایا مگر حضرت عمر دلاللظ نے بھر ان بھر دلاللظ نے بھرے میں داخل ہونا جایا مگر حضرت عمر دلاللظ نے بھران جگر نہیں ۔'

حضرت ابوبکر ہلانٹو کی وفات سے مدیرہ تھرااٹھااورلوگوں پر کرب واضطراب کی وہی کیفیہ ،طساری ہوگئی جس کا نظارہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت دیکھنے میں آیا تھا۔علی بن ابی طالب ہلانٹو روتے ہوئے آئے اور دروازے پر کھوے ہوکر کہنے لگے:

PH 344 RODE REPRESENTATION WHITE POLE بعيرت ادرفهم وفراست کمال کو پهنچی موئی تھی ۔تمہاری سرشتِ میں کمزوری کا ذراسا بھی دخل منتفاتم اِیک پیاڑ کی مانند تھے جے تندو تیز آندھیاں بھی اپنی جگہ ہے نہیں ہٹائنٹیں ۔اگر چیتم جسمانی لحاظ سے کمزور تھے کیکن دینی لحاظ سے جوقوت تمصیں حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوسکا۔تم ایسے آپ کو بندہ پرتقصیر سمجھتے تھے لیکن اللہ کے نز دیک تمہارا مرتبہ ہے مد بلند تھاتم دنیا والول کی نظرول میں واقعی ایک جلیل القیدرانسان تھے اور مومنوں کی نگا ہوں میں انتہائی رفیع الثان شخصیت کے ما لک لالے اور نفسانی خواہثات تمہارے پاس بھی نہ چھنگتی تھیں ۔ ہر کمزور انسان تمہارے نز دیک اس وقت تک قوی تھااور ہرقوی انسان اس وقت تک کمسنرور، جب تک تم قوی سے کمزور کاحق لے کراہے نہ دلوا دیتے تھے۔اللہ سے دعاہے کہ و جمیں تمہارے اجر سے محروم ندر کھے اور ہمیں تمہارے بعد بے یارو مدد کارنہ چیوڑ دے بلکہ ہمارے سہارے کے لیے کوئی نہوئی سامان پیدا کردے۔"ام المونین عائشہ بھٹٹ نے کہا"اے ابا جان!الندآپ کے جبرے کو ترو تازہ رکھے اور دین اسلام کو آفات ومصائب سے بچانے کے لیے جومساعی آپ نے کی ہیں ان کا بہتر بدلہ آپ کو دے۔ آپ نے اس فانی دنیا کو چیوڑ کراہے ذلسیل کر دیا ہے اور آخرت کو اسپنے دم سے عزت بحثی ہے۔ آپ کی وفات رمول الله ﷺ بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ دردناک حادثہ ہے۔اللہ نے اسینے کلام میں بندول کوصب کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بدلے بہترین انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم بھی آپ کی وفات پرصبر واستقامت کااظہار کرتے ہیں اور اللہ سے ان انعبامات کے طالب ہیں جواس نے صب کرنے کے بدلے میں ہم سے کرد کھے ہیں۔اللہ آپ پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فر مائے۔"

حضرت عمر زائتی کو تو اس صدمے کے باعث کفتگو کا یارا ہی مدر ہا تھا۔ وفات کے بعد جب وہ جحرے میں داخل ہوئے تو صرف یہ الفاظ ان کے منہ سے نکل سکے:"اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ تمہاری وفات نے قوم

کو سخت مصیبت اورمشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم تو تمہاری گر د کو بھی نہیں پہنچ سکتے ، تمہارے مرتبے کوکس طرح ياسكتے ميں؟"

جب حضرت ابو بحر براہنیٰ کی وفات کی خبر مدینہ سے باہر قبائل عرب میں چیلی تو کوئی در دمندآ تکھالیمی

کرد یااور کہا:

یکھی جواس سانچےعظیمہ کے باعث پرنم نہ ہوئی ہو۔جب مکہ میں پی خبر پہنچی تو دہاں بھی ہر طرف سے آہ و شیون کی آوازیں آنے کئیں ۔حضرت ابو بحر بڑائٹیز کے والد ابوقحافہ اس وقت تک زندہ تھے۔جب انہوں نے گریہ و زاری کی آواز یس نیس تو لوگوں سے واقعہ یو چھا۔انہوں نے بتایا کہ آپ کالڑ کافوت ہوگیا۔ یہن کران کے دل پراس قدر سخت صدمہ جواکہ وہ انا ملله و انا الیه داجعوان پڑھ کر فاموش ہو گئے اور اس کے بعد اور کوئی بات نہ کی۔ جب لوگول نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کے تر کے میں سے ان کا حصہ ان کے سیا منے پیش کیا تو انہول نے انکار

''حضرت ابو بكر بڑائفز كے لڑ كے اس كے زیاد وحق دار ہیں۔''

حضرت الوبكر دانین كی وفات كے بعدال كے والدكو بھی زیادہ عرصدزندہ رہنا نصیب نہ ہوا اوروہ اس محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

CLI 345 BEREENEE CE

عظیم ماد ثے کی تاب بدلاتے ہوئے چے مہینے بعد وفات پاگئے۔ صحابہ کی بے چینی اور بے قراری یقینا حق بحانب تھی۔

صحابہ کی بے چینی اور بے قراری یقیناحق بجانب تھی ۔حضرت ابو بکر مٹائٹیڈ نے اسلام کی سربلندی کی ،مشکلات اور تکالیون رواشہ کی کارور جی طرح اسے آپ کو اس کی خدمت کے لیے وقت کیااس کی نظیر

خاطر جومشکلات اور تکالیف برداشت کیل اورجس طرح اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے وقف کیااس کی نظیر اور کو کی نبیس ملتی ۔ انہوں نے اپنے پاکے نمونے سے دوسرے مسلمانوں کے دلول میں بھی دین کی تؤپ پیدا

ہرور می تھی۔انہوں نے ہرقسم کی سختیاں جھیل کرادرایمان و استقامت اور عزم و استقلال سے کام لے کر اسلام کو ہر امکانی خطرے سے بچایااوراس راہ میں اپنی جانوں کی بھی پر دانہ کی۔اللہ نے خلیف۔اول کے عہب میں

ہر امکائی حطرے سے بچایااوراس راہ میں ابنی جانول می بھی پروا ندی۔الند کے سیف اول سے سب سد ک مومنول کاامتحان لیا تھا۔وہ اس امتحان میں پورے اترے اور خلیفہ کے ایمان و ایقان اور مسلمانول کی جرأت وہمت کی بدولت اسلام عرب کی حدود سے نکل کررومی اور ایرانی مقبوضات میں دور دور تک پھیل گیا۔حضرت م

وہمت فی بدولت اسلام عرب فی صدود سے نکل کر رومی اور ایرانی مقبوضات میں دور دور تک پسیل گیا۔حضرت ابو بکر ٹرائٹنز کے ذریعے سے اللہ جو کام کرانا چاہتا تھا جب وہ پورا ہو چکا تو اس نے انہیں اپنے پاس بلالیا۔ اگر حضرت ابو بکر ٹرائٹنز ،حضرت عمر ڈرائٹنز کو جانشین مقرر نہ کرتے تو نہ معلوم اس کا تحیا نتیجہ نکلتا۔ یہ آخری

کارنامہ جو حضرت ابو بکر والنوز نے انجام دیا اس سلطے کی ایک کڑی ہے جسس کی بدولت اسلام عروج کی آخری منزل تک پہنچ میا حضرت عمر بڑائیز کے عہد میں اسلام کو جوتر قی نصیب ہوئی اسے دیکھ کریقین کرنا پڑتا ہے کہ حضرت عمر بڑائیز کا انتخاب خدائی انتخاب تما جو اسی کی دی ہوئی تو فیق سے حضرت ابو بکر بڑائیز نے تما۔اس انتخاب

میں زبان حضرت ابو بحر دائنیز کی لیکن مثیت ندا کی کام کرر ہی تھی۔

لاریب حضرت ابوبکر ڈاٹٹیڈ اور حضرت عمر ڈاٹٹیڈ وہ مقسدیں وجود تھے جنھوں نے اپنے آپ کو دنیوی آلائٹوں سے کلیتۂ پاک کرکے خالصتۂ اللہ کے لیے وقف کردیا تھا۔ دونوں کی طبیعتیں مختلف تھیں کیکن مقاسسہ ایک ہی تھے یعنی عدل و انصاف کا قیام اور اعلائے کلمۃ الحق۔ دونوں بزرگوں نے ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں میسروقف کردی تھیں اور دونوں نہایت درجہ کامیاب و کامران ہوکر اپنے رب کے حضور حاضر

الله حضرت ابوبکر ہلاتیٰ پرفضل فرمائے اورانہیں اس دنیا کی طرح بہشت میں بھی اپنی نوازش ہائے بے پایاں سےنواز کراپیے محبوب محم<sup>مصطف</sup>ی ہے تھیں کے قرب میں جگہ دے آمین!

> ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## مسرف\_ آنسر

میں نے تتاب کے آغاز میں ہی بیان کیا تھا کہ حضرت ابوبکر بڑاٹیڈ کا عہد اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور ان کے کارنامے ذہن انسانی پر رعب و بیبت طاری کر دیتے ہیں۔میری اس رائی کی تا تب وہ اصحاب بھی کریں گے جمھوں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور ان عظیم الشان کارناموں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو حسسرت ابوبکر بڑاٹیڈ نے اپنے انتہائی مختصر عہد خلافت میں انجام دیئے۔حضرت ابوبکر بڑاٹیڈ نے اپنے انتہائی مختصر عہد خلافت میں انجام دیئے۔حضرت ابوبکر بڑاٹیڈ کے عہد کی یہ تاریخ درس وموعظت کا بے پایاں دفتر بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے پڑھنے سے قوموں کے عروج و زوال کا واضح نقشہ بھی ہمارے سامنے آجا تا ہے۔

قرمول کے عروج و زوال کاواضح نقشہ بھی ہمارے سامنے آجا تا ہے۔
اس قوت دنیا کے پردے پردو ہی عظیم الثان سلطنتیں تھیں۔ جن میں سے ایک مغربی تہدنیہ و
تمدن، عقائد اورعلوم وفنون کی علم بردارتھی اور دوسری مشرقی تہذیب و تمدن، عقائد اورعلوم وفنون کامظہسر۔
سلطنت رومہ لاطینی ، بینیقی اور فرعونی تہذیب و آثار کا مجموعہ کی اورسلطنت ایران، ایرانی اور ہندو متانی تمدن اور
مشرق بعید کے مذاہب کا نقشہ بیش کرتی تھی۔ مقدم الذکر سلطنت وسطی یورپ بلکہ اس سے بھی پرے بحیرہ روم
کے مشرق تک بھیلی ہوئی تھی۔ اور مؤخر الذکر مملکت وسطی ایشیا سے لے کر دجلہ اور فرات کے طویل و عسریض
میدانوں پرمجیو تھی۔ ان دوعظیم الثان سلطنتوں کے درمیان ایک ہوناک اور لق و دق سحوا مائل تھا جہاں دور
دورتک روئیدگی کانام ونشان تک مذمل تھا۔ یہ ریگتان جے سحوا ہے شام کہا جا تا ہے ، ان خانہ بدوش قبائل کا
مسکن تھا جو جزیرہ نما ہے عرب سے علی کر روی اور ایرانی سرصول پر آباد ہو گئے تھے۔ یہ دونوں عظیم قوتیں بھی مقتی ہوئی قادر آتے دن ایک دوسری کے خلاف طاقت وقوت
کی نالم میں بلکہ ہمیشہ جنگ و جدل میں مصرف اور آتے دن ایک دوسری کے خلاف طاقت وقوت

کے مظاہرے کرتی رہتی تھیں۔صدیولہ، سے ان کا بہی مشغلہ چلا آر ہا تھااور دنیا پر اپنی عظمت و ہیبت کاسکہ بٹھانے کے لیے حرب و پیکار کے سوااورکوئی وسیلہ ان کے پاس مذتھا۔ باہم جنگ و جدل کا سبب یہ مذتھا کہ ان سلطنتوں میں افلاس و ناداری نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور

تنگ دستی دور کرنے کی عرض سے انہوں نے ایک دوسرے کے علاقے پر دست دراز فی و غارت گری کو وطیرہ بنارکھا تھا بلکہ اس کے برعکس یہ ملفتیں بے صدخوش حال تھیں۔ان کے پاس مال و دولت کی تھی سرسزو شاداب ملاقے اور سوناا گلنے والی زمینیں ان کے قبضے میں تھیں۔ ہرقسم کی تستعیں ان ملکوں میں فسسروغ یار ہی

ھیں علم و ادب کے چیٹے ہرطرف جاری تھے۔عزض دونول سلطنتوں کو کسی چیپنز کی قسسلت بیٹھی۔وہاں کے

CLE 347 BOXEBUE SUB ( 578) JE - JCHE باشدے ہرقم کی معتول سے مالا مال تھے۔ اور بافراغت زندگی بسر کردہے تھے لیکن بدمتی سے ہرسلطنت یہ خیال کرتی تھی کہ ان معمتوں سے بہرہ ورہونے کا حق صرف اس کو حاصل ہے۔اسی ذہبیت کے زیرا ثروہ دوسرول کا مال غیسب اورلوٹ مار کا بازارگرم کرنے میں مذصرف پیرکہ کوئی حرج معجمتی تھیں بلکہ اسے فسٹس اولین خیال کرتی تھیں۔ ہی وجدتھی کہ دونوں سلطنتیں متواتر سات سوسال تک ایک دوسرے سے برسسر پیکار رہیں۔ بھی ایک سلطنت کو فتح حاصل ہوجاتی تھی اور بھی دوسری حکومت خوشی کے شادیا نے بجاتی دوسرے کے علاقے پر قابض ہو جاتی تھی لیکن فتح وشکیت کے اس پیم سلیلے کے باوجود دوسسری اقوام کے دلول سے ان کی ہیت کم یہ ہوتی تھی کیونکہ و مجھتی کھیں کہ جو فریات آج کھی کمزوری کی وجہ سے شکست کھا گیا ہے وہ اس وقت تک چین سے مذہبیٹھے گا جب تک اس شکست کا انتقام نے کر فاتح قوم پر اپنی برتر ی ثابت مذکر د سے گا۔ جو آج غالب ہے، و ،کل مغلوب ہوگا اور جو آج مغلوب ہے و ،کل غالب آجائے گا اور سنتے وشکت کاسلما بای ہاری چلتا جائے گا۔ اس زمانے میں، جب ہر جگہان دونوں سلطنتوں کا غلغلہ بلند تھا ہر طرف انہیں کی ثقافت کا ڈ نکا نجے رہا تھا،عرب کی سرزمین سے ایک بظاہرغیرمہذب قوم اٹھی اور آن کی آن میں ربع مسکون پر چھپا گئی۔ یہ ایس حیرت آفرین واقعہ تھا جس کی یہ کوکوئی نہ چھچے سکا بھی کے سان ٹمان میں یہ بات نہ آ<sup>سکتی تھ</sup>ی کہ عرب کی سنگا خ سرزمین سے ایک ایسی امت وملت جنم لے سعتی ہے جو ایران اور رومیہ کے اقتدار اور ان کی صدیوں پرانی تہذیب کو آن کی آن میں پیوند فاک کردے کون خیال کرسکتا تھا کداس سرزمین سے تہذیب و تسدن کے سوتے بھوٹ سکتے ہیں موتے بھوٹنا توبڑی بات ہے وہاں سے علم وغمسل کی کوئی بائی سی کرن بھی ضوفٹال ہو عتی ہے۔جس کے باشدوں کی حیثیت کسریٰ شاہ فارس کے نز دیک اوٹوں اور بکریوں کے چروا ہول سے زیادہ بھی اور قیصر روم بھو کے اور ننگے کا لقب دے کرجن کی تذلیل کرتا تھا کیا پر بھو کی بنگی ،مویشی چرانے والی قوم جس کی طرف اہل ایران اور اہل رومہ حقارت کی و جہ سے آنکھ اٹھے اگر دیکھنا بھی محوارا نہ کرتے تھے، ا پیے فرزند پیدا کرمکتی تھی جو کسریٰ اور قیصر کی سلطنتوں کو بیخے و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیسے ؟ لین بیب منصه شهود پر آیا۔اس قوم نے انتہائی میری کی عالت سے ترقی کی، بہت ہی قلیل عرصے میں عرب کی سرزمین سے بکل کر قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے مقب ابل صف آرا ہوگئی اور اس وقت تک دم بدلیا جب تک دونوں مملکتوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل مذکر دیا۔ آپ نے اس کتاب میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ عرب ان سلطنتوں پر جنگی ساز و سامان کی برتری یا تعداد کی زیادتی کے باعث غالب نہ آئے بلکہ یقین محکم اور عزم رائخ کی بدولت کامیاب و کامران ہوئے اور اس ایمان ویقین نے اس اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جسس نے متواتر

دس صدیوں تک اقسائے عالم میں علم وعرفان کا چراغ روثن کیے رکھا۔ میں چراغ تھا جس نے اہل یورپ کو روشنی بخش اور انجاب وہالہ ہو ہی اتھا مران میں دول سے خوات دلا کرعلم وعمل کی وہ راہ دکھیا کی جسس پرآج وہ کی کی رسطس (مورکسان اور شام بی تک محدود نه رکھا بلکه اس نے ایشا میں ہند، پین اور کا کمارن میں ۔ اسلام نے اپنا دائر ، عرب، ایران اور شام بی تک محدود نه رکھا بلکه اس نے ایشا میں ہند، پین اور ترکتان ، افریقہ میں مصر، تیونس، الجزائر اور مرائش اور ایورپ میں روس، اطالبہ اور ہمپانیہ تک ضوفتانی کی اور ال علاقوں کی پیاسی سرز مین کو باران حمت سے سیراب کیا۔

علاقوں کی پیائی سرزین فرباران مت سے سراب دیا۔

اس معجزے کاظہور کس طرح ہوا اور تہذیب و تمدن سے کورے، علوم وفنون سے نا آشا، حقیر و ذلب ل
عرب کم مائی کی اور قلت تعداد کے باوجو د ایران اور روم کی مہذب و شائستہ اقوام پر کس طرح غالب آگئے؟ کیا یہ
سب کچھ اتفا قا واقع ہوگیا؟ نہیں، ہرگز نہیں ۔ اسلام کا یہ غلبہ کوئی اتفاقی امر نہ تھے۔ جس کی نظیر اقوام عالم کی تاریخ
میں ملنا غیر ممکن ہو ۔ اگر بہ فرض محال حضرت ابوبکر ڈاٹٹوئو کے عہد میں بعض اتفاقی حوادث کی وجہ سے مسلمانوں کو
عدیم النظیر کامیا بی نصیب ہوجھی گئی تھی تو لاز ما اس کا اثر صرف حضرت ابوبکر ڈاٹٹوئو کے عہد تک محدود رہنا چاہیے
عدیم النظیر کامیا بی نصیب ہوجھی گئی تھی تو لاز ما اس کا اثر صرف حضرت ابوبکر ڈاٹٹوئو کے عہد تک محدود رہنا چاہیے
ملی ان ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹوئو اورعثمان ڈاٹٹوئو کے زمانہ خلافت میں بھی فتو حات کا یہ سلمہ برابر جاری رہا۔
ملمانوں کو سلطنت ایران اور سلطنت روم کے مقابلے میں روز افزوں کا میابیال نصیب ہوتی جس کی گئیں اور کوئی
طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک رسکی ۔ اس لیے ان کامیا بیول کو اتفاقی حوادث کا نام د سے کران کے
مامل امباب نظر انداز نہیں کیے جاسکتے ۔
اصل امباب نظر انداز نہیں کیے جاسکتے ۔

واقعات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ پیش آیا و وطبع دورال کے اقتصاء کے بین مطابق تھا۔ زمانے کا تقب ضہ ہمیشہ بھی رہا ہے کہ افراد کی طرح قرموں پر بھبی لاز ما انحطاط کا دور آجائے فتنہ وفیاد اور شورش و اضطراب اس میں راہ پاکراس کی زندگی کا خاتمہ بڑو یک لے آتے ہیں۔ اس وقت اس زوال پذیر طاقت کی جگہ لینے کے لیے ایک اور قوم کھڑی ہوجاتی میں درہ میں درہ دیتی ہے۔

ہے اور جو پر انی ثقافت کے آثار کو مٹا کر ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اس کتاب میں پہلے بھی کئی بار شورش واضطراب کے ان عوامل کانفصیلی ذکر کیا جا چکا ہے جو بار ہا فارس

اور روم میں برپا ہوتے رہنے تھے یچھٹی صدی عیسوی میں ان عوامل نے اثر دکھانا شروع کیااور فسارس میں فتنہ وفراد نقطہ عروج تک پہنچ گیا۔اس زمانے میں وہاں ہر جانب بدنگمی اور ابتری کا دور دورہ تھا یخت سشاہی کے متعدد دعوے پیدا ہوگئے تھے۔اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہرقسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جارہے تھے

ے صور در رسے پید، او سے معالی است کر کی تھی۔ اس فیاد کا اثر دوسرے شعبہ بائے حیات پر بھی پڑا۔ ملک اور خود عرضی لوگوں کے دلوں میں سرابت کر کی تھی۔ اس فیاد کا اثر دوسرے شعبہ بائے حیات پر بھی پڑا۔ ملک کے باشدے احماد و اتفاق کی دولت کھو بیٹھے۔ گروہ بندیاں قائم ہوگئیں مختلف جھکڑے جنم لینے لگے اور لوگوں کے عقائد میں انتثار پیدا ہوگیا۔ یک نگی اور اخوت کی حب کہ عصبیت اور مذہبی و ساسی گروہ بندیوں نے لے لی۔

س لیے جو بھی گروہ برسراقتدارآ جاتاوہ مخالفین کوظلم وتشدد کا نشانہ بنانے سے نہ چوکتااور دوسسرول کو مال و دولت اور جاہ و جلال سے محروم کرکے ہرقسم کا آمائش و آرام اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا۔ یہ انتشاراس امسر کا متقاضی تھا کہ سلطنت ایران کی صف لیبیٹ دی جائے، خدائی نعمت اس سے چین کی جائے اور اسس قوم کے

حوا کے کرد کا جام سے اور فرارکیاوی ہو کماین تھائے کی قدم کہ طاعاتی جمعتمل مفت آن لائن مکتب

ساقویں صدی عیموی کے اوائل میں فرکاس سریر آرائے سلطنت ہوا اور اس نے ڈنڈ سے کے زور سے ملک پر حکومت کرنی شروع کی لیکن یہ حکومت اسے راس نہ آئی۔ کچھ عرصے کے بعب سلطنت رومہ کے افریقی مقبوضات کے حاکم ہرقل نے فرکاس کے خلاف بغاوت کردی اور اسے قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہوگیا۔ فوکاس کے آخری اور ہرقل کے ابتدائی عہد حکومت میں رومیوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ایر انیوں نے سلطنت رومہ کے بہت سے حصے پر قبضہ جمالیا تھا۔ جب ہرقل کی حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگئی تو اس نے بھیلے ہوئے مقبوضات کو رومی عمل داری میں واپس لانے کے لیے جدو جہد شروع کردی۔ چناخچہ ایک بار پھر رومیوں اور ایر انیوں میں جنگ چھڑگئی جس میں انجام کاررومیوں کو قتے نصیب ہوئی اور ہرقس لے لیے تھام مقبوضات ایر انیوں سے واپس لے لیے۔ اس طرح ہرقل کی قوت وطاقت میں معتدبہ اضافہ ہوگیا اور لوگ خیال کرنے لگے کہ مشینین کا عہدلوٹ کر آگیا ہے۔

خیال کرنے لئے کہ سیمتن کا عہدلوٹ کر آسی آئے۔

بیرونی دشمن پرفتی حاصل کرنے کے بعد ہرقل نے سلطنت کی اندرونی حالت کو متحکم کرنا ہا ملک کے استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ ناانسانی اور سلطنت کے باشدول کی باہمی عداوت نے وال رکھی تھی۔
عیرائی بے شماد فرق میں سبٹے ہوئے تھے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کا جانی دشمن تھا ہرقل نے اس رکاوٹ کو عیرائی بے شماد فرق میں اختلاف مٹا کر سلطنت کے تمام باشدول کو ایک ہی مذہب پر جمع کرنے کا ادادہ کیا۔ لیکن دور کرنے اور مذہبی اختلاف مٹا کر سلطنت کے تمام باشدول کو ایک ہی مذہب پر جمع کرنے کا ادادہ کیا لیکن بھرتی سے اس عرض کے لیے اس نے جو طریق کا راختیار کیا اس نے تمام فرق ل کے لوگوں کو اس کے خلاف بعض کا دیا۔ جب انہول نے دیکھا کہ ہرقل ہمارے فرقے اور مذہب کی بیخ کتی پر تلا ہوا ہے اور تمام لوگوں کو بہ جبرا سیے فرقے میں داخل کرنے کا خواہال ہے تو وہ اس کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور سارا ملک مہیب جبرا پین فرقے میں داخل کرنے کا خواہال ہے تو وہ اس کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور سارا ملک مہیب خانہ جب میں مبتلا ہوگیا۔ اس طرح ہرقل نے جس طریق کارکو اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے مفید خیال کیا تھی مقد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و ہراہیں سے تو یہ مندو و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و ہراہیں سے توزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سامان ظرآئے۔

انسان گی آزادی اور فود فراری کا چین جانائی کے لیے مادی ٹاکالیت سے بدر جہا زیادہ الدیت بھی انسان کی آزادی اور فود فراری کا چین جانائی کے لیے مادی ٹاکالیت سے برر جہا زیادہ الدیت بھی ہوتا ہے۔ آزادی پر قبود کی حالت طاری ہوجاتی ہے اور انسان غورو فسکر کی صلاحیتوں سے محروم ہوجب تا ہے۔ طبیعت بیس شکفت کی مطابق باتی نہیں رہتی۔ اطبینان اور سکون کی کیفیت بالکل مفقود ہوجاتی ہے۔ جب قوم کے افراد دیکھتے مطابق باتی نہیں رہتی۔ اطبینان اور سکون کی کیفیت بالکل مفقود ہوجاتی ہے۔ جب قوم کے افراد دیکھتے میں کہ ان کی آزادی چینی جاری ہے، ان کے افکار وخیالات اور عقائد واعمال پر قبود عائد کی جاری بی تی توان میں ماری ہوجاتی ہے اور وہ فی مقصد براری کے لیے ہرقسم کے جائز و نا جائز و مائل اختیار کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ لاریب جب سی قوم کے فکر ونظر پر پابندیاں عائد کردی جائیں اور انسانی ڈئین کو بخمد کرکے اسے اسپنے کمالات ظاہر کرنے کا موقع نددیا جائے تو اسی وقت سے اس کا زوال شروع ہوجاتا ہے اور ترتی کی رفار آہدتہ آہدتہ بالکل رک جائی ہے۔

ور تی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ فکرونظر کے درواز سے کھلے ہوں اور ہرخف کو اظہار دائے کی کہ ترتی کا دراز آزادی فاکس میں مضر رہا ہے۔ ہمارے اولین اسلاف کا جوجنگوں اور بہاڑوں کی کھوہوں کی ترتی کا دراز آزادی فکر وعمل میں مضر رہا ہے۔ ہمارے اولین اسلاف کا جوجنگوں اور بہاڑوں کی کھوہوں میں زندگی بسر کرتے تھے، شب و روزجنگی جانوروں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا ان خون خوار در ندوں کے مقابلے میں دیرگی بسر کرتے تھے، شب و روزجنگی جانوروں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا ان خون خوار در ندوں کے مقابلے میں دیرگی دروات کے کامیاب ہوجاتے تھے کہ وہ ذہنی آزادی کے سبب ایسے ہتھیار ایجاد کر کے میں کامیاب ہوگئے

میں وہ اس لیے کامیاب ہوجائے تھے کہ وہ ذہنی آزادی کے سبب ایسے ہتھیارا یجاد کرنے میں کامیاب ہوگئے تھے جو ان جانوروں کے مقابلے میں کارآمد ثابت ہوسکیں۔اس کے بعد جب بنی نوع انسان کی پہلی جماعت جنگلوں اور پہاڑوں کی کھوہوں سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئی اور پہلی بار دنیا میں تہدند یہ تمدن کی بنیاد رکھی گئی تو فطرت انسان نے لوگوں کو ایسے نظام کی ضسرورت کا احساس دلایا جس کے ذریعے سے امن و امان اور جریت عمل کی بنیاد رکھی جاسکے۔اس عرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بعض اصول وضوابط مرتب کیے اور ہرشخص کے لیے ان پر عمل پیرا ہونا اور ان کا احترام کرنالازم قرار دیا۔ جب ذہن انسانی نے ترقی کی مزیدرا ہیں طے کیں اور قورت کے بعض اور راز اس پر منکشف ہوئے وانسانی ضمیسر نے انگوائی کی، ترقی کی مزیدرا ہیں طے کیں اور قورت کے بعض اور راز اس پر منکشف ہوئے وانسانی ضمیسر نے انگوائی کی،

انبان کے لیے غوروفکر کے راستے کھل گئے اور ان راستوں کی بدولت اس نے علم وادب اور فنون تک رسائی حاصل کرلی \_ انبانی ذہن اسی طرح بھی ترتی کی منازل طے کرتااور بھی تنزل کی راجوں پر قدم مارتار ہا۔جب عاصل کرلی \_ انبانی ولائل و براہین سے مرون منتوع و منقود کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ کی کی انسان نے عقل و خرد کا آزاداندا متعمال کیا ترقی نے آگے بڑھ کراس کے قدم چومے لیکن جب عقل پر جمعی انسان نے عقل و خرد کا آزاداندا متعمال کیا ترقی نے آگے بڑھ کراس کے قدم چومے لیکن جب عقل پر جمود کی کیفیت طاری ہوگئی تو ترقی بھی رک گئی۔ آزادی فکر ونظر کی بدولت عجیب و غریب ایجادیں عمسل میں آئیں۔ انسان نے کائنات کو مسخر کرنے کے لیے پروگرام تسیار کیے علم وعمل کی راہی تھیں غسر ش ترقی کی منازل تیزی سے طے ہوتی رہیں اور انسان کہیں کا کہیں جا پہنچا لیکن جب انسانی ذہن پر قبود عائد کردی گئیں یا اس نے خود اسپنے آپ پر عقل وفکر کے درواز سے بند کر لیے تو کاروان انسانیت کے بڑھتے ہوتے قدم بھی رک گئے اور ترقی کی راہیں مدود ہوگئیں۔

رے اور رہی کا ایا ایول اور رومیوں کا بھی ہوا۔ جب تک ان میں فکروعمل کی آزادی برقسرار رہی و و تق کی کے ذریعے طے کرتے چلے گئے لیکن جب تریت فکرا تھ گئی اور لوگوں کے ذہنوں پر پہرے بھے دیئے گئے تو کا معلم الثان تہذیب آہمتہ آہمتہ نابود ہونے لگی۔ خسدائی قب نون کے تحت ضروری تھا کہ ایک اور تہذیب ان ملتی ہوئی تہذیبوں کی جگہ لے۔ یہ شرف ازل سے عربوں کے لیے مقد مروری تھا کہ ایک اور تہذیب ان ملتی ہوئی تہذیبوں کی جگہ لے۔ یہ شرف ازل سے عربوں کے لیے مقدن کی ہو چکا تھا۔ چنا نچ اللہ نے مصفی مسلم کی ہوئی تہذیب و تمدن کی ہوئی تہذیب و تمدن کی جگہ لے کر دنیا میں ایک انقلاب ہیدا کردیا۔ ربول بنیاد رکھی گئی جس نے ایرانی اور روی تہذیب و تمدن کی جگہ لے کر دنیا میں ایک انقلاب ہیدا کردیا۔ ربول بنیاد رکھی گئی جس نے ایرانی اور آتش پرسی میں جکوے ہوئے انرانوں کو ان بھاری زنجی دور و سے خوات دلائی اور تھیں کی کہ اگروہ اپنے لیے تی تی تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کوئے دنیا میں اور آسمان و زمین کی لا تعداد طاقتوں اور قون کو مسخر کرکے انہیں اپنے فائدے کی خاطر استعمال کریں۔

ربول الله ہے ہونے ہونے ہامنے ہوتعلیم پیش کی ہی وہ ان لوگوں کے لیے ناقب بل برداشتہ تھی جمھوں نے باد ہ لوح عوام کو بھانس کر انہیں ہے بنیاد تو ہمات ، عقائد ادر ربوم کی زنجیروں میں جبور کھا تھا۔ وہ بھلاکس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے پیرو انہیں چھوڑ کر ایک نیاراستہ اختیار کریں۔ اسس لیے انہوں نے آپ کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان بر پا کر دیا اور سالہا سال تک آپ سے جنگوں میں مصروف رہے۔ لیکن ربول اللہ بھے بیجہ کو اللہ کی طرف سے عزم رائخ عطا ہوا تھا۔ آپ نے نہایت پامردی سے ان کا مقابلہ کیا اور اس وقت تک میدان مبارزت میں موجو درہے جب تک اللہ نے اپنے دین کو کا مل سے عطانہ سے مادی۔ اس وقت تک میدان مبارزت میں موجو درہے جب تک اللہ نے اپنے دین کو کا مل سے عطانہ نے رہی کی بیش کر دہ تعلیم کو فروغ حاصل ہواور وہ اپنی سادگی و پا کیزگی کی بنا پرلوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور ربول اللہ میں بیلے بی اسلام

اقسائے عرب میں پھیل گیااور سارے ملک سے بت پرستی کامنمل خاتمہ ہوگیا۔ رسول اللہ میں پھیل کے زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ ہر دور میں جب بھی حق و صداقت کی آواز بلند ہوئی، اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیااور علم برداران حق کو ان لوگوں کے ہاتھوں سخت تکالیف برداشت کر فی چین اینی اینی اینی این آسمانی اتھے کول منف کے تعلیم نے ختم عوقی دیکتائی دلایتی تھی ہے تی و باطس ل 252 ROSE 252 ROSE ( 1997) - 100 ROSE ( 1997) - 100

کے درمیان یہ آویزش ابتدائے آفرینش سے اب تک جاری ہے۔ بھر بھی اس سلسلے میں ایک فریق سوملحوظ خاطر رکھنا ضرور ک

پھر بھی اس سلسلے میں ایک فریق کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔انسانی تعمسیہ ما بھی تک وورطفولیت سے گزرر ہاہے۔ چھٹی صدی عیبوی میں اس کی جو حالت تھی کم و بیش و ہی اسب بھی ہے۔اسس دوران میں جنگہا ئے مرتدین اورعراق و شام کے سواباتی جتنی جو تکس ہو تک ان کا مقصد تو کچھ اور تھا کیکن دنیا پرید ظاہر محیا محیا کیا کہ یہ جنگیں حریت، عدل و مساوات اور اخوت کے قیام کے لیے لڑی جارہی ہیں۔سادہ لوح عوام جمیشہ عدل و

انصاف اورمماوات کابلند با نگ دعویٰ کرنے والے لیڈرول کے دام تزویر میں پھنستے رہے،انہول نے ایک خوش ہندمتقبل کے حصول کی خاطر لیڈرول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوکر اپنے سب کچھے داؤپر لگا دیااور

مانیں تک قربان کرنے سے مذہبی کیائے۔

سینکڑوں ہزاروں جانیں میدان جنگ میں تلف کرادیں۔ان کے عدل وانساف اور حریت ومساوات کے قیام کے وعدے حجوثے تھے اوران کی حقیقت سراب سے زیادہ نقمی۔ یہ واقعہ ہے کہ بیشتر جنگیں جوعب دل و انساف اور حریت ومساوات کے نام پرلڑی کئیں ان کا فائدہ صرف خود عرض ، لا کمی اور حریص لیڈروں کو پہنچا۔ انہوں نے ذاتی مطسلب براری کے لیے عوام الناس کو جنگ کے شعلوں میں حجونکا اوران کی لاشوں پراسینے

لیے عالی شان محل تعمیر کر کیے۔

عوام الناس کے بار بار دھوکا کھانے کی وجہ جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں، یہ ہے کہ انسانی ضمیر ہنوز عالم طفلی میں ہے۔ بچہ جب بطنے کی کوشش کرتا ہے تو لؤ کھڑا تا ہے اور بار بار زمین پر گرتا ہے لیکن باز نہیں آتا۔ ایک مرتبہ زمین پر گرنے کے بعد اٹھتا ہے پھر لڑ کھڑا تا ہوا چلنے لگتا ہے۔ دو بارہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے اور اس

طرح پرسلمہ جاری رہتا ہے لیکن پد نغرشیں بچے کو توازن قائم کرناسکھاتی میں اور آخرایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی چال میں لڑکھڑا ہٹ باقی نہیں رہتی اور وہ بالکل سیدھا ہو کر چلنے لگتا ہے۔عالم طف کی سے عمل کروہ جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے اور جوانی کا زمانہ گزار کر بڑھا ہے کی عمر میں داخل ہوجا تا ہے۔جس طسسرے بحپ

بوان ک سرائک ، پیان ہے اروبرون کا رشانہ دار یہ بوت کے باوجو دانھنے اور دوبارہ سطنے سے بازنہسیں آتااور میں لو کھڑانے اور بار بارمنہ کے بل زمین پر گرنے کے باوجو دانھنے اور دوبارہ سطنے سے بازنہسیں آتااور میں لغرشیں آخراس کی عال میں توازن سدا کرنے کا باعث ہوتی میں اسی طرح اقوام عالم کا حال ہے ف اس اور

لغزشیں آخراس کی چال میں توازن پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں اسی طرح اقوام عالم کا حال ہے۔ف ارس اور روم کی سلطنتوں کے اوندھے منہ زمین پر آگرنے سے انسانیت کو ایک زبر دست دھکا لگا کیسیکن ہی دھکا اس کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا۔ان عظیم الٹیان سلطنتوں کی جگہ سلامی سلطنت کی صورت میں دنیا کے لیے امن

وراحت كاسامان بيدا ہوگيااورانساني ضمير كو يختى حاصل كرنے كاموقع مل گيا۔ اسلام نے آكرانسانيت كى لات محكم قلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرہ كتب پر مشتمل مفت ان لائن مكتبہ کی کی اور تربیت و مماوات کاو ، نموند دنیا کے مامنے پیش کیا جے دیکھ کرو و مششدر رو تھی۔

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جزیر ، نمائے عرب کو نبی آخر الز مان ہے تیکائی بعثت کے لیے کیوں چناوراس خطرز بین کو اپنے فیرختم انوار کے نز ول کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟

اس سوال کا قلعی اور یقینی جواب دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں کسیکن اقوام عالم کے سلسلہ عروت و اس برنوال پر نظر ڈالنے سے ہمیں اس امر کا تھوڑ اساائداز ، ضرور ہوسکتا ہے کہ کیوں اللہ نے اپنی مثیت سے حب ذیرہ فمائے عرب کو اس عرف کے لیے چنا۔

مصر، یونان ، اشور اور رومہا کی سرز مین صدیوں سے انہائی تہذیب و تمدن کا مجوار تھی ۔ دنسیا کے دوسرے خطوں میں عالم ونشل اور تہذیب و تمدن کی جورشنی نظر آری تھی و ہ سب انہیں علاقوں سے فیضان حاصل دوسرے خطوں میں علم وفضل اور تہذیب و تمدن کی جورشنی نظر آری تھی و ہ سب انہیں علاقوں سے فیضان حاصل دوسرے خطوں میں علم انسانی جمال کے کوگ اس کا کو پہنچ محتی تھی کہ دوسرے ممالک کے لوگ اس کا کرنے کا نتیجہ تھا۔

نمائے عرب ایران اور روم کے مسل واقع تھا۔ چونکہ یے ملا یوں سے ہذیب و ممدن اور معموق کی ہے مرکز تھے اس لیے ان میں کتنا ہی ضعف واضحلال راہ پا جاتا پھر بھی یہ امید کی جاستی تھی کہ اگر اعسانی افسلا تی اصولوں پر مشمل کوئی تغلیم ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ ند صرف اسے قسبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں کے بلکہ پہلے کی طرح اسے دوسرے علاقوں تک پہنچانے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوں کے مندائی نو ثانوں میں جہاں ایران و رومہ کے زوال کی تفصیل مندرج تھی و ہاں یہ بھی مذکورتھا کہ ان علاقوں کے بالکل متصل عرب کی آزاد خود مخار سرز مین میں ایک جلیل المنزلت شخصیت معبوث کی جائے گی جے قبول کرنے میں دنیا کی خیات مضمر ہوگی، عرب سے یہ تعلیم ایران اور روم کے علاقوں میں جائے گی اور و ہاں سے دنیا بھسر میں دنیا کی خیات مضمر ہوگی، عرب سے یہ تعلیم ایران اور روم کے علاقوں میں جائے گی اور و ہاں سے دنیا بھسر میں

دنیا کی نجات مضم ہوتی، عرب سے یہ تعلیم ایران اور روم کے علاقول میں جائے کی اور وہاں سے دنیا بخسسریک نھیلے گئی۔ چنانچہ ایما ہی ہوا۔ اللہ نے اپنے نوشتوں کے مطابق عرب کی سرزمین میں اپنے پیغام برکومعبوث کیا اور کیا بھی اس شہر میں جواپنے تقدس اور احترام کے لحاظ سے عرب کے تمام شہروں میں منفر دحیثیت رکھتا

تھا۔ تھا۔ رمول اللہ معرف اپنی قرم کو تو حید کی دعوت دے کراس کے سامنے انسانیت کی املی قدریں متعین

حضرت ابوبکر والٹو کو اس مقدس گردہ کی قیادت کا شرف عاصل تھا انہوں نے اپنے فراتش جس تن دہی سے انجام دیتے ، حق وصداقت کا بول بولا کرنے کے لیے جس جان فٹانی سے کام کیا اور تائید دین کی خاطر جن مہیب خطرات کا سامنا کیا آئیس ہم سلمان بھی فراموش نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے عثق الہی ، حب رسول ، بے نفی اور اخلاص و استقامت کے جونمونے دکھاتے ان کی نظیر پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے ۔ یہ دلسیال ہے اس امر کی کہ ان کی ذہنی مخلکی کمال کو پہنچ حب کی تھی ۔ اگر تمام انسانوں میں اس طرح ذہنی مخلکی پیدا ہوجا ہے تو لا ایک ان مونشان مٹ جائے اور دنیا بھر میں امن و امان اور سلامتی کا دور دورہ ہوجائے

لاایموں کا نام ونشان مف جائے اور دنیا جریس امن و امان اور سلامتی کا دور دورہ ہوجائے۔

لیکن ابھی یہ وقت دور ہے۔ لوگوں کی سرشت میں اب بھی یہ بات داخل ہے کہ جب ان سے ان کے آبائی عقائد اور رسم و رواح کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو خواہ وہ گفتی ہی مفید اور دل نیٹن کیوں نہ ہو، وہ ہد دھری سے کام لیتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کردیں کے اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور پرانے رسم و رواح پر قائم رہیں کے خواہ وہ گفتی ہی مفتحہ خیز اور بعید از عقل کیوں نہ ہوں۔ وجہ ہی ہے کہ ابھی تک ان کی ذہنی افحاد اس حد کہ بیس بہنی جے بھی ہے ہوئی سے تعبیر کیا جاسکے ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شور وغوغسا کر کے اور خاندانی عوت و وجاہت کی دہائی دے کرحق وصدا قت پر غائب آسکتے ہیں۔ ان کی حالت بالکل اس بچے کی می خاندانی عوت و وجاہت کی دہائی دے کرحق وصدا قت پر غائب آسکتے ہیں۔ ان کی حالت بالکل اس بچے کی کی ان ان کا بچے ہے جو شور قائل کی گار دوائی میں ہی مرتدین نے اسلامی حکومت کے خلاف ان کا بچے ہے جا خدر ہی جا تھی ہیں کہ خاندن اور بکی ہی ہی کہ خانون موٹرش ہو کر بیٹھ جا تا ہے۔ چائجہ حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ کی بروقت کا دروائی سے یہ فتنہ بڑھنے نہ پایااور خورش ہو کر بیٹھ جا تا ہے۔ چائجہ حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ کی بروقت کا دروائی سے یہ فتنہ بڑھنے نہ پایااور جس مرتدین نے اسلامی حکومت کے خلاف شورش ہو کر بیٹھ جا تا ہے۔ چائجہ حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ کی بروقت کا دروائی سے یہ فتنہ بڑھنے نہ پایااور جس مرح مرتد قبائل حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ کی تاب نہ لاکران کے آگے سرسیم خم کرنے پر مجوب ہوں ہو گئے۔

مرتدین کے استیصال سے عرب میں اسلام کا بول بالا تو ہو ہی چکا تھا، اللہ نے چاہا کہ ایران اور روم میں بھی اسلام کے درخت کی آبیاری کرے۔اس عرض کے لیے اس نے صد ہابرس پیٹیز سے انتظام سشروع کردیا تھا اور اپنی خاص تقدیر کے تحت جزیرہ عرب کے ہستزاروں باشدوں کو ایران اور روم کے درمیان صحرائے شام میں آباد کرکے انہیں بطور بیج کے استعمال کیا تھا۔

ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو معجز ، حضرت ابو بکر طافق کے عہد میں رونما ہوا اور دومتحارب طاقتوں کی باہمی آویزش کا تمرہ مذھا بلکداس خدائی تقدیر کے تحت ظہور پذیر ہوا تھا جے بہر مال پورا ہو کر رہنا تھا اور جس کے پورے ہونے کے اسباب اللہ نے پہلے ہی سے مہیا کر دیسے تھے۔ اگر جزیر ، نما عرب شام اور عراق کے متصل واقع نہ ہوتا، اگر عربی زبان ان قبائل کی زبان نہ ہوتی جوصد یوں سے صحرائے شام میں مقیم محتم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

CE 355 REPRESENTATION WHITE CER تھے، اگر الله عین اس وقت اسپے رسول مطابقة كومعبوث مذفر مانتا جب زمین علم وعرفان كى پیاس اور عالم نور حق کے لیے بے تاب تھا تو اس دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی ۔ ندروی اور ایرانی تہذیب کے بجائے اسلامی تهذيب جلوه حربوستتي اورنه آفياب بدايت اقسائے عالم پر منوفشال موسكتا ـ

جب خدائی مثیت کے بورا ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے اساب بھی مہیا ہو سباتے ہیں اور جن لو کوں کے ذریعے سے خدا کی تقدیر کاظہور مقدر ہوتا ہے ان کی تخفی صلاحیتیں آپ سے آپ ظام سر ہونی

شروع هوجاتي ميں مضرت ابو بكر ذلائية ، صنرت عمر بن خطاب ذلائية ، حضرت خالد بن وليد ذلائية اور ديمج إمراء عما كركى مثاليس مهارے مامنے ہيں \_اسلامى سلطنت كى تشكيل انہيں لوگوں كے ذريعے سے موئى ليكن محيا

کوئی تخص خیال کرسکتا ہے کہ اگر اللہ کا اراد وسرز مین عرب میں ایک حیرت انگیزمعجز و بروئے کارلانے کا مد ہوتا تو بھی پہلوگ ایسے ہی عظیم الثان کارناہے انجام دے سکتے جیسے اسلامی فتو ماست کے وقت انحب ام

د مینے؟ اگر الله کی مثیت کارفر ماند ہوتی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ کی حیثیت عام لوموں میں ایک معمولی تاجر سے زیاد ، نہوتی جے ہروقت مال و دولت کی فکر دامن محیر ہتی ہے اور قوم میں ان کا مرتب زیاد ہ سے زیاد ہ قبیلہ تیم بن مروکی سر داری سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ اگر اسلام کاظمہور نہ ہوتا تو حضرت خالد بن ولید در کاٹنڈ کی حیثیت

بنی مخزوم اور قریش کے ایک معمولی بہادرآدمی سے زیاد ، منہوتی اور تاریخ میں ان کا نام بھی سکندر اعظم ، جولیس میزر، ہنی بال، چھیز فان اور نیولین بونا پارٹ مبیے عقیم سیر سالاروں کے ساتھ مدلیا حب تا۔ اگر رسول الله طبيعة كى بعثت منهوتي تو حضرت عمر بن خطاب والثيُّهُ كا شمارتسى تنتي مين منهوتا اور امير المونين كي حيثيت سے جوعقیم الثان کام انہوں نے انجام دیسے اورجس طرح ایران و روم کی سلطنتوں کو تہسہ و بالا کر دیاان کا

مہیں نام ونشان بھی نظرنہ آتا۔ آج اگر ان لوگوں کا نام تاریخ کے منعات پر ابدی حیثیت مسامل کرچکا ہے اور ان کے کارنامے درخندہ متاروں کی طرح تیمک رہے ہیں تو تحض اس لیے کہ پیانوگ اس مثیت کی مملی تعویر تھے جس کا نلہورازل سے مقدر ہو چکا تھا۔

مخالفین اسلام اکثریدامتراض کرتے ہیں کداسلام تلوار کے زورسے پھسیلا ہے۔ میں لے حیاست محد طائفتان برجاحة بحيا تماكر الناكري مارمان جنك كي مذمت كرتاب اوراك مي مورت من مجي ماكونيس

مُصْهِرا تا يتامح قرماً تابيع : وقاتلو فىسبيل الله الذين يقاتلو ندم ولا تعتدوا.

(ا \_ ے مومنو! الله کے راہتے میں جہاد کرولیکن یاد رکھو! تنصیں صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جوتم

سے اوتے ہیں تہصیں بلورخود جارمانہ جنگ چھیز دینے کی اجازت ہیں )۔

اسی طرح ایک اور جگه فرما تا ہے:

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المستقت محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

CLI 356 BONE STENE CONE WHILE 356 BONE CONE (جوقومتم پرزیادتی کرے تو تم بھی اس سے اتنی می تحق کرسکتے ہوجتنی اس نے تم سے کی تھی۔اللہ

سے ڈرواور یادرکھوکہ الڈمتقیول کے ساتھ ہے)۔

اسلام اومول کوملح کی دعوت دیتا ہے۔ایک دوسرے کی غلطیول پرعفواور درگزرسے کام لینے کی تلقین

کرتا ہے۔ دشمن سے بھی زمی کاسلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آزادی رائے کا و وسب سے بڑا علم بردار ہے اور

مذہب وعبادات میں کئی قتم کی مداخلت و ، قطعاً برداشت نہیں کرتا۔

اسلام کی اس تعلیم کے پیش نظرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اعلیٰ، بلنداور پاکسینٹ واصولوں کی موجود کی میں حضرت ابو بکر ملافظ نے مسلمانوں کو مرتدین سے جنگ کرنے کا حکم کیوں دیا اور عراق و شام کی فتو حات کس

عرض سے کی کئیں؟ حضرت ابو بحر دائتہ اند اور رسول الله مطابقة كے احكام كى دل و جان سے اطاعت كرنا فرض معجمت تھے۔مندائی احکام کی خلاف ورزی کاان پرشہ بھی ہمیں کیا جاسکا۔ تو کیااس سے یہ ٹابت ہسیں ہوتا کہ اسلام اگر چدرحمت وشفقت ،عفو ودرگزر اورسلح واشتی کاداعی ہے پھر بھی و مسلمانوں پریہ پابندی عائد ہیں کرتا

کہ وہ اسلام کی اثناعت کے لیے جبر و تعدی تو کام میں مذلا ئیں بلکہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ جہال موقع جووہ اس عرض کے لیے مختی اور جبر سے بھی کام لیں اور اس لیے مسلمانوں نے ملکوں اور شہروں پر حب رُ ھائی کی اور

و ہال کے باشدول کو تلوار کے زور سے اسلام میں داخل کیا؟

ان سوالات كا جواب يه بے كه جهال تك مرتدين كالعلق بے حضرت الوبكر والنظ نے ان سے خدائى احكام كے مطابق جنگ كی هى جواللہ نے سورة برأت ميں نازل فرماتے ميں:

فأن تأبو اواقاموا الصلوة وآتوالزكوة فاخوانكم في الدين و نفصل الايأت لقوم يعلبون وان نكثوا ايمأنهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا اثمة الكفرانهم

لاايمأن لهم لعلهم ينعبون.

(اگر کافر توب کرلیں ، نماز پڑھیں، زکوۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں ہے ان سے مسلمانوں کا ساسلوک کرو۔ہم اپنی آیات کوش وہوش رکھنے والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں یسپسکن اگروہ عہد تحنی کریں اور دین اسلام میں طعنہ زنی کریں توان ائمہ کفر سے لڑو محونکہ ان کی قمیں ذرا بھی اعتبار کے

لائن نہیں۔ ٹایداس طرح بیشراروں ہے باز آجائیں)۔

اس لیے جب مرتدین عہد تکنی کر کے تعلم کھلام ملمانول کے مقاملے میں آگئے اور دین اسلام پرطعنہ زنی شروع کردی تو خدائی حکم کے مطابق ان سے او نا ضروری موالیا۔

ای طرح جب حضرت ابوبکر والنظ نے ایران اور روم کی طرف اسلامی فوجیس روانہ کیں تو بھی انبول

نے خدائی احکام سے سرموحجاوز مدیمالیکن اس کامطلب یہ نہیں کداسلام کی بقا کے لیے جنگ و مدل بہر سال ضروری ہے اور جب تک توار کے ذریعے سے قوموں کو زیرید کیا جائے اسلام کے اعلی اور بلند مقاصد پورے ہو بی نہیں سکتے ۔ بات رہے ہے کہ انسانی ضمیر جونکہ ان دنوں مالم علی میں سے قزر رہا تھا اس لیے اسے راہ راست پر

لانے اور تربیت دینے کے لیے مناسب حال طریقے استعمال کیے مجھے کہیں ملاحمت اور زمی سے مجھایا محیااور تہیں بختی و درشتی ہے۔ ملمانوں نے جب اسلام کے تابندہ اصول دنیا کے سامنے پیش کیے تووہ اس ایرسے فاقل ند تھے کہ انمانیت کے اعلیٰ تقاضے اس وقت تک کاملاً پورے نہیں ہوسکتے جب تک انسانی ضمیر بھٹکی کی مدکویہ پہسنچ جائے۔اس بات کی پخمیل کے لیے ابھی ہزاروں سال ماہئیں۔اسلام چونکہ بندوں پر ان کی طاقت سے زیاوہ بو جونہیں ڈاتا اس لیے اس نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو راسة مخجویز کیا ہے وہ ان کے حالات کے عین مطال ہے۔اس راستے پر چلنے سے انسان آہمتہ آہمتہ منزل مقصود کے زو یک جوتا جاتا ہے۔ اسلام کی مثال اس باپ کی سے جو بچے کی تربیت کے وقت اس کی جیمانی نشوونما اور ساخت کو ملحوظ غاطر رکھتا ہے۔ وہ جمعی اس پراس کی طاقت سے زیادہ بو جونہیں ڈالٹااوراس سے بھی یہ امیرنہسیں رکھتا کہ وہ بچپن کی مسالت میں جوانول کی طرح کام کرے گا۔ تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ باپ بھی تواسینے بیجے کی معصوم خواہشا ۔۔۔ کا احترام کرتے ہوئے انہیں قبول کرلیتا ہے لیکن بعض اِدقات وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح بیجے کونقسان پہیخنے کا اندیشہ ہے تو وہ انہیں رد بھی کردیتا ہے اور بیے کی نارائلی کی پروانہیں کرتا۔اس طرح بھی تو وہ پیارومجت سے بے کی تربیت کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ پیاراور مجت کا سلوک بچے پر اثر انداز نہیں ہوتا تو و و اسس کی موشمالی کرنے سے دریغ نہیں کرتالیکن ہرمال میں اس کے پیش نظریجے کی مجلائی ہی ہوتی ہے۔وہ اگر پیار اور مجت كرتا ہے تو يے كے فائدے اور اصلاح كى خاطر، اور ڈائٹا اور كوشمالى كرتا ہے تو بھى يے كے فائدے اوراصلاح کی خاطر۔ نیمی حال اسلام کا بھی ہے۔ وہ میرانسانی کو تدریجا بھٹی کی طرف لے جانا جاہتا ہے۔اس عزض کو بورا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے والدین کی طرح اس کی تربیت پر زور دیتا ہے۔اسے بھی مجت اور پیار سے کام چلانا پڑتا ہے اور بھی تحتیٰ کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے لیکن ہر حال میں اس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ انسان آہنتہ آہنتہ اس منزل کے قریب ہوتا چلا جائے جو اس کے لیے متعین کر دی می کئی ہے اور ان اعلیٰ اقدار کو پالے جواس کا منتہائے مقصود ہیں اور جن کا ذکر بالتقصیل کلام اللہ میں کردیا محیاہے۔

انمانی ضمیر پر بسااوقات جمود کی حالت بھی فاری ہوجاتی ہے اور محوی ہوتا ہے کہ اس کی نشوونسا

الکل رک کی ہے۔ چتا نچے ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے ادباراور پستی کی وجہ بھی ہے کہ بھی قوانین

کے مطابق انمانی ضمیر پر جمود کی حالت فاری ہوئی ہے لیکن جمود کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے برقرار ہوسی ہی اور

منگتی۔ یقینا ایما وقت آئے گا جب یہ حالت ختم ہوجائے گی، انمان کی شخی مسلمیتیں ایک بار پھر بیدارہوں گی اور

انمانی ضمیر آہمتہ آہمتہ فکی کی آخری مد تک پہنچ جائے گا۔ یہ حالت خواہ صدیوں بعد پیدا ہو، بہر مال پیدا ضرور

ہوگی۔ یہی وہ دن ہوگا جب انمان اخلاق کے اس بلند ترین مرتب تک پہنچ جائے گا جس کا اسسلام اس سے

تقاضا کرتا ہے۔ زمین پر ہر طرف امن وسلامتی کا دور دورہ ہوگا اور بنی نوع انمان کی یا ہمی کدورت و مشکر دنجی

مرمنتور المواسم فاعلى و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

PHI 358 BONE WILL 358 BONE PHILE WILL 358 BONE PHILE PHILE WILL 358 BONE PHILE PHILE PHILE STATE PHILE کین بیصورت حال تب ہی پیدا ہو گئی کہ کل روئے زمین کے لوگ آسمانی آواز پر کان دھر کراللہ کی

باد ثابی میں داخل ہوجائیں مے کیونکہ انسانی ضمیرجھی مدکمال کو پہنچ سکتا ہے کہ زمین کا چید چیراللہ کے نور سے معمور ہوجائے۔اگرزمین کاایک وشق آسمانی نور سے حصد یا لے لیکن باقی جصے برمتور ضلالت و کمسرای کے کھٹاٹوپ اندھیرے میں ڈھکے رہیں تو مناقعات اور جنگ وجدل کاسلسلے ختم نہسیں ہوسکتا۔اس صورت مال کا

مداوار کرنے کے لیے ہرزمانے میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہیں کے جوحضرت ابو بکر دلائفۂ کے تقش قدم پر چل کرانسانی ضمیر کوچنجھوڑنے کا کام انجام دیں گے اور جس طرح والدین اوراستاد ہرممکن طریقے سے اپنے بچوں اور شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اس طرح و الوگ بھی بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے مناسب مال طریقے استعمال کرنے سے دریغے نہ کریں گے۔

انمانی ضمیرنے مدکمال کو پہنچنے کے لیے اب تک جوزتی کی ہے اس میں بڑا اڑ اسلامی تعلیمات کا ہے اور آئندہ بھی وہ ترتی کی منازل اس وقت لے کرسکے گاجب وہ اسلام کی پیش کردہ تعلیمات کو اپنا لے۔ یہ وقت يقينا آئے گااورزين كاكوشكوشدائل كيفور سے جمماً الحے كار

ہم یہ ہات محض خوش اعتقادی کی بنا پرنہیں کررہے بلکہ مغربی مفکرین بھی غوروفکر کے بعداس نیتجے پر مانچ میں۔ چنا محد ذیل میں ہم مشہور انگریز ادیب مارج برنارڈ شا کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جے بار ھنے سے ماری رائے کی تعدیات جوجاتی ہے۔ برنارڈ شالکھتا ہے:

"محمد مطابقة کے پیش کرد و دین کو ادیان عالم میں بہت ہی بلند مرتبہ عاصل ہے۔ دیگر ادیان کے برعش اس دین میں دائماً زعده رہنے کی حیرت انگیز قرت موجود ہے۔اس کی وجہ جہال تک میں مجھ سکا ہول، یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جواسینے اندر مختلف طریق، اے حیات کوسمونے کی اہلیت اور بنی نوع انسان کے ہر طبقے کو ہذب کرنے می صلاحیت رکھتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ یورپ میں بھی اسے روز برروز مقبولیت ماصل جوری ہے۔ جہالت وتعسب کے باعث ازمنہ وسلی میں اسلام کو انتہائی بھیا نک مورت میں عوام کے سامنے پیش میا محیا اور انہیں یہ یقین دلانے کی کوشٹس کی محی کہ اسلام یموع سیح کا سب سے بڑاد ممن ہے کسیکن میں محمد عطيئة بؤانسانيت كاعجات دبهده مجحتا بول اورميرااعتقاد ہے كدا گرآج بھى دنسيا توقمد طيئة يَهَا كَي خوبور كھنے والے کئی شخص کی خدمات میسر آ جائیں تو بنی نوع انسان کی تمام مشکلات یکسر کافور ہوسکتی ہیں اور زمین میں امن وامان اورخوش بختی کادور دوره موسكتا ب\_آج زماني وانسي چيزول كى سب سے زياد ه ضرورت بے۔" "انیسویں مدی عیسوی میں کارلائل اور محبن مبیے ملیل القدر مقلرین نے اسلام کو حقائق و انسسان کی

محوثی پر رکھا اور جو فتائج اخذ کر کے دنیا کے سامنے پیش محیان کی بتا پر پورپ والوں کے نقط نظم میں تبدیلی پدا ہونی شروع ہوئی اور انہول نے اسلام پر ہمدردان فطرے فوروفکر کنا شروع کیا۔ موجود ، بیبویل مسدی میں تو اسلام کے متعلق اہل یورپ کے نقط نظر میں بہت زیادہ تبدیلی آچکی ہے اور نفرت و عداوت کی جگہ اسلام

ى مجت نے كى الله الله والى يوفارك ديكھتے الات كا كور بدائل مدى كا مدى كا كار واسلام ورسے مور بدائل

یورپ کے دلول میں گھر کر جائے اور اسے وہ خجات کا ذریعہ مجھ کر جوق در جوق اس میں داخل ہونا سشسروع

''میری اپنی قوم اور یورپ کے دیگرممالک کےمتعدد اشخاص اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب یہ بات بلاشک وشبہ کہی جاسکتی ہے بورپ کے کلینۃ اسلام قبول کرنے کاسلسلہ شروع ہو چکا ہے۔"

(كلمات برنارة شاماخوذ از رساله نورالاسلام نمبر ٣٠ صفحه ٥٤٣ ـ ١٣٥٣ هـ)

برنار ڈ ٹا کے علاوہ دنیا کے اور بھی بڑے بڑے مفکرین نے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے متعلق انہیں خیالات کااظہار کیا ہے۔جن سے یہ انداز ہ کرنا د شوار نہیں کہ انسانی ضمیر آہت آہت تمسیسل کے مدارج طے کرمیما

ہے اور بیمقدر ہو چکا ہے کہ جلد یا بدیر دنیا آلام ومصائب کے چکر سے نجات حاصل کر کے قرار واقعی امن وسکون حاصل کرنے۔اس کے آثار ابھی ہے نظر آرہے ہیں۔زیبن کی طنابیں تھیج چکی ہیں۔ باشدگان ارض کومیل ملاپ کی جو سہولتیں آج میسر ہیں ایسی پہلے بھی نہیں ہوئیں، چھایا خانوں کی بدولت کتابول کی اشاعت وسیع پیمانے پر

ہور ہی ہے اور بھی علم وفن اور مذہب وملت کے متعلق تتابول کا دستیاب ہونا دشوار امرنہیں رہا۔ صحافت ، جو خیالات وعقائد کی اثاعت کاسب سےموژ ذریعہ ہے،عروج پر ہے ۔ ریزیو اورٹیلیفون کے ذریعے سے سات سمندر یاد کی خبریں بل بھر میں لوگوں تک بہتے جاتی ہیں۔ یہ سب سامان اس یوم موعود کو نز دیک تر لانے کے لیے کیے جارہے میں جب ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی دین جو فضائیں آج جنگ کے نعرول

سے گورنج رہی ہیں و وکل امن وسلامتی کے ترانول سے معمور ہول گی اور جہال اس وقت تعصب اور جہالت کی تھنگھور کھٹائیں چھار ہی ہیں وہاں آفیاب اسلام طلوع جو کر ہر قسم کی تاریکی دور کردے گا۔ اس سبح درخثال کاظہورکب ہوگا اور آفتاب سعادت کب جلوہ دکھائے گا؟ گو ہمارے ظاہری اندازوں

کے مطابق یہ وقت ابھی دور ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ یہ دن جمارے لیے قریب تر آجائے۔ اس دن انسان اسینے اوج کمال کو پہنچ جائے گا۔عدل وانصاف،رحم وشفقت وتقویٰ سے زیین بھر جائے گی۔ ہر شخص ؓ اپنے بھائی کا خیرخواہ ہوگا۔تمام اقوام بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے پیش آئیں گی۔منافقت کا جذبہ بالکل مفقود ہوجائے گا کوئی قوم دوسری قوم پرللجائی ہوئی نظریہ ڈالے گی بلکہ ترقی کی راہ میں چھوٹی بڑی اقوام ایک دوسرے کے دوش بدوش گامزن نظر آئیں گی۔

اس دور کاانسان جب چھلے زمانے پرنظر دوڑا سے گا تواس جنگ وجدل قبل وعارت ،خوزیزی و سفا کی،عیاری و مکاری اور علم و تعدی کا ایک لامتنا ہی سلسانظر آئے گا۔ وہ حیرت و امتعجاب سے بنی نوع انسان کے ان کارناموں کو دیکھیے گا جو انہوں نے شخصی مفاد اور ذاتی اقتدار کی خاطرانجام دیسے اور یہ کارناہے انحب ام دییتے ہوئےانہوں نے اخوت ومحبت، عدل وانصاف اور رحمت وشفقت کے تمام تقاضوں کو بالائے طباق رکھتے ہوئے بنگ دلی اور نااِنصافی کوشعار بنالیا۔اپنے آباء واجداد کی یہ کارستانیاں دیکھ کراس کا دل بےاختیار ان پرنفرین جیجنے کو جاہے کالکین یکا یک اس کی نظر صرت ابو بکر داشن کے نہایت مختصر مگر استائی درختال دور محقوم کا محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میں کے باز انسان پر جس نے اپنی ساری حضرت عمر رسول اللہ ہے گا، 'اللہ کی ہزاروں برتیں اور حمیں ہوں اس مقد س اور

اک باز انسان پر جس نے اپنی ساری حضرت عمر رسول اللہ ہے تھا پہلی رفاقت اور اسلام کی اشاعت میں سرف

کردی ۔ و، ضعیف تھالیکن دین کی راہ میں اس نے عدیم المثال استفامت کا ثبوت دیا۔ وہ غریب تھالیکن اللہ

کے داستے میں اپناایک ایک ہید پیرخش دلی سے فرج کردیا۔ اس کے داستے میں سنگ گراں سائل تھے مگر

اس کے پائے استقلال میں خفیف ہی جبش پیدا نہ ہوئی اور وہ اسلام کی حتی کو فوفیا کی طوف نوں اور مهیب

ہیانوں سے مجے سلامت نکال کرنے تھیا۔''

حضرت الو بکر دائشتہ کے کارناموں کو آنے والی کوئی بھی نسل فراموش نہ کر سکے گئی اور قیامت تک ان

پرسلام بھیجنے والے پیدا ہوتے چلے جائیں ہے۔ ہم بھی ان کی مقدس اور مطہر روح پر ہزاروں سلام بھیجتے ہوئے

پرسلام بھیجنے والے پیدا ہوتے چلے جائیں ہے۔ ہم بھی ان کی مقدس اور مطہر روح پر ہزاروں سلام بھیجتے ہوئے

ان کا مبارک تذکرہ ختم کرتے اور اللہ کے صفور دھا کرتے ہیں کہ وہ ہم میں پھر حضرت صد کے آک اس سر خلافیہ ان کی مقدس اولہ الخالی جائے میں اور مطرت صد کے آک اس سر خلافیہ میں میں بھر حضرت صد کے آک اس سر خلافیہ میں اور کی ماند متقل مزاد ق آعظم خلافیہ اور حضرت فالد بن ولید سیف اللہ خلافیہ علیے صف شکن اولو العزم اور بہاڑ کی ماند متقل مزاد آنسان پیدا کروے جن کی اس وقت اسلام کی متی کو گھینچنے کے لیے اند ضرورت ہے۔

29855

www.KitaboSunnat.com















طابرسنة

Rs. 700.00

٣٠ لي أده بالراك في 113723437 ما الله المارك في 112373437 ما الله المارك في 12373437

www.tahirsonspublishers.com E-mail: info@tahirsonspublishers.com

